



تصمبح ونظرتانى

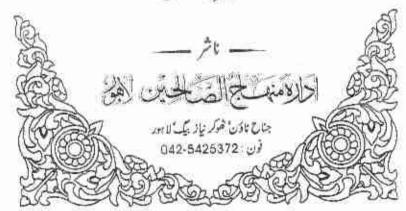



### ترتیب

| 54 | حديده غديرا ورابوحليفه                                 | 10 | مالى فينخ مفيدا ورنشرا فهارمعصوم عليهم السلام  |
|----|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 58 | ان ایج آپ کوخود وعظ کرو                                | 13 | ومن مترجم                                      |
| 59 | ن مجل نبر4                                             | 17 | 0 مجلس نبر1                                    |
| 59 | طالب علم کے لیے ہر چیز وعد انگل ہے                     | 17 | فرشته اعمل بنده پر موکل ہوتا ہے                |
| 60 | عمل آفتوی کے ساتھ قبول ہوتا ہے                         | 17 | اہل بیٹ میں شک کرنے والے                       |
| 60 | اس اُمت کے لوگ تین قتم کے ہوں گے                       | 20 | مواماعلیٰ کی وجہ ہے جین صحف ہلاک ہوں ھے        |
| 62 | حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام كي دعا                 | 26 | يَكَى كَافْرُاند جِهِ رِينِ إِن قِل؟           |
| 63 | رسول فدا کا جناز و کیے پڑھا گیا؟                       | 27 | محق شادی کرنے والا ہے                          |
| 64 | زيدبن يخى بن حسين عليه السلام                          | 31 | ج کافر چہ<br>ع                                 |
| 66 | آ ل محر كى زيان ب مدوكر في والفي كاج                   | 31 | مناه سے چھٹکا راحاصل کرنا                      |
| 67 | ول وزبان سے الائمة فيبهم السلام كى غدو                 | 33 | ن مجلس نمبر 2                                  |
| 68 | بےقصد مخفظور ک کرنامتھ ہے                              | 33 | آل مُذِي محنت كے بغير كوئي عمل                 |
| 69 | ن مجلن نمبر5                                           | 34 | نظام اسلام                                     |
| 69 | یماری گنا ہوں سے طہارت کا سب ہے                        | 40 | عنى اورا غبيا بميهم السلام                     |
| 70 | ابن مسعود کانمی آ رم ہے ابو بکر دعمر کی خلافت          | 43 | علی کوامیر کہدکر شخین نے بھی سلام کیا          |
| 72 | ہی اکرم کے یاس الوگوں کا شور کرنا                      | 44 | موااعلى د نيااورآ خرت مين سردار بين            |
| 73 | جن لوگوں کو حوالی کوڑھے مثابہ جائے گا ۔۔               | 44 | تم لوگول پروعا کرنا واجب ہے                    |
| 74 | قیامت کوچمی رسول اکرم <sup>ت</sup> ک دوباره زیارت ···· | 45 | ٥ نبل نبر 3                                    |
| 75 | حضرت اساعیل نے حضرت امام حسین کی                       | 45 | مناء کے جائے ہے علم آٹھ جا تا ہے               |
| 77 | معفرت زيرف عليهاالسلام بنت محثا كباروايت               | 46 | رسول خدائے دوران سفریا نیج سجدے ادا کیے        |
| 80 | بھی تھوڑی ی زحت برداشت کرنے ہے۔                        | 47 | اء م عليه السلام سے ايمان كے وارے ميس موال     |
| 81 | صاوق ہے ایک صدیث حاصل کرنے کا اج                       | 50 | بيده وفرشة تقاجو يبليكهجي زمين برنازل نبيل جوا |
| 82 | بغیربصیرت کے عمل کرنے والا                             | 50 | یہ بی ارم کی طرف سے میراث ہے                   |
| 83 | ن مجلس نمبر 6                                          | 51 | میں<br>میں فیم گنا ہوں کا کفار وہن جاتا ہے     |
| 83 | امام بجاوعليه السلام كيمواعظ                           | 52 | اپنے آپ کوخو دوعظ کرو                          |
|    |                                                        |    | 46 4.44                                        |

# 54.

| 122 | السيئة بارسة بس الوكول سنة دحو كالشكها فأ                                 | 84  | بهاري محبت ومؤوت كويا زم قراروو             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 123 | امام کی اطاعت ہر چیز کیا جا تیا ہے                                        | 85  | مروّت کی دولتسیس ہیں                        |
| 124 | حطرت عماريا مزيظكم                                                        | 85  | على ابن افي طالبُ سيدالعرب بين              |
| 129 | حطرت رسول خدا كاعلى كوشباوت كاخبروية                                      | 87  | حظرت اءم م مبدی علیہ انسلام کے بارے         |
| 130 | طلحاورز پرئے بیعت کوتو ژا                                                 | 88  | رمول فلدا کی اس ویایش آخری مجنس             |
| 130 | رسول خداہے بہلے کس نی کو جشت ش                                            | 90  | المن عماس كالصرووالول مصقطبه                |
| 131 | انبان یا فل پرتغب ہے                                                      | 91  | شیخین خلافت برتا بطن ہوئے                   |
| 132 | رشمن عن جبرات کی موت مرتا ہے                                              | 92  | جناب سيده كے گھريران نوگول کا جيوم ٽرنا     |
| 132 | الله يحبت كرف والول كامقام                                                | 94  | عمر بن خطاب کی آخری وفت حالت                |
| 134 | ن بلن نبرو                                                                | 95  | ورخوا بطن كتابيال ندكر ب                    |
| 134 | جار چیزوں میں جنت کا طالعہ ہے                                             | 95  | النحاب قياس كالمداث                         |
| 135 | عَلَىٰ عَنْبِيهِ السَّامِ مَنْ مُوِّوتِ مِينَ أَيُّ وَفَطْبِهِ كَاتَّهُمْ | 97  | ابل وین کی صفات                             |
| 139 | المام حسن اور حسين عليم السلام كيار ب شن                                  | 98  | جرائين كانبي أرم ك إلى إخرى وقت من أنا      |
| 141 | حضرت ما مک بین افارث الاشتر کی و قات                                      | 99  | رز قرطاوع آتاب يهاهيم موتاب                 |
| 146 | الائمه بعض بعض کے لیے دلیل ہیں                                            | 101 | $v, v_{r} ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{$   |
| 147 | جنت كرمار بدارواز ساأى كه لي                                              | 102 | مولائے کا کٹا مشامیرالمونٹین کی جارٹھوجیٹیں |
| 149 | ن <sup>الا</sup> نبر10                                                    | 108 | على كالمحاب وجمل كيدن جنك كي بداوية         |
| 149 | الله كے مخلص ووست كى نشانی                                                | 111 | الماري محبت ومؤرت واجب                      |
| 150 | اوليا والله كون فين؟                                                      | 112 | مىقىپ ہے كما نسان ياك رہے                   |
| 152 | میرادین رمول کادین ہے                                                     | 113 | تن عليه السلام مير هه وزير وخيفه ول ڪ       |
| 152 | وه چیز جواللہ نے سب ہے زیاد دانسان پر                                     | 114 | حضرت جابر مصحوال                            |
| 153 | ہیں علیٰ اور هیعا بناعلیٰ کے لیے مغفرت                                    | 115 | عمر کی خلافت کے بارے اس اصحاب ک رائے        |
| 154 | حضرت تی علیدا سلام سب سے انعقل ہیں                                        | 117 | رسول کے بھی ٹی کون ہیں؟                     |
| 155 | ابو بكر كے والد ابو قحافہ كا خلافت كے بارے                                | 118 | هج پرلوگور کو آباده کیا گیا                 |
| 156 | حضرت محصرعليه السلام كبادعه                                               | 119 | الله کی مدولوگوں کی نہیں کے حساب ہے ہوگی    |
| 158 | 11 بلايم 11                                                               | 120 | علم جبالت ہے بہلے قبل ہوا ہے                |
| 158 | حضرت على عبيه السلام كامواعظ                                              | 120 | رسول خدا کے قریب سب ہے زیادہ دوج            |
| 159 | حضرت موی بن عمران علیه السلام کی مناجات                                   | 121 | <sup>ي مجل</sup> م نبر 8                    |
| 160 | حفزت علی علیدالسلام کے لیے روآ فاب ہونا                                   | 121 | لڑا۔ کے اعتبارے مب سے تیزر کیا لیکی         |
| 161 | حضرت في طمه عليها السلام كي رضايت سے                                      | 122 | ایے مناہ پر رونے والے کے لیے طوبی ہے        |
|     | The same                                                                  |     |                                             |



| 200 | حضرت عثان كاحضرت ابوذ ركوجلاوطن كرنا            | 162  | الراون جس سے زیاد وکوئی شاہو                    |
|-----|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 202 | لوگ اپنے آپ کوہدایت قرار دیتے تیں               | 162  | حق وو ہے جو ہم اہل میٹ سے کیا جائے              |
| 205 | ن مجل نبر 15                                    | 163  | بشداد بين اوک کا در پارمعاويد مين څطيه          |
| 205 | ڪِ اير ٽائل يا <u>ڪ</u>                         | 167  | تنین خصال جنھیں محقوبت دئیا میں س جاتی ہے       |
| 206 | نی کے جارمحبزب زین                              | 168  | ۵ نجلن نبر12                                    |
| 207 | حضرت عائشا ورحضرت عثان كااختلاف                 | 168  | الله تحالي كزوكي سب سے افطال عمل                |
| 208 | جواً ل مُنْ كي عداوت وأفض من مرے كا             | 169  | اہنے ویانا کی حفاظت آقیہ کے ذریعے کرو           |
| 210 | امیرالمومنین کابصرہ سے دانیتی پر کوفہ میں خطبہ  | 1709 | ابل بصرہ جب مسلمان ہیں توان سے جنگ کیوں         |
| 214 | جناب سيد دعيم السلام كالمشرين آنا               | 172  | منسل ہی آرم میں معرت می کے ساتھ کون …           |
| 216 | المصطبعيعواتم ورفتؤل كي مالندبيو                | 173  | حضرت فتمعون عليه السلام كاميرالمومنين كوجنك     |
| 217 | بالكسائن وينار كاشعار                           | 176  | صديق أتبرعلي عبيه السلام بين                    |
| 219 | 0 مجل فبر 16                                    | 177  | روبية بن غين اورة والرمة كے درميان مناظر ہ<br>ع |
| 219 | ونیامی پر بیز کرنے والول کے لیے طوبی ہے         | 181  | الانكه ي عردة الوقعي بين                        |
| 221 | اميرالمومنين نے حلوہ کھانے ہے اٹکارفر ہایا      | 182  | جب تک خواہے کیے واعظ کیل ہو گئے                 |
| 222 | ئى اكرم كو آخرى قطبه                            | 183  | ن مجلن فبر13                                    |
| 224 | حطرت سلمان فارئ اور كوفه كااليك أوجوان          | 183  | تين چيزين ٻله ک کرنے والی جين                   |
| 225 | نیمازے حقوق کی رہ یت کے فوائد                   | 184  | رمضان المبارك كي مظمت                           |
| 226 | رتلعينا مزاح بنده                               | 184  | ار ہے و کوال کی محفل ہے بچ                      |
| 226 | المق سے بی از نے کے بارے اس                     | 186  | القرعاب ومن عاب                                 |
| 228 | ن جلن نجر 17                                    | 187  | علیٰ کی اط عت رسول خدا کی اطاعت ہے              |
| 228 | خوف ادرأميد كاليك دل ش جمع بونا                 | 188  | سب راحوں ہے پہلے رور محلیٰ نے مجھے سلام کیا     |
| 229 | مولاعلیٰ علیہ السلام رسول کے اسراد کے عالم تھے۔ | 188  | شوری اورمقدادین اسود کندی رحمة القدعلیه<br>ا    |
| 230 | لوگول منه والاي <i>ت کون کسه کرد</i> يا پ       | 190  | ماں بیٹ کی دوئق کے بغیر کونی محل کھو ل ایس مولا |
| 231 | بندے کے لیک اعمال ہماری حبت کے بغیر             | 191  | زيد بن على بن محسين عليهم السلام كي روايت       |
| 232 | حضرت ابو محبدالذعليه انسلام كل دعا              | 192  | بادشايمون كي حالت                               |
| 232 | اکیسمر دلی ایل بیٹ ہے                           | 194  | 0 بين بر 14                                     |
| 234 | تقراءاميروں ہے مهم سال پہلے جنت ميں             | 194  | واڄي ڪ بعد وغامتجاب ہوتي ہ                      |
| 234 | مومنین کے حیب تاش کرنے والا رسوا ہوگا<br>- م    | 195  | أيك ففس كاقتمرا كوكاميال ديغا                   |
| 235 | تمام نبیانگی اداری ولایت کے ساتھ مبعوث          | 195  | جذب على عبيه اسلام كابازار بصرومين وعظأرنا      |
| 236 | عبدالملك بمنامروان كحاشعار                      | 198  | عي عليه اسلام پراست كرے كاد وجيلم ميں جائے كا   |
|     |                                                 |      |                                                 |



| 280 | يود الي الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23       | ) مجلن نمبر 18                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 281 | جناب مقداة أورعبدالرحمٰن كدرميان مكالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       |                                                                  |
| 283 | معاوبياورجارىية تناقدامه معدق كارميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | وف خدایان رویه وان استفاده می دود.<br>در در در در می خان کار و   |
| 284 | غیبت کا کفار و<br>میبت کا کفار و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241      |                                                                  |
| 285 | ن مجلس نمبر 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240      |                                                                  |
| 285 | رزق حلال طريقه ہے حاصل کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24       | ان سر دار دون<br>ا                                               |
| 285 | غین بندوں کی نماز قبول نہیں ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242      | يتلوه ساهد مِنه ٢ ﴿ رَدُنْ الْأَرْنَا                            |
| 286 | معراج كي رات محمصلي القدعاية وآلية وسلم كوآ واز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247      | يرا و من المراد الم                                              |
| 287 | ا على أنَّ بِدُ ونياوا خرج مِين مير ، بما فَي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248      | پر ایر ورن ورزم رسان و                                           |
| 289 | آ ل مُخِرِّے غُم مِيں رونے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | District | نام و ـ ال بقال إل                                               |
| 289 | لوگون کامعاویه کی طرف فرار کرے جاتا<br>معاویہ کی طرف فرار کرے جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249      | 197:0.0                                                          |
| 292 | مومن کی تذلیل کرنے سے بچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249      | المان في جوطرين مون                                              |
| 292 | مومن كالشاتعالي كيزويك مقام وعزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249      | 19:20 19:00 19:00 19:                                            |
| 295 | تماز فجرك بعدى وعائة امام عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251      | مین قرآن کی ہرآیت کے بارے میں جاشا ہوں<br>ع                      |
| 297 | 0 مجلس نمبر 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252      | ميسرر منذا للدعليه كالأم صاول سيسوال                             |
| 297 | The second secon | 253      | اميرالمونتين عليهالسلام كالخطب                                   |
| 300 | طالب عم سے گفتگو<br>جوآپ پر ظلم کرے اس کومعاف کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254      | جيك جمل سے سيا آپ كالوكول سے خطبہ                                |
| 300 | جوا پ پر م کرسے ان و متعالی کرد<br>نیکی کم ہواس کو کم شار ند کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260      | الليس كاجناب موي بن عمران عليه السلام                            |
| 301 | ینی مہوان و اسمار شرو<br>اوگوں سے انصاف کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262      | زیک اعمال کوزیا د وقرار نه د د<br>تنگ اعمال کوزیا د وقرار نه د د |
| 302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262      | الله جب إحسان كرتا بي توعلم وين عطا كرتا ب                       |
| 303 | ا يونعمان كونفيحت<br>د في كرون ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264      | ن مجلس نمبر 20                                                   |
| 304 | مغبون کون ہے؟<br>کا مور قامات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264      | إييته كي جدوو ہے تجاوز نہ كرو                                    |
| 305 | ویں ہے اُس آئوم کے لیے<br>خدا کی نافر ، نل سے بچے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265      | اس و نیامیں زیداختیار کرو                                        |
| 305 | ھدا فی تام ہاں ہے ج<br>جو واجبات پورا کرے وہی لوگوں ہے انہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267      | معیر طیقی کون ہے؟                                                |
| 306 | ہوواجیات پور سرمیے وہ می و دی کے اس ہے<br>منافق کے ساتھوز بانی تعلق رکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268      | حضرت ابوؤر م کی جلاوطنی کے دوران تبلیغ                           |
| 306 | منان کے معیدت رحمرت کرے گا۔۔۔<br>جوزیانے کی معیدت رحمرت کرے گا۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274      | احمان کے بدلے میں برائی کرنا                                     |
| 307 | یوں نے فی سیب ہو ہرک رہے۔<br>نماز معجد میں اوا کرنا اپنے کیے ااز مقر اردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 274      | مولا امير الموتنين على عليه السلام كى دعا                        |
| 308 | کمار محجد بال این طرفات که کرنا<br>عمین چیز وال میں خیانت که کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276      | ن مجلس نبر 21                                                    |
|     | نين چيزون مهر جيات مهرسلي<br>افضل ترين مدايت محم صلى القدعليه وآله وسلم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276      | ايمان كاوز في مونا                                               |
| 310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278      | فخش كاحساب موكا                                                  |
| 311 | قورات ہیں جارچیزیں<br>یا چھوقت کی کمار ول کی شش نہر کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 278      | نی اکرم ہے ان کے وصی کے بارے میں سوال                            |
| 411 | يا چيوانت فالمازول و ساجر ڪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                  |



| TOTAL SECTION |                                                     |     |                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 344           | ن مجل تمبر 24 🔾                                     | 312 | ابوذ ررمنی الله تعالی عنه کوتین چیزین پستدهیس     |
| 344           | سب ہے اُفغل کا مراہ اندکی کتاب ہے                   | 313 | فیق وجھوٹ گھ وں کو ہل ہمیت جلادیتا ہے             |
| 345           | تم میرے بعد کمزور ہوجاؤگے                           | 314 | نیک منت قائم کرنے والے کوعال کے برابراجر          |
| 346           | ایکے فرقہ نجامت حاصل کرنے والا ہے                   | 314 | ر کا فضہ ہے والدین کی خدمت بہتر ہے                |
| 347           | اگرآپ نه ہوتے تو میرے بعد موشیان ک                  | 315 | شراب نوشی اور بت پرتی سے اللہ نے روکا ہے          |
| 348           | وه مجتون بي                                         | 316 | انبيائ كرام مكارما فلاق كساته خاص إيها            |
| 349           | جن كالمدرون توى موگا تو ظاهرخود بخو دقوى            | 317 | تين خت ترين اعمال بين                             |
| 350           | ن مجلن نمبر 25                                      | 318 | تقوى كے ساتھ ممل قليل نبيس ہوتا                   |
| 350           | حضرت ابوذ رغفاري كالوهول كووعظ كرة                  | 318 | زیاده مصائب رسور کندایر دارد بهوی تین             |
| 352           | مارے نی مطاق ہیں                                    | 319 | نیک عمل جنت میں بستر لگائے گا                     |
| 352           | مومن کے تل برراضی ہونے والے جبنمی ہیں               | 320 | مومن مَّا كَفَ اوراميد واردولول بو                |
| 353           | ہم ارکان دین اوراسلام کے سنون ہیں                   | 320 | فر مان غدا کی تنمیر                               |
| 354           | حق کو باطل کے ساتھ شعلاؤ                            | 321 | رسول خدا کو پر بیشان ند کره                       |
| 356           | اہل دوز نے بھی ٹھر وال محرک واسط دے کر              | 322 | اسى ب رسول خدا ك حالت                             |
| 357           | أيك منخر واورامام على بن حسين عليه السلام           | 323 | کونے کے تاجروں کوموا ا کی دعظ                     |
| 358           | حقرت على عليه السلام كي آخري وصيت                   | 324 | اميرالموشين كأكوفوا بول كودعظ كرنا                |
| 360           | نبر26 مجلس نمبر 26                                  | 325 | على بن مسين كي وعظ ريمشتمل تشري                   |
| 360           | نى اكرم نے آخرى فج كے بعد فرمايا                    | 332 | میں این زبیر کے فقتے ہے خوفز وہ ہول               |
| 364           | بن و با<br>لوگ مرافقت کرتے میں                      | 333 | تول خيدا ڪٽفير                                    |
| 367           | مكارم اخلاق دس بي                                   | 334 | ا کیے لیکی بھی جمعی بمیشہ کے عذاب سے محفوظ \cdots |
| 370           | چیدیں ہے کوئی ایک بھی انسان میں ہو۔<br>۔۔۔          | 335 | کوئی ایک روز وبھی بمیشے کیے عذاب سے ·             |
| 371           | چيد البالغة كيا مني <sup>ع</sup>                    | 335 | يفين بهتر ہے                                      |
| 372           | حضرت سلميان فارئ كالمنح وشام كي وعا                 | 336 | موت وقريب جمحو                                    |
| 374           | ن مجلن نبر 27                                       | 337 | صلابح نفس                                         |
| 374 6         | بیاری اور فقرے مجات حاصل کرنے کے لیے د              | 338 | میں تم ہے دوجے ول کے ہدے میں ڈرٹا ہوگ             |
| 375           | با درمضان کی نصیلت<br>مادرمضان کی نصیلت             | 338 | ول کوشر بیف بناه                                  |
| 376           | مور الموقعين عليه السلام البية محبّة كرني           | 339 | عیسی مایدالسلام کا پیزاسی ب کووعظ کرنا            |
| 381           | مير وران مين رحميد خداين<br>مهم ايل بيت رحميد خداين | 341 | شیرت سے بچھ                                       |
| 383           | اسحاب اور می علیه السلام سے علم کا تو از ان         | 341 | دوگرومول کاملتا                                   |
| 385           | ا میسنی ایلی آنگھول کے آنسو جھے دو                  | 342 | موی من عمر ان علیه اسلام کی منه جائ               |
|               |                                                     | 343 | 9.5 3.4                                           |



BETWEEN PROPERTY AND PARTY.

•

| 453 | المان اسلام اوران كاركان كياين؟                                                                       | 389 | c) مجلن فبر 2 <b>8</b>                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 456 | بغادت پر بہت جلدی مقراب ملتا ہے                                                                       | 389 | تنین ٔ منا ہوں کاعذاب جیدی ماتا ہے         |
| 457 | على عليه انسلام كے نيے رسول قندا كي دعا                                                               | 390 | نجافی باوشاه کاجناب جعفر کوبدرے بارے       |
| 458 | عبدالملك بن مروان كالخطيداورا يك مرو                                                                  | 392 | حضرت امام مجا وعليبه السرام كي وعا         |
| 461 | جناب سيد وُ ورات كه دلت دُنن كيا كي                                                                   | 404 | ہ جت حلب کرنے والا فدای کے لیے             |
| 465 | د کینا تیزانحا کی ہے                                                                                  | 405 | میں درخت ہول ورفاطمہاں کی شاق ہے           |
| 466 | 0 مجلس نبر 34                                                                                         | 406 | 29 ب <sup>يل</sup> ن بر 29                 |
| 466 | جومل قبول ہوجائے و قلیل نہیں ہوتا                                                                     | 406 | سوره کا قروانا کی وجهٔ نزول                |
| 466 | رزق موت کی طرح قمر کوخرور مطے گا                                                                      | 408 | لوگول کی تین قشمیس میں                     |
| 467 | الندكازين يضيف كهار ٢٠٠٠                                                                              | 412 | وين كالخليم ومارے ساتھ ہوگا                |
| 469 | حضرت این عماس کا بھرہ والوں کے لیے خصبہ                                                               | 412 | ماز ٹی کے کیے ا <del>ش</del> عاد           |
| 470 | على عليدالعلام منه أبيشه منت أي كر تحت قسم ديا                                                        | 414 | ن مجلل فبر 30                              |
| 471 | مان کی ٹارانسنگی کا اثر                                                                               | 414 | الندكي في طرمحيت كرية والول كه سليطو في ي  |
| 473 | ا ہے تا آ پ بہرے بعد فتوں کے مقابلے                                                                   | 414 | وشمن آل المدووز رأيل جو عاكا               |
| 476 | قیامت کے دن اللہ تن مخلول کو ایک میدان                                                                | 415 | بعض بإقميج لها ورامام رصأ كمكدورميان كفتكو |
| 478 | ب عابرتی یں                                                                                           | 415 | الحضرت امام رضأ كاتو حيدخدات بيإن          |
| 480 | ن البار بر 35° O                                                                                      | 423 | ه مجل نبراه                                |
| 480 | القدمية والمعربية                                                                                     | 423 | فيني مميري المرف سيتا بدايت سن             |
| 481 | مضربت بقمان كالبيخ بيئي ووعظا كرنا                                                                    | 424 | فاطمه عليهاالسلام بيرانكزاب                |
| 481 | میرااورنگی کا اتحد عدالت میں مساوی ہے                                                                 | 424 | الميرالموشين كامحدين الي بكراورايل مصرى    |
| 482 | على غايبه أسوام يسير محبت كرو                                                                         | 441 | ا پنی نا کا می کوظه هر شدگره               |
| 483 | 94 V 78                                                                                               | 443 | 0 مجلن نبر 32                              |
| 484 | بن طي کل جماعت کا خطبه                                                                                | 443 | تم سببالندافيالي ميكارين يرجو              |
| 490 | السابقون ہے مراوکون لوگ بیرا ا                                                                        | 443 | الروجة عي أكرم منه آت من وال كي            |
| 492 | مَنْ عَيْشِيعِيكَ بِمَا يُولِ أَيُولِ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ | 446 | فالمت كان صرف جار موار مول كي              |
| 493 | ِ جِارِجِيرِ إِن يُس شِي أُونِ فَى اسْ كَا ايَمَانِ كَا أَنْ بِ                                       | 448 | امام عي بن رضه عابيه السوام كي دعا         |
| 496 | مولين کون؟                                                                                            | 450 | ووچیزی منافق میں می نمین پوشتیں            |
| 497 |                                                                                                       | 451 | ن ميل فير 33                               |
| 497 | حقق وضافع مستدكرو                                                                                     | 451 | قيا مت کاه ان پيماس بزارسال کا بوگا        |
| 498 | شيعان جكرا جرتا ہے                                                                                    | 452 | ایان دین کی این<br>ایان دین کی این         |
|     |                                                                                                       |     | A. A. A                                    |



|         | Colde Busch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 | مصیبت ک ابتداء ہم ہے ہوتی ہے                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 548     | وٹیائے تمام ہوگول ہے نا اُمیدی شاہر کرو<br>عبد المہ میں میں کا مصادر کا مصادر کا مصادر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 498 | میں کا کرم صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم کا مھر ہ<br>نی اگرم صلی اللہ علیہ وآ یہ وسلم کا مھر ہ |
| 549     | عبدالله بن عبامن کی این بیشے کو دهیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504 |                                                                                           |
| 552     | مِنْ کَ نَصْرُ نِيانَ ٱلْمُعْرِيشِ بِياً مُدْرَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 508 | معاه بيكايسرة ن اطارة وكدرواندكرنا                                                        |
| 554     | هر کول جارے محب سے مبت کرتا ہے تو وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 509 | على عليه السلام سنة مجت انقامومن ر <u>كحه گا</u><br>مرابع مورية                           |
| 555     | یکی تمیم کے ایک مرد کی بیان کرد . روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 509 | ہم اللّٰهِ فَي تُخْلُونَ عِن مِب ہے تیم وافضل ہِن                                         |
| 557     | ا مام اور ٹی کا اعطاء میں ہاتھ برابر ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510 | جواملَد کی انشانی کا انکار کرے و بے دیں ہے                                                |
| 559     | كريم وراشية علم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512 | ن مجل نبر 37                                                                              |
| 560     | o مجل نبر <b>4</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 | موت كالنظار كرنے والا و نيا كوچھوڑ و يتاہے                                                |
| 560     | ان المرتجع ہے موال کیے جا کیں گے ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 513 | مومن قماز کو بمیشه ۱۶ برید کا                                                             |
| 561     | اہے بھانی کی عزت کی حفہ طلت کرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 513 | البياز كواتأ كوروك وبياتؤه ويذفي مرزاشروع                                                 |
| 561     | بمار ے راز کو بوشید و رکھنار او خدایش جہاد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 514 | لوكول كومال كسفام سي يكارا جائے كا                                                        |
| 562     | قیامت کون جس سے تم محبت کرو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 515 | ا مامتحمه باقر عهيه السوام كي دعه                                                         |
| 563     | الیے فنی کا آخرے میں کوئی حصرتیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521 | واقطأ فجن ورايرهه بإدشاه                                                                  |
| 564     | المام مسين علم من روئ كي لفنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522 | چەرچىزىي دل كوفاسىر كروپىق چى                                                             |
| 565     | ع کاظ بازار می قیمی من ساعده کاهان<br>ع کاظ بازار می قیمی من ساعده کاهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523 | غريم ورقرنش واركومهلت دو                                                                  |
| 1000000 | اسد کی بیاری<br>اسد کی بیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525 | ج پنایھا کُ وَفَا مُرود ہے۔                                                               |
| 570     | ن مجلن نبر 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525 | ن مجلن تبر 38                                                                             |
| 572     | Contraction of the Contraction o | 525 | جوچينم پرب سے ليادووارب ہے                                                                |
| 572     | خواہشات کی اج راحق ہے اور کرویق ہے<br>مراب کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526 | مها منطاب والخل أن مناه                                                                   |
| 573     | نجي الرم كالمصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526 | رسول خدا کاملی عبیه السلام کے حق میں دعا کر:                                              |
| 576     | محمران مغني كالملبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 527 | الماتل وف المارالدر:                                                                      |
| 578     | المام من قائلة مِي حَنْومت كَ يَعِد بِهِمَا خَصِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 527 | وهب معادمت مثل من الي طالب ك شعار                                                         |
| 582     | 0 <sup>جل</sup> ن فبر 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ر سول خدا قم حسین مدید السوام بین                                                         |
| 582     | نه كِ فِهِ الْعُلِّ وَجِيرًا كَرُواْ مَا كَرَمَ مَثْقِي بِنِ سَكُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 529 | عنام فریبال کوها تفسانی کهاشده<br>شام فریبال کوها تفسانیمی کهاشده                         |
| 583     | رسول خدار کریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530 | ر بار بازیدند باشتای میدانسام کا قطبه<br>دن ب زیدند باشتای میدانسام کا قطبه               |
| 584     | امیرالمومنین کی شهادت پرلوگوں کا گرید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 532 |                                                                                           |
| 587     | 10 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 536 | مب ہے کہلے شعار جواہ محسین میدانسوام<br>معمل کا امریکسیز مارا الام کے ہیں میں قر          |
| 588     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538 | وعمل کالهام تسیمی علیه السلام کی شان میں قصیدہ<br>مرتبعیق میں اور زند میں میریئر          |
| 589     | 1 1 2 2 1 1 1 1 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344 | اليمر العلق دنيا ادراً غرت مين قائم ہے<br>اللہ جيئر -                                     |
| 591     | وورو کافور در بر باخو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242 | المسيحتم بيتجر ہے وربيتمرا ہے                                                             |
| ,       | ) ) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540 | بھائیول کی ما تاہت<br>محالہ                                                               |
|         | (15)(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548 | ن مجلن نبر 39                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                           |



# امالي بثنخ مفيداورنشراخبارمعصوم عليهم السلام

امالی لغتِ عرب کا لفظ ہے جو اُردو زبان واوب میں شاذ وناور ہی مستعمل ہے ٔ اور نہ ہی اُردو میں اس کانعم البدل موجود ہے۔ ہاں البنتہ انگریزی زبان کا ایک لفظ جو اُب اُردو لغت کا بھی حصنہ بن چکا ہے امالی کا ہم معنی ہے اور وہ ہے توٹس (Notes)۔ بزرگ علائے اعلام کا وطیرہ تھا کہ اپنی تالیفات وتصنیفات کی اساس کےطور پر اور اپنی بیا د داشتوں کو محفوظ ر کھنے کے لیے گا ہے گا ہے نوٹس بناتے رہا کرتے تھے جن پر بعدازال ان پراپٹی تحریروں کی بنیا در کھتے اور ان سے بھر بور فائدہ اٹھاتے۔ یہ نوٹس معلومات کا خزینہ ہوا کرتے تھے۔ امالی شیخ صدوق کے بعد امالی شیخ مفیدٌ اور امالی شیخ طویؒ خصوصی اجمینت کی حامل ہیں۔ شیخ مفید عالم تشیع کے عالم بے بدل تھے اور شیخ صدوق کے تلافدہ میں سے تھے۔ چنانچہ انہوں نے استاد محترم کے انداز نظر ہی کو اپنایا۔ البت امالی شیخ مفید اور امالی شخ صدوق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ امالی شخ صدوق مجانس کے ذیلی موضوعات برمنی ہے جس میں شیخ صدوق نے فرمودات معصوبین کے علاوہ دیگر علمی عملی نکات کو بھی محفوظ کیا الياہے جبکہ امالی شیخ مفیر محض احادیث (اخبار) پرمینی ہے۔ ہر باب مجلس سے شروع ہوتا ہے۔ ہرمجلس میں حدیث ِ رسول مقبول اور اقوالِ معصومین علیہم السلام مندرج ہیں۔علامہ کا أسلوبِ مجنس آج کے قاری کو دعوت و بتا ہے کہ جمارے بزرگ علماءاسلام کامجلس عز اپڑھنے کا انداز وروش کیا تھا۔سلیب صالحین کا مقصد و مدف اصلاح معاشرہ اورتطبیرنفس کی طرف دعوت دینا مقصود ومطلوب تھا کہ لوگ آل اطہار کے کردار وسیرے کود کھے کراپتا تز کیئنس کریں۔



امالی شخ صدوق کے بعد اس معتبر اور مشند امالی کی اشاعت کا بیرا اُٹھانا ججۃ الاسلام والمسلمین آقائے کرم ریاض حسین جعفری فارغ انتحصیل اسکالرقم یونیورٹی اور ناشر علوم آل محمد کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ عربی زبان سے اس کتاب کواردو زبان میں منتقل کروایا گیا۔ اس کے مترجم ججۃ الاسلام سیدمنیر حسین رضوی صاحب نے خوب محنت کی ہے جبکہ اُن کی اس کاوٹ کو چارچا ندلگانے کا کام علامہ ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا۔ مجھے کتاب بندا کی اولی و معنوی تشجے کے لیے مقرر فر مایا گیا ہے۔

دوران مطالعہ کتاب کے مشتملات نے بہت متاثر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب عملی تشیع کے ایک جارٹری حیثیت رکھتی ہے اور تمام موشین کواس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں وہوں سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے ہر قاری کو متاثر کرے گی اور نہ صرف یہ بلکہ اُس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی موشین کواپ متام و منزلت اپنے حقوق و فرائض اپنے عقا کہ واعمال کی کال تفہیم ہوسکے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بحث و تمحیص سے زیادہ اہم بلکہ اہم ترین وہ معلومات اور تعلیمات میں جو امالی میں محفوظ ہیں۔ موقع محل کی مناسبت بلکہ اہم ترین وہ معلومات اور تعلیمات میں جو امالی میں محفوظ ہیں۔ موقع محل کی مناسبت منزلت ہے۔ ایک روایت علم کے بارے میں ملاحظہ کیجے کہ حصول علم اور نشر علم کی کیا حقیقت اور منزلت ہے۔

حضرت امام صاوق علیہ السلام ہے روایت ہے کہ ایک محض رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: '' یارسول اللہ! علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: علم انصاف اور میانہ روی ہے۔ اس نے پھرعرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے قرمایا: علم کو یا وکرنا۔ اس نے پھرعرض کیا: اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا: اس علم کونشر کرنا''۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: علم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا قول ان کے عمل کے مطابق ہیں جن کا قول ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوں۔ .

12

چوتکہ امالی کی اشاعت ایک علمی خدمت ہے۔ چنا نچہ ہم نے علم کی حقیقت اور حقیق علماء کی بات کی۔ اس کے بعد اس علم کے متحمل شیعیان حیدر کرزار کے بارے میں ایک روایت کا مفہوم عرض ہے۔ صاوقین علیما السلام کا فرمان ہے کہ ''شیعہ تین طرح کے ہیں:
ایک وہ جو ہم پر (محض) فخر کرنے کے لیے شیعہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جوشیعیت کو اپنا فر ریم ان میں سے ہیں۔ وہ روہم اُن میں سے ہیں'۔ ور بعد روزگار بنائے ہوئے ہیں۔ تیسرے وہ جو ہم میں سے ہیں اور ہم اُن میں سے ہیں'۔ اس فرمان کی روشی ہیں وور حاضر کے ساوات و مونین اور خطباء و ذاکرین نیز وہ مرسے اللہ میں ایک خیلات کے بیان کے بعد این میں ور نہ برائے نام شیعہ ہونے کا پھھ فاکدہ نہیں۔ اس سلاح حقیقت کے بیان کے بعد این روش کے مطابق ول جاہ رہا ہے کہ اس عظیم کتاب اخبار سے حقیقت کے بیان کے بعد این کے بعد این روش کے مطابق ول جاہ رہا ہے کہ اس عظیم کتاب اخبار سے

حقیقت کے بیان کے بعدا پی روش کے مطابق دل جوہ رہا ہے کہ اس عظیم کتا ب اخبار سے ماخوذ چند معلوماتی نکات پیش کے جا کیں جو دل میں اُتر تے چلے جاتے ہیں اور جن کو جان کر کوئی برقسمت اور شقی القلب ہی حقیق مومن بننے کی کوشش نہیں کرتا ور نہ ہر باشعور مومن اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔

الله بم سب كوابل لذت كے بجائے ابل علم بننے كى تو يُق عطا قرما كے۔

طالب وُعا!

پروفیسرمظهرعباس چودهری



# عرض مترجم

تمام حمد ہے اس خالق بے مثل و بے مثال کی جو وحدہ لاشریک ہے اور اس نے بے مثل و بے مثال ہوتے ہوئے ایسی چودہ ستیاں خلق فرمائیں جوایی مثال آپ ہیں۔ آدم سے لے كرعينى تك كوئى في اس جيسانيس اور آوم سے قيامت تك كوئى خاتون ان میں شامل خاتون کی مثل نہیں ۔ان میں شامل آئمہاور اوصیاء جبیبا کوئی امام وصی اور ولی نہیں ہے۔ یہستیاں خالق کی تخلیق کا شد کار ہیں۔اتنی عظیم ہستیاں خلق کرنے کے بعد ان کو این معرفت کا دسیله قرار دیا ہے۔ گویا اگر خالق کی معرفت ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی تو وہ برحق ہوگ۔ وگر ندمعرفت تو حید ممکن نہیں ہے۔ گویا ان کو دیکھ کر خالق کی معرفت عاصل کرو۔ان کاعلم دیکھوتو جب تم کوان کےعلم کا کمال نظر آئے تو پھر شہھیں معلوم ہوگا جس نے ان کوعلم عطا کیا ہے کہ جس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آتی نؤ وہ خود کتنا بڑا عالم ہے۔ یعنی ان کے اوصاف کو و بھیواور اس کی معرفت حاصل کرو کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے جس نے ال تظیم ہستیوں کو خلق فرمایا ہے اور پھران کواس منزل پر فائز کیا ہے کہ بیہ ماقشاؤن الا ان پیشاء الله کے مصداق بن گئے ہیں لینی بیرو ہی جاہتے ہیں جو پچھووہ جاہتا ہے اور مبھی میں نے ریجی دیکھا ہے کہ پہلے یہ چاہتے ہیں چروہ بھی چاہتا ہے۔ جیبا کہ جناب سیدہ نے بچوں سے فرمایا تھا کہ آپ کے کیڑے درزی کے پاس میں۔ تو ان کی جاہت کو اس نے اپنی جاہت قرار دے کریائیے تھکیل تک پہنچایا اوران کواس عظیم کردار کا مالک بنایا کہان ک اطاعت کواس نے اپنی اطاعت قرار دے کر فرمایا:

# 14.3

من یطاع الرسول فقد اطاع الله اور ایسے بی ان کی نافر مانی کو اپنی نافر مانی کو اپنی نافر مانی کو اپنی نافر مانی قرار دیا۔ سب کے سب اجسام میں الگ الگ بیں لیکن کردار وسیرت سب کی ایک ہے۔ کردار و سیرت کے اتحاد کو دکھے کر نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اولئنا محمد و آخر نا محمد و کلنا محمد کہ ہم کردار میں سیرت میں ہم سب ایک ہیں۔ ان کے نداوصاف میں فرق نہ سیرت و کردار میں فرق ہاں منصب وغیرہ میں فرق تھا۔ ان میں ایک نبی ہے تو باتی نبی کے اوصیاء و خلیفہ بیں۔ چونکہ اس نبی اکرم کے بعد نبوت ختم ہو چی تھی اور کوئی نبی آئییں سکتا تھا ورندان کے کردار وادصاف میں کوئی کی نبیں تھی اور ان کو خالق یہ منصب عطافر ماتا کہ اگر کوئی نبی ان کی ولایت کے بغیر مبعوث نبیں ہوا۔

تفسير بربان ميں بيروايت موجود ہے كەسارے نبيوں نے ان كى ولايت كو تبول كرتے ہوئے چوكلمہ يڑھا(لا اللہ الا الله محمد رسول وعلى ولمي اللَّه) توَّكُويا سارے نبی میرے نبی کے امتی ہیں اور جارا نبی سب کا سردار نبی ہے۔ اس نبی کا تھلم سارے نبیوں پر واجب الا تباع ہے اور میرا نبی سب نبیوں پر گواہ ہے۔ گویا سب انسانیت یر ان کی نبوت و ولایت اور وصایت نافذ ہے۔ اور کوئی ان کی ولایت سے خارج نہیں ہے۔ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ فرق اتنا ہے اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور ان کی ولایت الله کی عطا کردہ ہے ورنہ وہ ہی رب العالمین ہے اور بدر حمة للعالمین میں مثل خدا کی ان کی نافرمانی جبتم کو واجب قرار دیتی ہے اور ان کی اطاعت جنت کو واجب قرار دیق ہے اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نافر مانی سے بچنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں ان کے فرمان کا علم ہو اور ہم ان کے فرمان کو سمجھ سکیں ' کیونکہ پیے حرب میں نتھے ادر ان کے سارے فرامین عربی زبان میں تھے اور ہمارے معاشرے کے برفردے لیے عربی کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور ان کی مدو سے ان کے فرامین کو اُردو زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی۔اس سے پہلے میں امالی شیخ صدوق رحمتہ اللہ علیہ کو



قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور پھرمشکلو قالانوار بھی پیش کی ہے اور اب امالی شیخ مفیدر حمتہ اللہ علیہ کو اپنے قار کین محترم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں بھی میری پوری کوشش رہی ہے کہ آسان اور سلیس انداز میں مطلب کو پیش کروں اور اگر کوئی کوتا ہی ہو تی ہوتو قار کین سے گزارش ہے بیا تو وہ متوجہ کریں یا پھر صرف نظر کریں۔ بہتر ہے کہ متوجہ کریں تا کہ دوسرے ایڈیشن میں اس کوتا ہی کو وُور کیا جاسکے۔

اس کوشش میں میرا حوصلۂ ادارہ کے سربراہ علامہ قبلہ ریاض حسین جعفری فاضل قم نے بڑھایا ہے اور ان کی کاوش اور زحمت کی وجہ سے میر سے اندراتنی ہمت ہوئی ہے کہ میں تیسر کی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ موصوف کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ بحق محدٌ وآل محدٌ بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور ان کو ترویج وین میں اور ہمت عطافہ مائے۔

قار کین محتر م! میں نے پوری امانت داری سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں فقط ترجمہ کرنے والا ہوں اس کتاب کی ہر حدیث وردایت کا معتقد ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی حدیث یا روایت میں قار کین اختلاف کریں تو اس کا مترجم پر الزام نہ لگا کیں کیونکہ میرا کام فقط ترجمہ کرنا ہے۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی روایت ہمارے شید نظریات کے خلاف ہے تو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری وعا ہے کہ خداوند کریم اپنے کرم ولطف کے ذریعے اس کتاب کو میری اور میرے والدین کی ہخشش کا ذریعہ قرار دے اور نا شرعلامہ جعفری صاحب فرایو ہے کہ اس کو خلاف کے ایک کی خشش کا صید تر اور ہم سب کو خداوند کریم محمد وآل ہوگہ کے نے کہ کی قامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔

میری دعاہے کہ خداوند کریم مجھے اور توفیق عطا فرمائے تا کہ بیں محمدُوں ک محمدٌ کے



فراین کواسینے قار کین کی خدمت میں پیش کرسکول۔ میں نے اس (کتاب) میں ہرحدیث کا سلسلہ سند کو حذف کردیا ہے سوائے اول راوی کے۔ اور بیاس لیے کیا گیا ہے تا کہ کتاب کا جم زیادہ ندہؤ تا کہ قار کین پر بوجھ نہ ہے اور خود ادارے کے لیے زیادہ جم والی کتاب کا اشاعت بوجھ بن جاتی ہے۔

طالب ؤعا سبيدمنيرحسين رضوي مدرس جه عقد المصطفى لا مور



# مجلس نمبر 1

[بروز بقت كم رمضان المبارك سال ٢٠٠٣ بجرى قمرى] الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الكريم، محمد بن عبدالله خاتم النبيين وآله الصراط المستقيم، الأثمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين!

## فرشته اعمل بنده پرموکل ہوتا ہے

مجلس يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة اربع وار بعمائة بمدينة السلام في الزيارين في درب رباح منزل ضمرة أبي الحسن على بن محمد بن عبدالرحمن الفارسي أدام الله عزة باملائه من كتبه ﴿حدثنا﴾ الشيخ الأجل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله حراستة وتوفيقة في هذا اليوم ﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الويد، عن أبيه محمد ابن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار،عن احمد بن محمد بن عيمني، عن محمد بن خالد عن ابن حماد، عن ابي جميلة، عن محمد بن يزيد، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام، عن أبيه قال ان الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة اعماله فاملوا في أولها خيراً وفي الملك الموكل بالعبد يكتب في صحيفة اعماله فاملوا في أولها خيراً وفي أخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك (روى هذا الحديث السيد على بن طاؤس في كتاب محاسبة النفس نقلًا عن هذا الكتاب، ورواه أيضاً في الفصل الثاني والعشرين من كتاب فلاح السائل)



### تصاييث نعبو 1: (بخذف اسناو)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی نے ہر بندے پر ایک فرشتہ موکل فرمایا ہے جو اُس کے اعمال کو نامهٔ اعمال کے علیہ المال کے عیفہ میں تحریر کرتا ہے۔ تم اُس کے ابتداء اور آخر میں نیکی تحریر کروتو درمیانی عرصے کو خدا معاف کردے گا"۔

## اہل بیت میں شک کرنے والے کاعمل قبول نہیں ہوگا

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ أبو الحسن على بن محمد بن زبير الكوفي اجازة ﴿قال حدثنا﴾ أبوالحسن على بن الحسن بن فضال ﴿قال حدثنا﴾ على بن أسباط عن محمد بن يحيئ أخى مفلس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال قالت له انا نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع فهل ينفعه ذلك شيئًا ، قال يامحمد ان مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني اسرائيل وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة الادعا فأجيب وان رجلًا منهم اجتبهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له فأتي عيسني بن مريم عليه السلام يشكو اليه ما هو فيه ويسألة الدعاء لة فتطهر عيسني وصلى ثم دعا فأوحى الله اليه يا عيسني ان عبدي أتاني من غير الباب الذي اوتي منه انه دعاني وفي قلبه شك منك فلو دعاني حتى ينقطع عنقة وتنتثر انامله ما استجبت له فالتفت عيسلي عليه السلام فقال تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيه ، قال يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت فأسال الله ان يذهب به عني فدعا له عيسمي عليه السلام فتقبل الله منه وصار في حد اهل بيته كذلك نحن اهل البيت لا



يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا-

تعديث نعبر 2: (بخذف اناد)

حضرت محمد بن مسلم فی خصرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صاوق علیها السلام میں سے ایک سے روایت کی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام علید السلام کی خدمت میں عرض کیا: مولاً! میں نے آپ کے مخالفین میں سے ایک شخص کودیکھا ہے کہ اُس کی عبادت ' راہِ خدا میں کوشش اور خشوع بہت زیادہ ہے۔ کیا یہ چیزیں اُس کو کوئی فاکدہ پہنچا کیں گیں؟

آ ب نے فر مایا: اے محمد! ہم اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل میں اہل بیت کی شہر دائیا تھا جو چالیس را تیں عبادت کرتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ چالیسویں رات کے بعد اُس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک اور مخص تھا جو چالیس را تیں عبادت ور بوضت میں مشغول رہا اور دعا کرتا رہا اگین اُس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ ایک دن جناب عیلی کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آ ب سے دعا کے قبول نہ ہوئی۔ وہ ایک دن جناب عیلی کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آ ب سے دعا کے قبول نہ ہوئے۔ وہ ایک دن جناب عیلی کی خدمتِ اقد سے نہی اِ خدا سے آ ب میرے لیے دعا کریں۔ بناب عیلی نے دہا ہوگی۔ اللہ تعالی نے جناب عیلی نے اللہ تعالی نے حضرت عیلی نے دعا ما تی ۔ اللہ تعالی نے حضرت عیلی بروی نازل فرمائی:

''اے عینی ! یہ بندہ میرے متعین کردہ رائے سے ہٹ کر دوسرے رائے سے میٹ کر دوسرے رائے سے میٹ کر دوسرے رائے سے میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ تبہارے بارے بیں اس کے دل میں شک ہے۔ اگر بیشخص مجھے پکارے اور پکارتے پکارتے اس کی گردن ٹوٹ جائے اور اُس کے ہاتھوں کی اٹکلیاں سکڑ کر بھر جائیں میں اُس کی دعا کو تب بھی تبول نہیں کروں گا''۔

جناب عینی اُس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے بندہ خدا! تو خدا کو پکارتا ہے جبکہ اُس کے نبی کے بارے میں تیرے دل میں شک پایا جاتا ہے۔اس محض نے عرض کی:

## 20

اے روح اللہ اور کلمۃ اللہ! واقعا آپ نے تی فرمایا ہے۔ آپ میرے لیے خداکی بارگاہ میں وعا کریں تاکہ وہ مجھے اس حالت سے باہر نکال وے اور آپ سے متعلق میرے ول کو آپ کے بارے میں شک سے پاک کروے۔ جناب عیلی علیہ السلام نے اُس کے بارے میں وک سے پاک کروے۔ جناب عیلی علیہ السلام نے اُس کے بارے میں دعاکی اور فداو تدمتعال بارے میں دعاکی اور فداو تدمتعال نے اُس کی دعاکو قبول فرمایا 'اور وہ ان کی اہل بیت کی حدمیں واضل ہوگیا۔

آپ نے فرمایا (اے محمد) ہم اہلِ بیٹ بھی ایسے ہی ہیں۔اللہ تعالی اُس مخص کے اعمال کو تبول نہیں کرے گا جو ہمارے بارے میں شک کرتا ہے۔

# مولاعلیٰ کی وجہ سے تنین شخص ہلاک ہول گے

وقال أخبرنى ابوالحسن على بن محمد بن الزبير وقال حدثنا محمد ابن على بن مهدى وقال حدثنا محمد ابن على بن مهدى وقال حدثنا محمد بن على بن عموو وقال حدثنا ابى جميل بن صالح عن ابى خالد الكابلى عن الاصبغ بن نباتة قال دخل الحارث الهمدانى على اميرالمؤمنين عليه السلام فى نفر من الشيعة ، وكنت فيهم فجعل الحارث يتأود فى مشيته ويخبط الارض بمحجنه وكان مريضًا فاقبل عليه امير المؤمنين عليه السلام وكانت له منه منزلة فقال مين تجدك ياحارث فقال نال الدهر يااميرالمؤمنين منى، وزادنى اوارًا وغليلًا اختصام اصحابك ببابك،قال وفيهم خصومتهم، قال فيك وفى الثلاثة من قبلك فمن مفرط منهم غال ، ومقتصد قال ومن متردد مرتاب لا يدرى يقدم ام يحجم فقال حسبك يا اخا همدان الا ان خير شيعتى النمط يدرى يقدم ام يحجم فقال حسبك يا اخا همدان الا ان خير شيعتى النمط

ا- [قال في شانك والبليلة من قبلك] كذا بدلا عن العبارة مذكورة في أكثر نسخ الرواية ونعله الاظهر (م ص)



الاوسط اليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي، فقال له الحارث لو كشفت فداك ابي واشي الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من امرنا، قال عليه السلام فدك فانك امرؤ ملبوس عليك- ان دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق فاعرف الحق تعرف اهله، ياحارث أن الحق احسن الحديث والصادع به مجاهد وبالحق اخبرك فارعني سمعك ثم خبر به من كان له حصافة من اصحابك، الا اني عبدالله واخو رسوله وصديقه الاوّل [الاكبر خ ل] صدقته وأدم بين الروح والجسد ثم اني صديقه الاوّل في امتكم حقاً ، فنحن الاولون ونحن الآخرون ونحن خاصته ياحارث وخالصته-وانا صنوة ووصيه ووليه وصاحب نجواة وسرة - أو تيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والاسباب واستودعت الف مفتاح يفتح كل مفتاح الف باب يفضى كل باب الى الف الف عمهد، وأيدت واتخذت و امددت بليلة القدر نفلًا وان ذلك بحرى لي ولمن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتٰى يوث الله الارض ومن عليها، وابشرك ياحارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة- قال الحارث وما المقاسمة قال مقاسمة النار اقاسمها قسمة صحيحة أقول هذا ولى فاتركيه وهذا عدوي فحذيه- ثم اخذ اميرالمؤمنين عليه السلام بيد الحارث فقال ياحارث اخذت بيدك كما اخذ رسول الله [ص] بيدي فقال لي وقد شكوت اليه حسد قريش والمنافقين لي انه اذا كان يوم القيمة اخذت بحبل الله وبحجزته- يعني عصمته من ذي العرش تعالى- واخذت انت ياعلى بحجزتي واخذ ذريتك بحجزتك واخذ شيعتكم بحجزتكم فماذا يصنع الله بنبيه وما يصنع نبيه بوصيه ، خذها اليك ياحارث قصيرة من



طویلة انت مع من احببت ولك ما اكتسبت یقولها ثلاثا، فقام الحارث بیجررد، وهو یقول ما ابالی بعدها متی لقیت الموت او لقینی ، قال جمیل بن صالح وانشدنی ابوهاشم السید الحمیری رحمه الله فیما تضمنه هذا الخبه:

كم ثم اعجوبة له حملا من مؤمن او منافق قبلا بنعته واسمه وما عملا فلا تخف عثرة ولا زللا تخاله فى الحلاوة العسلا للعرض دعيه لا تقربى الرجلا حبلا بحبل الوصى متصلا

قول على لحارث عجب ياحار همدان من يمت يرنى ياحار همدان من يمت يرنى يعرفنى واعرفه واعرفه وانت عند الصراط تعرفنى اسقيك من بارد على ظمأ اقول للنار حين توقف دعيه لا تقربيه ان له المايث نعبو 3: (كذف النار)

اصبغ بن نباند رضی اللہ تعالی عند نے روایت بیان کی ہے کہ ہم سب خدمتِ
امیرالمونین علی علیہ السلام بیں موجود سے کہ حارث ہمدانی (جو آپ کے شیعوں میں سے
سے) وہ آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اُن کے لیے چلنا مشکل تھا اور وہ
بیسا کھی کے سہارے چل رہے ہے وہ مریض ہے۔ چونکہ امیرالمونین کی نگاہ میں اُن کی
عزت تھی آ یا اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا:

اے حارث! تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا: امیر المونین ! زمانہ مجھ سے مندموڑ چکا ہے اور میرے بارے میں نفرت اور کینہ ہے اور غیر مہذب رویے اختیار کرچکا ہے ا

وفي المثل [قضيرة من طويلة] اى ثمرة من نخلة ، يضرب في اختصار الكلام قاله
 الفير وز آبادي في القاموس [م ص]



اور آپ کے اصحاب میں سے بھی بچھ میرے ساتھ آپ کے بارے میں معاندانہ کردار اداکرتے ہیں۔میری میرکیچیت اور مصیبت آ ب کی وجہ سے ہے۔

آپ نے فرمایا: اے حارث! میری وجہ سے تین قتم کے افراد ہلاک ہوں گے:
ایک وہ شخص جو میرے بارے میں غلوادر إفراط کا شکار ہوا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو میری شان
وعظمت میں مقضر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو مردود و پریشان ہے۔ وہ مجھے باقیوں پر مقدم
رکھے یا موٹر کرے۔ آپ نے فرمایا: اے حارث! تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں
بید معلوم ہو کہ میرے شیعوں میں سے سب سے افضل و بہتر وہ شخص ہے جو درمیانی راہ اختیار
کرے اور اُن کی طرف غالی بھی رجوع کریں اور دوسرے بھی ان کی اتباع کریں۔

حارث نے کہا: اے مولاً! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہمارے دلوں سے اس مشکل کو دُور کر دیں اور آپ ہمیں اس امر میں معرفت عطا کریں۔

آپ نے فرمایا: اے حارث! ایسا لگت ہے کہ تمہارے لیے بید معاملہ خلط ملط ہو چکا ہے۔اے حارث! اللہ کے دین کولوگوں کی وجہ سے مت پہچانو 'بلکہ واضح اور حق آیت و دلیل کے ساتھ دین کی معرفت حاصل کرو۔ حق کی معرفت حاصل کرواور اُس حق سے اہلِ حق کی پہچان کرو۔

اے حارث! حق ہی بہترین حدیث ہے اور اُس کی طرف ماکل اور متوجہ ہوتا جہاد ہو اور میں تہمیں حق کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہتم اُس کی طرف توجہ کرو۔ اور جو تہمارے بہترین حق کے بارے میں خبر دو۔ آگاہ ہوجا وَا بین اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اُس کے رسول کا بھائی ہوں اور اُن کی سب سے پہلے تصدیق میں نے کی تھی۔ میں نے آئے گا اُس وقت تقدیق کی جب آ وئم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ پھراس اُمت میں سے سب سے پہلے آ پ کی حقانیت کی تقدیق کرنے والا تھا۔ ہم اوّل ہیں اور ہم ہی ہیں۔

## 24

اے حارث! ہم ہی اس کے خالص ہیں۔ ہیں آپ کا بھائی' آپ کا وص 'آپ کا اضاف ہوں۔ مجھے کتاب کا فہم' فصل الخطاب (یعنی حق و باطل کو جدا کرنے والا خطاب)' اشیاء کے حقائق اور آسباب کا علم عطا کیا گیا ہے۔ مجھے ایک ہزار دروازے کھلتے ہیں اور ہرچابی سے ایک ہزار دروازے کھلتے ہیں اور ہردوازے سے میرے لیے ہزار ہزارعہد کھلتے ہیں اور میری تا کیدی گئی ہے اور مجھے نتخب ہردروازے سے میرے لیے ہزار ہزارعہد کھلتے ہیں اور میری تا کیدی گئی ہے اور مجھے نتخب ہردروازے سے میرے لیے ہزار ہزارعہد کھلتے ہیں اور میری عدد کی گئی ہے اور مجھے نتخب میرے کیا گیا ہے اور شعبے فدر میں نوافل کے ساتھ میری عدد کی گئی ہے۔ یہ سارے اوصاف میرے لیے ہیں اور میری نسل میں سے جو بھی شب و روز ان کی حفاظت کرے گا' ان کے میرے لیے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین اور جو پھھاس پر موجود ہے ان سب کا وارث بنایا گیا ہے۔ اے میں شہیں بشارت دیتا ہوں کہ تو مجھے موت کے وقت صراط پر اے حارث! میں شہیں بشارت دیتا ہوں کہ تو مجھے موت کے وقت صراط پر وض کوشر پر اور مقاسمہ کے وقت بھیانے گا۔

حارث نے عرض کی: مولاً! مقاسمہ ہے آئے کی کیا مراد ہے؟

آپٹے نے فرمایا: جہنم کی تقسیم کے وقت میں جہنم کوٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گا اور اُس سے کہوں گا کہ بیرمیرا دوست اور محب ہے اس کوچھوڑ دے اور بیرمیرا وثمن ہے اس کو پکڑ لے۔اس کے بعدامیرالموثنین نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا:

اے حارث! جس طرح میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس طرح رسول خدانے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس طرح رسول خدانے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں قریش اور منافقین کا آپ سے شکوہ کررہا تھا۔ آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اُس وقت میرے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی رشی اور اس کا دامن (یعنی دامن سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت اور حفظ وامان ہے) ہوگا۔

اے حارث! میرا دامن تمہارے ہاتھ میں اور تمہاری ذریت ونسل کے ہاتھوں میں تمہارا دامن ہوگا اور آپ کے شیعوں کے ہاتھوں میں تیری ذریت ونسل کا دامن ہوگا۔ جو سلوک اللہ تعالیٰ اینے نبی سے کرے گا دبی سلوک اس کا نبی اینے وصی سے کرے گا۔



اے حارث! بیہ ایک طولانی گفتگو میں سے جھوٹا سائکڑا ہے اس کواپنے پاس محفوظ کرلو۔ پھر آپٹے نے تین دفعہ فرمایا:

اے حارث! جس سے تو محبت کرے گا قیامت کے دن تو اس کے ساتھ محشور ہوگا ادر اس دنیا میں جو تو کس کے ساتھ محشور ہوگا ادر اس دنیا میں جو تو کسب کرے گا وہی آخرت میں تیرا مقدر ہوگا۔ س کے بعد حارث کھڑے ہوئے اور ان کی چا در زمین پر تھیٹی جارہی تھی۔ ان کی زبان پر بیدالفاظ جاری تھے کہ '' اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے خواہ موت مجھ سے ملاقات کرے یا میں موت سے ملاقات کرے یا میں موت سے ملاقات کرے ایم میں موت سے ملاقات کرے ایم میں موت سے ملاقات کرے ایم میں موت سے ملاقات کرے کا میں موت سے ملاقات کروں''۔

جمیل بن صالح بیان کرتے ہیں کہ ابوہاشم سید حمیری خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرئے نے اس روایت کے مضمون کے مطابق سیاشعار پڑھے:

- 🛈 "علیٰ کا فرمان حارث کے لیے عجیب تصااوراس پر جتنا بھی تعجب کیا جائے وہ کم ہے'۔
- "اے حارث ہمدانی! جو بھی مرے گا خواہ وہ موئن ہویا منافق ہو وہ بھے و کھے کر کے کہ کہ کہ اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس
- "دوہ مجھے جلدی پہچان لے گا اور میں اُس کے اسم اُس کے اوصاف اور جو پکھے وہ
   اشجام دیتار ہا ہوگا ان سب کو جانتا ہوں گا''۔
  - "اورتو مجھے پُل صراط پرموجود یائے گا تو اس کی تختی اور دشواری سے نہ گھبرا"۔
- "میں تھے حوض کوڑ کے شنڈے پانی سے سیراب کروں گا' جو پانی شنڈا اور میشھا
   ہوگا''۔
- "میں جہٹم سے کہوں گا جب میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوں گا کہ بیمیرا ہے اس
   کقریب مت جا"۔
- "اس کوچھوڑ دے اس کے قریب نہ جا کیونکہ بیدوسی رسول کی رشی ہے دنیا میں متصل رہا ہے۔



### نیکی کاخزانه چار چیزیں ہیں؟

﴿قال أخبرنى الشريف الزاهد ابومحمد الحسن بن حمزة العلوى الحسنى الطبرى رحمه الله ﴿قال حدثنا ﴾ ابوجعفر محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن بكر ابن صالح عن – الحسن بن على عن عبدالله بن ابراهيم عن ابى عبدالله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اربعة من كنوز البركتمان الحاجة وكتمان الصدقة وكتمان المرض وكتمان المصيبة –

#### تعديث نعبو 4: ( بحذف اسناو)

عبدالله ابن ابراجیم نے حضرت ابوعبدالله امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام سے اور اُنھوں نے اپنے والد سے اور اُنہوں نے اپنی جد سے روایت کی ہے که رسول ِّ خدا نے فرمایا:

چار چیزیں نیکی کا فزانہ ہیں: ﴿ حاجت کو پوشیدہ رکھنا ﴿ صدقه کو پوشیدہ رکھنا ﴿ نیاری کو پوشیدہ رکھنا ﴿ مصیبت کو پوشیدہ رکھنا۔

0

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن حماد عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى حمزة الثمالى رحمه الله عن زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام قال من اطعم مؤمنا من جوعه اطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا من ظماً سقاة الله من الرحيق المختوم ومن كسا مؤمنا ثوبا كساة الله من الثياب الخضر ولا يزال فى ضمان الله عزوجل



مادام عليه من سلك -

#### تصييث نعبر 5: (كذف الناد)

ابو حمزہ ثمالی رحمة اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین علیها السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آ پے نے فرمایا:

جوشخص کسی بھو کے مومن کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پہلوں میں سے رزق عطا کرے گا۔ جوشخص کسی پیاسے مومن کوسیراب کرے گا خدا وند متعال اس کو جنت سے رحیق مختوم سے سیراب کرے گا اور \_\_\_ جوشخص کسی محتاج مومن کولباس عطا کرے گا تو خداوند متعال اس کو جنت کے سنرلباسوں میں سے لباس عطا کرے گا۔ جب تک وہ اس راستے پر چلنا رہے گا خداوند متعال اس کا ان چیزوں کا ضامن ہوگا۔

### علیٰ شادی کرنے والا ہے

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن النعمان عن غانم بن مغفل عن ابى حمزة الثمالى قال قال ابوجعفر محمد ابن على الباقر عليهما السلام يا اباحمزة لا تضعوا عليا دون ما رفعه الله ولا ترفعوا عليا فوق ما جعله الله كفى عليا ان يقاتل اهل الكرة وان يزوج اهل الجنة-

#### تصييث نعبر 6: ( بحذف اخاد )

ابوحزہ ثمالی نے حضرت امام ابوجعفر محد بن علی باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آٹ نے فرمایا:

اے ابوجزہ ثمالی! خدا وندمتعال نے جومر تبدومقام امیر الموشین علی علید السلام كوعطا



فرمایا ہے اس سے کم درجہ پرعلیٰ کومت قرار دو اور جس مرتبہ و مقام پرعلی علیہ السلام کوقرار دیا ہے اس سے بڑھانے کی کوشش مت کرو علیٰ کی فضیلت میں یمپی کافی ہے کہ علیٰ اہلِ بغاوت کوقل کرنے والے اور جنتی لوگوں کی شادی کروانے والے ہیں۔

a

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن محمد بن خالد ﴿قال حدثنا ﴾ ابوبكر محمد بن الحسين السبيعى ﴿قال حدثنا ﴾ عباد بن يعقوب ﴿قال حدثنا ﴾ ابو عبدالرحمٰن المسعودى عن كثير النواء عن ابى مريم الخولانى عن مالك بن ضمرة قال قال اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام اخذ رسول الله "ص" بيدى فقال من تابع هؤلاء الخمسة ثم مات وهو يحبك فقد قضى نحبه ومن مات وهو يبغضك فقد مات ميتة جاهلية يحاسب بما عمل فى الاسلام، ومن عاش بعدك وهو يحبك ختم الله له بالامن والايمان حتى يرد على الحوض -

#### تصييث نمبر 7: ( بحذف اخاد )

ما لک بن ضمر ۃ نے امیر المونین حضرت علی علید السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آ یہ نے فرمایا:

رسولؓ خدانے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے بعد فرمایا: جوشخص ان پانچ ہستیوں کا انتباع کرے تو وہ مرجائے اس حالت میں وہ آپ سے محبّت کرتا ہو۔ پس اُس شخص نے آپ کی محبّت میں موت پائی ہے۔

اور جوشخص آپ کے بعد زندہ رہے اور آپ سے محبّت رکھتا ہوگا تو خداوند متعال اس کا خاتمہ ایمان اور آخرت بیں اس سے قرار دے گاحتیٰ کہ وہ حوشِ کوثر پر وار د ہوگا۔اور جوشخص اس حالت میں مرجائے کہ وہ آپ کے ساتھ بُغض رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت



#### مرگیا۔ پس جو کچھاُ س نے (اسلام میں)انکال انجام دیئے ہیں اُس کا حساب دینا ہوگا۔ ۔

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه محمد ابن الحسن عن احمد بن محمد ابن الحسن عن احمد بن محمد بن عيسلى عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى حمزة عن على بن الحسين زين العابدين عليهما السلام قال قال رسول الله "ص" ما من خطوة احب الى من خطوتين خطوة يسد بها مؤمن صفاً في سبيل الله وخطوة يخطوها مؤمن الى ذى رحم قاطع يصلها ، وما من جرعة احب الى الله من جرعتين جرعة غيظ يردها مؤمن بصبر، وما من [قطرة] أحب الى الله من قطرتين قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمع في سواد الليل من خشية الله من تصبيث نعبو 8: (كذف اعاد)

ابوجزه ثمالی نے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیه السلام سے روایت نقل کی۔ آئے نے فرمایا که رسول خدانے فرمایا:

بچھے دو قدموں سے زیادہ کوئی قدم مجبوب نہیں ہے: ایک وہ قدم جوراہ خدا میں جہادے لیے اٹھا تا ہے اور دوسرا وہ قدم جو کی رشتہ دار کی نارائسگی ختم کرنے کے لیے اٹھا تا ہے۔ اور خدا کے نزدیک دو گھونٹوں سے زیادہ محبوب کوئی گھونٹ نہیں ہے ایک وہ غضے کا گھونٹ جس کو حلم و بردبار سے انسان پی جائے اور دوسرا وہ گھونٹ جوکوئی موس صبر کرتے ہوئے کی لے۔

اور خدا کے نز دیک ووقطرول سے زیادہ کوئی قطرہ محبُوب نہیں ہے: ایک وہ خون کا قطرہ جو راہِ خدا میں گرے اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا میں گرے۔ 0

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن محمد بن صنان عن حماد بن عثمان عن ربعى ابن عبدالله والفضيل بن يسار عن ابى عبدالله جعفر بن محمد [ع] قال انظر قلبك فان أنكر صاحبك فقد أحدث احدكما −

#### تعديث نعبر 9: (كذف ابناد)

فضیل بن بیار نے حضرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق علیه السلام سے روایت نقل کی ہے آ پ نے فرمایا:

(اے مخص) تو اپنے دل کی طرف نظر کر۔ اگر وہ تیرے ساتھی کا اٹکار کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہو پچک ہے۔

0

﴿قال أخبرنى ﴾ الشريف الزاهد أبومحمد الحسن بن حمزة ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسلى عن محمد بن سنان عن عمر الافرق وحذيفة بن منصور عن ابى عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا وتقربت بينهم اذا تباعدوا

#### تعيث نعبر 10: (كذف الناد)

حذیفہ بن منصور نے حضرت امام ابوعبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آئے نے فرمایا:

خدا کے نزویک سب سے زیادہ محبوب وہ صدقہ ہے جب موسین کے ورمیان فساو



واقع ہوجائے تو ان کے درمیان صلح کرانا اور جب وہ ایک دوسرے سے دُور ہوجا کیں تو اُن کومجت سے ایک دوسرے کے قریب لانا۔

## مج كافرچه

﴿قال أخبرنى ﴾ أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيشى عن محمد بن خالد البرقى [قال] قال حماد بن عيشى قلت لأبى الحسن موسلى بن جعفر عليهما السلام جعلت فداك أدع الله ان يرزقنى ولداً ولا يحرمنى الحج ما دمت حياً [قال] قال فدعالى فرزقنى الله ابنى هذا وربما حضرت أيام الحج ولا اعرف للنفقة فيه وجهاً فيأتى الله بها من حيث لا يحتسب -

#### تعديث نعبر 11: (كذف اخاد)

حماد بن عیسی بیان کرتا ہے میں نے حضرت امام ابوالحسن موی بن جعفر علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے مولاً! میں آپ پر قربان ہوجاؤں میرے حق میں دعا فرما کیں۔ خدا مجھے ایک فرز ندعطا کرے اور جب تک میں زندہ رہوں ہرسال حج کی سعادت نصیب

آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ۔ پس بیفرزند خدا نے مجھے عطا فرمایا اور ہرسال جب جج کا وقت آتا ہے تو خداوند متعال مجھے حج کا خرچ فراہم کرتا ہے اُس مقام سے جس کا مجھے کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔

### گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا

﴿قال أخبرنى ﴾ أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن



أبى عمير عن الحارث بن بهرام عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبدالله جعفر بن محمد (ع) من جاء نا يلتمس الفقه والقرآن والتفسير فدعوه ومن جاء نا يبدى عورة قدسترها الله فنحوه فقال له رجل من القوم جعلت فداك أذكر حالى لك قال أن شئت قال والله أنى لمقيم على ذنب منذدهر أريد أن أتحول مته الى غيرة فما اقدر عليه قال له أن تكن صادقا فأن الله يحبك وما يمنعك من الانتقال عنه الا أن تخافه -

#### تعايث نعبر 12: (كذف الناد)

عرو بن جی نے روایت کی ہے کہ امام ابوعبداللہ جعفر بن محمہ علیہ السلام نے فرمایا:
جو شخص ہمارے پاس آئے اور فقۂ قرآن اور تفییر کے بارے میں ہم سے سوال
کرے تو ہم اُس کو جواب دیتے ہیں۔اوراگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے اوران چیزوں کو
ظاہر کرے جن کے پوشیدہ رکھنے کا خدا نے تھم دیا ہے ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں پس
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں۔ میں آپ کی
خدمت میں اپنے حال کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تو بیان کرنا چاہتا ہے تو
بیان کر۔اس نے عرض کی: میں ایک مدت سے ایک گناہ میں جتلا ہوں اور میں اس سے
چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں اگرین ایمی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرسکا۔

آپ نے فرمایا: اگر تو بھے کہدرہا ہے تو خدا تھے سے محبّت کرتا ہے اور تو اس گناہ سے فقط خوف خدا سے بی چھٹکارا حاصل کرسکت ہے۔



# مجلس نمبر 2

### [بروز بده ۵ رمضان المبارك سال منه ججري قمري]

## آل محدًى محبت كے بغير كوئى عمل

﴿قَالَ أَخْبِرنا﴾ أبوجعفر محمد بن عمر الزيات ﴿قَالَ حَدَثنى﴾ على ابن اسماعيل ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ محمد بن خلف قال حدثنا الحسين الاشقر ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ قيس عن ليث بن أبي سليم عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي عن الحسين بن على عليهما السلام قال قال رسول الله (ص) الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا ، والذي نفسى بيده لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفتنا -

#### تعديث نمبر 1: ( بحذف اساد)

عبدالرحمٰن بن ابی یعلی نے حضرت آمام حسین ابن علی علید السلام سے روایت بیان کی ہے کہ آ ہے نے فرمایا: رسول ً خدا نے فرمایا:

اہلِ بیت کی مودت کو اپنے لیے لازم قرار دؤ کیونکہ جوشخص خداکی بارگاہ میں حاضر ہوگا اِس حالت میں کہ وہ ہم سے محبّت رکھتا ہوگا وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔اور مجھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے ہماری معرفت کے بغیر کسی بندے کاعمل اس کوفائدہ نہیں وے گا۔



### نظام اسلام

﴿قال حدثنى﴾ أبوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنى﴾ اسحاق ابن محمد ﴿قال حدثنا﴾ زيد بن المعدل عن سيف بن عمرو عن محمد بن كريب عن أبيه عن عبدالله بن عباس قال قال رسول الله (ص) اسمعوا واطيعوا لمن ولاء الله الأمر فانه نظام الاسلام

#### تعديث نعبر 2: ( . تُذَفَّ اعَاد )

حضرت عبدالله ابن عباس نے رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

جس شخص کوالند تعالی ولایت وحکومت عطا کرے اس کی بات کوغور سے سنواور اس کی اطاعت کرو کیونکہ یکن نظام اسلام ہے۔

## على اورانبياء كيبهم السلام

﴿قَالْ حدثنا﴾ أبوبكر محمد بن عمر بن سلم ﴿قَالَ حدثنى﴾ أبو جعفر محمد بن عيسى العجلى ﴿قَالَ حدثنا مسعود بن يحيى النهدى ﴿قَالَ حدثنا﴾ شريك عن ابى اسحق عن بينما رسول الله (ص) جالس فى جماعة من أصحابه أذ أقبل على ابن ابى طالب (ع) نحوة فقال رسول الله (ص) من أراد ان ينظر ألى آدم فى خلقه والى نوح فى حكمته والى ابراهيم فى حلمه فلينظر الى على بن ابى طالب -

#### دمديث نعبر 3: ( يحذف امناد )

ابواسحاق نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک ون رسول ً خدا اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ اچا تک علی ابن ابی طالب تشریف

# 35

لائے۔آپ نے فرمایا:

''جو خص آ دم کواس کے اخلاق میں اور نوٹح کواس کی حکمت میں اور ابراہیم کو تھم میں دیکھنا جا ہتا ہے وواس علی ابن الی طالب کو دیکھ لئے''۔

Q

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابو عبدالله محمد بن عمران المر زباني﴿قَالَ حدثناً ﴾ محمد بن الحسين الجوهري ﴿قال حدثنا﴾ على بن سليمان ﴿قال أخبرنا﴾ الزبير ابن بكار ﴿قال أخبرني﴾ على بن صالح ﴿قال حدثني﴾ عبدالله بن مصعب عن أبيه ﴿قال﴾ حضر عبدالله بن عباس مجلس معاوية بن ابي سفيان فاقبل عليه معاوية فقال يابن عباس انكم تريدون ان تحرزوا الامامة كما اختصصتم بالنبوة والله لا يجتمعان ابداء ان حجتكم في الخلافة مشتبهة على الناس انكم تقولون نحن اهل بيت النبي فما بال خلافة النبوة في غيرنا، وهذه شبهة لانها تشبه الحق وبها مسحة من العدل، وليس الامر كما تظنون ان الخلافة تتقلب في احياء قريش برضي العامة وشوري الخاصة ولسنا نجد الناس يقولون ليت بنى هاشم ولوناء ولو ولوناكان خيرالنا في دنيانا وأخرانا ولوكنتم زهدتم فيها امس كما تقولون ما قاتلتم عليها اليوم و والله لو ملكتموها يابني هاشم لماكانت ريح غاد ولا صاعقة شود بأهلك للناس منكم فقال ابن عباس رحمه اللَّه أما قولك يامعاوية انا نحتج بالنبوة في استحقاق الخلافة فهو والله كذلك فان لم يستحق الخلافة بالنبوة فهم يستحق واما قولك ان الخلافة والنبوة لا يجتمعان لأحد فأين

ا- تنتقلب بتائين وفي نسخة الاصل بتاء ثم نون ولعل الصحيح الاؤل (م ص)

٢- يستحق بالبناء للمفعول في الموضعين فلا تغفل (م ص)

قول الله عزوجل "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا أل ابراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكًا عظيمًا" فالكتاب هو النبوة والحكمة هي السنة والملك هو الخلافة فنحن آل ابراهيم والحكم جارفينا الي يوم القيامة وأما دعواك على حجتنا أنها مشتبهة فليس كذلك وحجتنا أضوأ من الشمس وأنور من القمر كتاب الله معنا وسنة نبيه صلى الله عليه وأله وسلم فينا وانك لتعلم ذلك ولكن شهىء عطفك وصغرك قتلنا أخاك وجدك وخالك وعمك فلا تبك على اعظم حائلة وأرواح فى النار هالكة ولا تغضبوا لدماء أراقها الشرك واحلها الكفر ووضعها الدين، وما ترك تقديم الناس لنا فيما خلا وعدولهم عن الاجماع علينا فما حرموا اعظم مما حرمنا منهم وكل أمر اذا حصل حاصله ثبت حقه وزال باطله واما افتخارك بالملك الزائل الذي توصلت اليه بالمحال الباطل فقد ملك فرعون من قبلك فاهلكه الله ،وما تملكون يوماً يابني أمية الا ونملك بعدكم يومين ولاشهراً الا ملكنا شهرين ولا حولا الا ملكنا حوالين، وانا قولك أنا لوملكنا كان ملكنا اهلك للناس من ريح عادو صاعقة ثمود فقول الله يكذبك في ذالك قال الله عزوجل "وما أرسلناك الا رحمة للعالمين" فنحن اهل بيته الادنون ورحمة الله خلقه كرحمته بنبيه خلقه وظاهر العذاب بتملكك رقاب المسلمين ظاهرا اللعيان وسيكون من بعدك تملك ولدك وولد ابنك اهلك للخلق من الريح العقيم ثم ينتقم الله بأوليائه ويكون العاقبة للمتقين -

تصايب نمبو 4: ( بحذف اساد)

عبداللدائن مصعب نے اپنے ہاپ سے بیان کیا ہے کدمیرے والد نے بیان کیا: عبداللد ابن عباس معاویہ بن ابوسفیان کی مجلس میں حاضر ہوئے۔معاویداُن کی طرف متوجہ



ہوا اور کہا: اے ابن عبال اُ تم لوگ (یعنی بنوباشم) یہ چاہتے ہو کہ جس طرح نبوت تمہارے ساتھ خاص تھی ایسے ہی خلافت کو بھی تم اپنے لیے خاص قرار دینا چاہتے ہو کیکن خدا کی قتم یہ دونوں مجھی بھی جمع نہیں ہوسکتیں کیونکد خلافت کے بارے میں تمہاری دلیل عوام الناس پر واضح اور روشن نبیل ہے کیونکہ تم لوگ بیگمان کرتے ہو کہ ہم اہل بیت نبوت کے علاوہ کسی کوخلافت کرنے کاحق حاصل نہیں ہے ٔ حالا نکدیدوہ اشتہاہ ہے جس کی وجہ سے حق مشتبہ ہوگیا ہے اور اس مگمان کی وجہ سے تم عدل و انصاف سے ہٹ چکے ہؤ حالانکہ جیساتم لوگ گمان کرتے ہومعاملہ ایسے نہیں ہے کیونکہ جب تک قریش زندہ ہیں اس وقت تک عوام الناس کی مرضی اور خواص کے مشورہ سے خلافت تبدیل ہوتی رہے گی۔ ہم نے لوگوں میں کسی کونہیں جا ہا جو یہ کہتے ہول کہ کاش بنی ہاشم ہمارے ولی و رہبر ہوتے۔ اگریہ ہوتے تو ونیا وآخرت میں ہمارے لیے بہتر ہوتا۔اور اگرتم بنو ہاشم جس طرح تم کل تک زاہد تھے اگر آج بھی ایسے ہی ہوتے تو اس خلافتِ دنیا کی خاطرتم لوگ جنگ وجدال نه كرتے \_ خداكى فتم اے بنى باشم! لوگوں كوخلافت كا مالك بنايا جاتا تو لوگوں كى بلاكت کے لیے قوم عاڈ کی زور دار ہوا اور شوڈ کی بجلی کی ضرورت نہیں ہوگا ۔

ابن عباس فن فرمایا: اے معاویہ! تیرا یہ تول کہ ہم نبوت کے استحقاق کو خلافت کے استحقاق کو خلافت کے استحقاق کو خلافت کے استحقاق کی دلیل قرار دیتے ہیں خدا کی شم ایسے ہی ہے کیونکہ اگر ہم نبوت کی خلافت کے مستحق نہ ہوئے تو خدا ہم میں نبوت کو نہ رکھتا۔ باتی تیرا بہ کہنا کہ خلافت و نبوت کہی جمع خبیس ہو بجتے تو پھر خداوند متعال کا بیفر مان کہاں جائے گا جس میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيمًا "كيابيلوگ صدكرت بين اس پرجواللد في ان كوائي فضل عطافرمائي جي الله ايراتيم كوكتاب اور حكمت عطافرمائي



اور ہم نے ان کوایک عظیم ملک عطافر مایا"۔

پس کتاب سے نبوت مراد ہے اور حکمت سے سنت مقصود ہے اور ملک سے مراد خلافت ہے۔ پس آل ابراہیم ہیں اور حکومت و خلافت قیامت تک کے لیے ہمارے ہی خاندان میں رہے گی۔

پھر تیرا یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری ولیل واضح و روشن ہے۔ ایسے نہیں ہے بلکہ ہماری دلیل و حجت سورج سے زیادہ روثن اور اور جائد سے زیادہ واضح ہے۔ کتاب خدا ہمارے یاس اور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی سنت بھی جمارے درمیان موجود ہے اور تو اس کو خوب جانتا ہے۔لیکن جو چیز تیرے لیے باعثِ اذبت ورسوائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تیرے بھائی' تیرے دادا' تیرے خالواور تیرے چھا کوٹل کیا ہے۔ان کے تل پر مگر مچھ کے آ نسوند بہاؤ جن کی روحیں جہنم کی آ گ میں جل رہی ہیں۔ان کے بخس ونا پاک خون پر غصہ نہ کھاؤجن کا قتل مشرک اور کفر کی وجہ ہے ہوا ہے اور ان کو دین نے بے قیمت قرار دیا ہے۔ باتی بدر ہالوگوں نے ہمیں چھوڑ ویا ہے اور آ کے لے کر نہیں آئے وہ صرف اور صرف ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی پر اجماع کیا ہوا تھا' لیکن جس چیز (لیعنی عدل و انصاف) ہے بیلوگ محروم ہوئے ہیں وہ اس ہے کہیں بلندوبالا ہے جس سے اُنہوں نے ہمیں محروم کیا ہے اور ہر امر جو حاصل ہوجائے گا اس کا حق ثابت ہوجاتا ہے اور اس کا بطلان زائل ہوجاتا ہے۔ ہاقی تیرااس زائل ہونے والی حکومت پرفخر کرنا کہ جس حکومت کو تونے غلط اور باطل طریقہ سے حاصل کیا ہے تیرے سے پہلے فرعون بھی حاکم بنا تھا اور الله تعالى نے اسے بھی بلاك كرديا تھا۔ ايسے ہى تو بھى بلاك ہوجائيگا۔ اے أميد كى اولاد! تم ایک دن حکومت کرد گے تو تمہارے بعد ہم دو دن حکومت کریں گے اورا گر تو ایک شہریر حکومت کرے گا تو ہم دوشہروں پرحکومت کریں گے اور اگر تو ایک سال حکومت کرے گا تو تیرے بعد ہم وو سال حکومت کریں گے۔ پھر تیرا بدکہنا کہا گر ہمیں حکومت مل جائے تو پیہ



عکومت لوگوں کے لیے ایسا عذاب بن جاتی جس طرح قوم کے لیے تیز ہوا اور تو م خمود کے لیے کھڑک عذاب تھی۔ تیرے اس قول غلط و باطل ہونے کے لیے خداوئد کریم کا وہ فرمان کا فی ہے جس میں خدائے فرمایا: ما ارسلنا لا الا رحمة للعالمین ہم اہل ہیت رحمت خدا کے بہت زیاوہ قریب ہیں جس طرح ہماری خلقت سب سے مقدم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی رحمت ہے اور اس کی تخلیق رحمت ہے اور تیری حکومت اس اللہ تعالیٰ کا نبی رحمت ہے اور اس کی تخلیق رحمت ہے اور اس کا بیٹا محت کے لیے واضح اور تھلم کھلا عذاب ہے اور تیرے بعد عنقریب تیرا بیٹا اور اس کا بیٹا حکومت کرے گا۔ ان کی حکومت تمام محلوق کے لیے ہلاک کرنے والی بیدا ہوگ ۔ چھر خداوند متعالی اپنے اولیاء کے ذریعے تم سے اپنا انتقام لے گا اور خیر و بہتر انجام تقوی اختیار خداوند متعالی اپنے اولیاء کے ذریعے تم سے اپنا انتقام لے گا اور خیر و بہتر انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہوگا۔

0

﴿قال أخبرنى ﴾ أبو الحسن على بن محمد القرشى اجازة ﴿قال حدثنا ﴾ على بن الحسن بن نصير ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن نصير ﴿قال حدثنا ﴾ ابى ﴿قال حدثنا ﴾ ابى ﴿قال حدثنا ﴾ المنهال ابن عمرو "قال" سمعت ابا القاسم محمد بن على ابن الحنفية رضى الله عنه يقول مالك من عيشك الالذة تزدلف بك الى حمامك وتقربك الى نومك فأية اكلة ليس معها غصص او شربة ليس معها شرق فتأمل أمرك فكأنك قد صرت الحبيب المفقود والخيال المحترم اهل الدنيا اهل سفر لا يحلون عقد رحانهم الا في غيرها "وبهذا الاسناد" عن ابى القاسم محمد بن على ابن الحنفية رحمه الله قال قال رسول الله (ص) ليس منا من لم يرحم صغيرنا "وبه قر كبيرنا ويعرف حقنا

تصابيث نمبر 5:(كذك الناء)



منصال ابن عمرہ نے کہا: میں نے ابوقاسم محمد بن علی ابن حفیہ رضی اللہ عنہ سے سا
ہورہا ہے کہ انہوں نے فر مایا: تیری زندگی میں کوئی لذت نہیں کہ تو موت کے قریب ہورہا ہے اس طرح جس طرح کہ تو نیند کے قریب ہورہا ہے ورنہ کوئی لقمہ ایسانہیں ہے جوانسان کے گلے میں پھندا بن جائے اور نہ کوئی پانی کا گھونٹ ہے جس سے گلا گھٹ جائے۔ پس تم السیخ معاملہ میں غور کرد کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے دوست مجھے چھوڑ جا کیں گے اور تیرا خیال لوگوں کے ذہنوں سے فکل جائے گا۔ تمام اہل دنیا یہاں مسافر ہیں کہ جس کا سامان سفر تیار ہے۔ اس سند کے ساتھ دوایت ہے کہ ابوقاسم محمد بن علی ابن حفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

''جو ہمارے چھوٹے پر رخم نہ کرے اور ہمارے بزرگ کا احترام نہ کرے اور ہمارے حق کی معرفت حاصل نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے''۔

# علی کو امیر که کرشیخین نے بھی سلام کیا

﴿قال حدثنا﴾ أبوالحسن محمد بن مظفر الوراق ﴿قال حدثنا﴾ أبوبكر محمد بن ابى الثلج ﴿قال أخبرنى﴾ الحسين بن ايوب من كتابه عن محمد بن غائب عن على بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن ابى حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن على عليهما السلام عن أبيه عن جدة قال ان الله جل جلاله بعث جبرئيل (ع) الى محمد صلى الله عليه و آله وسلم ان يشهد لعلى ابن ابى طالب عليه السلام بالولاية في حياته ويسميه بامرة المؤمنين قبل وفاته فدعا نبى الله تسعة رهط فقال حياته ويسميه بامرة المؤمنين قبل وفاته فدعا نبى الله تسعة رهط فقال وفي بعض نسخ الكاب "فدعا بسبعة رهط" بدل [تسعة رهط] ومثله ما في البحار وفي بعض نسخ الكاب "فدعا بسبعة رهط" بدل [تسعة رهط] ومثله ما في البحار وفي بعض نسخ الكاب "فدعا بسبعة رهط" بدل [تسعة رهط] ومثله ما في البحار



انما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الارض اقمتم أم كتمتم ثم قال (ص) يا ابابكر قم فسلم على على بامرة المؤمنين فقال أعن أمر الله ورسوله ، قال نعم فقام فسلم عليه بامرة المؤمنين ثم قال (ص) قم ياعمر فسلم على على بامرة المؤمنين ، فقال أعن أمر الله ورسوله نسيمه أميرالمؤمنين،قال نعم فقام فسلم عليه، ثم قال (ص) للمقداد بن أسود الكندى قم فسلم على على بامرة المؤمنين فقام فسلم ولم يقل مثل ما قال الرجلان من قبله، ثم قال (ص) لابي ذر الغفاري قم فسلم على على بامرة المؤمنين فسلم عليه، ثم قال (ص) لحذيفة اليماني قم فسلم على امير المؤمنين فقال فسلم عليه ، ثم قال (ص) لعمار بن ياسر قم فسلم على امير المؤمنين فقام فسلم عليه ، ثم قال (ص) لعبد الله ابن مسعود قم فسلم على على اميرالمؤمنين فقام فسلم ثم قال (ص) لعبد الله ابن مسعود قم فسلم على على بامرة المؤمنين فقام فسلم ثم قال (ص) لبريدة قم فسلم على امير المؤمنين وكان بريدة اصغر القوم سنًا فقام فسلم فقال رسول الله (ص) انما دعوتكم لهذا الامر لتكونوا شهداء الله اقمتهم ام تركتم رسول الله (ص) انما دعوتكم لهذا الامر لتكونوا شهداء الله اقمتهم ام تركتم

ابومزہ ثمالی نے جعرت ابوجعفر محمد بن علی علیما السلام سے اور اُنہوں نے اپنے والد سے اور اُنہوں نے اسپنے دادا سے روایت کی ہے کہ آ بٹ نے فر مایا:

اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ وہ اپنی زندگی بیس علی ابن ابی طالب کی ولایت پرلوگوں کو گواہ بنا کیں اور امیر المونین کے نام سے اپنا نام اپنی موت سے پہلے قرار ویں اورلوگوں سے امیر المونین کے نام کے ساتھ آ ب کو سلام کروا کیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نو بڑے بڑے اسی ب کو بلایا اور فرمایا: اے میر سے اسی بایل نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ اسی بالایا ہے تاکہ سیس آپ لوگوں کو اس پر قائم رہویا اس یہ بات کے گواہ قرار دول خواہ تم اس پر قائم رہویا اس یہ بات پر



پردہ ڈالؤ بیتم لوگوں کی مرضی ہے۔اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا: اے ابوبکر! اُٹھو اور علیٰ کو امیرالمونین کے نام سے پکار کرسلام کرو۔ پس جناب ابوبکر کھڑے ہوئے اور عرض کیا: بارسول الند! کیا بیت کم خدا اور اُس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ جناب ابوبکر کھڑے ہوئے اور آپ کو امیرالمونین کہہ کر سلام کیا۔

پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا: اے عمر! اُتھو اور علیٰ کو امیر المونین کے نام سے سلام کرو۔ پس حضرت عمر نے عرض کیا: یارسولؓ اللہ! کیا بیہ خدا اور اُس کے رسول کے تھم کی وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ پس جناب عمر کھڑے ہوئے اور آپ کو امیر المونین کے نام سے سلام کیا۔



کھڑے ہوئے اور آپ کو امیر المونین کے نام سے پکار کرسلام عرض کیا۔ پھر رسول خدا

نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے بریدہ! اُٹھو اور علی علیہ السلام کو
امیر المونین کہہ کرسلام کرو۔ جناب بریدہ ان سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ پس جناب
بریدہ بھی کھڑے ہوئے اور جناب علی علیہ السلام کو امیر المونین کبہ کرسلام کیا۔ پھر آپ اُلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے سلمان اُ اُٹھواور علی کو امیر المونین کبہ
کرسلام کرو۔ پس جناب سلمان جمی کھڑے ہوئے اور جناب علی علیہ السلام کو امیر المونین کہہ کرسلام کیا۔

اس کے بعدرسولؑ خدانے فرمایا: اے میرے اصحاب! میں نے آپ سب کواس لیے بلایا تھا تا کہ آپ سب میرے اس کار رسالت پر گواہ رہیں۔تم سب اس امر پر اللہ کے گواہ ہوخواہ تم اس پر قائم رہویا اس کو چھیا دو۔

### مولاعلیٔ و نیااور آخرت میں سردار ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ أبو الحسن محمد بن المظفر ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن جرير ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن جرير ﴿قال حدثنى ﴾ أحمد بن اسماعيل عن عبدالرحين الوراق ابن همام ﴿قال أخبرنا ﴾ معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس رحمه الله قال نظر النبى (ص) الى على بن ابى طالب (ع) فقال سيد فى الدنيا وسيد فى الآخرة -

#### تعيث نعبو 7: (كذف الناو)

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنبمائے روایت قرمائی ہے آپ نے فرمایا: جناب رسولؓ خدانے علی ابن ابی طالب علیہ اسلام کی طرف دیکھیا اور فرمایا:

'' بيدونيا اور آخرت دونوں ميں سردار ہے''۔



## تم لوگول پر دعا کرنا واجب ہے

﴿قَالَ أَخبرنى﴾ ابوغالب الزرارى ﴿قال حدثنا﴾ جدى محمد بن سليمان ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن محمد بن خالد ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن محمد بن خالد ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن ابى نجران ﴿قال حدثنا﴾ صفوان عن سيف التمار عن ابى عبدالله جعفر بن محمد عليهما انسلام ﴿قال﴾ سمعته يقول عليكم بالدعاء فانكم لا تتقربون بمثله ولا تتركوا صغيرة لصغرها ان تسلوها فان صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر —

#### تعديث نمير 8: ( بحذف امناد )

حضرت ابوعبدالله امام جعفر صاوق عليه السلام ابن امام محد باقر عليه السلام سے روایت ہے آ ہے نے فرمایا:

آپ لوگوں پر دعا کرنا واجب ہے کیونکد مثل دعا کوئی چیزتم لوگوں کو خدا کے قریب نہیں کرسکتی ( یعنی جیسے دعا قرب خدا کا سبب ہے ایسے کوئی چیز نہیں ) اور چھوٹے گنا ہوں کے بارے میں ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے لا پر دائی نہ کر واور اگرتم ان کو بھول گئے تو یا در کھوچھوٹے گناہ کرنے والے ہی بڑے گناہ کرتے ہیں۔



# مجلس نمبر 3

### [ بروز ہفتہ ٔ آٹھویں رمضان السیارک سال ۴ ۴۰ ججری قمری ]

## علاء کے جانے سے علم اُٹھ جاتا ہے

مجلس يوم السبت لثمان خلون منه ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد محمد ابن محمد بن النعمان أدام الله تأييدة وتوفيقه في هذا اليوم ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنى﴾ عبدالله بن اسحاق ﴿قال حدثنا﴾ اسحاق بن ابراهيم البغوى ﴿قال حدثنا﴾ ابوقطن ﴿قال حدثنا﴾ الدستوابي عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عبدالله بن عمر ﴿قال﴾ قال رسول الله (ص) ان الله لا يقبض العلم اتنزاعا ينتزعه بين الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء واذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فقالوا بغير علم فضلوا واضلوا -

#### تعديث نعبر 1: ( بحذف الناد )

جناب عبدالله ابن عمر نے جناب رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا:

شخقیق اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے علم کو خود بخو دنہیں اٹھا تا بلکہ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لیتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان علم، باقی نہ ربین ہو لوگ جاہلوں اور نا دانوں کو اپنا رکیس بنا لیتے ہیں ادران سے سوال کرتے ہیں۔ وہ جاہل بغیر علم سے فتو ہے

### و بيتے ہيں پس وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہيں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہيں۔

# رسول خدانے دورانِ سفر پانچ سجدے ادا کیے

﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن محمد بن عامر عن احمد بن علوية عن ابراهيم بن ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن محمد بن عامر عن احمد بن علوية عن ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال أخبرنا﴾ توبة بن الخليل ﴿قال أخبرنا﴾ عثمان بن عيسى ﴿قال حدثنا﴾ ابو عبدالرحمٰن عن جعفر بن محمد (ع) ﴿قال﴾ بينا رسول الله (ص) في سفر أذ نزل فسجد خمس سجدات قلما ركب قال له بعض اصحابه رأيناك يارسول الله صنعت ما لم تكن تصنعه قال نعم أتاني جبرئيل (ع) فبشرني أن عليًا في الجنة فسجدت شكراً لله تعالى فلما رفعت رأسي قال والحسين سيدى شباب أهل الجنة فسجدت شكراً لله تعالى فلما شكراً لله تعالى فلما وعت رأسي قال ومن يحبهم في الجنة فسجدت لله تعالى شكراً لله تعالى فلما رفعت رأسي قال ومن يحبهم في الجنة فسجدت لله فسجدت شكراً لله تعالى فلما رفعت رأسي قال ومن يحبهم في الجنة فسجدت لله فسجدت شكراً لله تعالى المعتالي علياً

### تعديث نمبو 2: ( بحذف اسناو)

حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے۔ دورانِ سفر آپ اپنی سواری سے نیچ تشریف فرما ہوئے اور پانچ دفعہ مجدہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ اپنی سواری پر تشریف فرما ہوئے تو بعض اصحاب نے آپ کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا: یارسول اللہ! آج آپ نے دورانِ سفرایک ایسا کام کیا ہے جواس سے پہلے آپ



## امام علیدالسلام سے ایمان کے بارے میں سوال

﴿قال أخبرنى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن يحيى بن زكريا و محمد بن عبدالله بن محمد بن سالم فى آخرين ﴿قالوا حدثنا﴾ عبدالله بن سالم ﴿قال حدثنا﴾ هشام بن مهران عن خاله محمد بن زيد العطار من أكابر اصحاب الاعمش ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن احمد بن الحسن ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن يزيد البانى [قال] كنت عند جعفو بن محمد (ع) فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وابوحنيفة وعمر بن ذر فى جماعة من اصحابهم فسألوه عن الايمان فقال قال رسول

الله (ص) لا يزنى الزانى وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن فجعل بعضهم ينظر الى بعض فقال عمر بن ذر بم نسميهم فقال (ع) بما سماهم الله وباعمائهم قال الله عزوجل "والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما" وقال "الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة" فجعل بعضهم ينظر الى بعض فقال محمد بن يزيد واخبرنى بشر بن عمر بن ذر و كان معهم قال لما خرجنا قال عمر بن ذر لابى حنيفة الاقلت من رسول الله، قال ما اقول لرجل يقول قال رسول الله (ص)

#### تعديث نعبو 3: ( بحذف اساد)

(اس روایت کے بارے میں علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار طلد ۱۵ میں تحریر فرماتے ہیں: امام علیہ السلام ہے سوال کرنے والوں کا مبنی بیدتھا کہ وہ قائل ہے ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے بینی بندہ یا مومن ہے یا کافر اور سب ۔ درمیانی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے تحت وہ امام کی خدمت میں آئے اور سوال کیا اور امام نے فرمایا: مومن اور کافر کے درمیان واسطہ ہے )

جناب محمدین بزید البانی نے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہما السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ ابوصنیفہ کے ہم عصر عمر بن قیس

قال العلامة المجلسي رحمه الله في البحار (ج ۱۵) بناء سؤال السائل على انه
 لاواسطة بين الايمان والكفر فاذا لم يكونوا مؤمنين فهم كفار، وبناء جواب الامام
 (ع) على الواسطة كما عرفت

٣- قوله [من عن رسول الله] قال العلامة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار (ج ١٥)
 من للاستفهام اي لم لم تسأله من اخبرك بهذا الحديث عن رسول الله [ص] فاجاب
 بانه اذا ادعى لعلم ونسب القول اليه كيف استطيع أن أسأله من اخبرك (م ص)



اور عمر بن ذراہے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ ہے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔

پس آت نے فرمایا کررسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں:

لایزنی الزائمی و هو مومن "کوئی بھی زنا کرنے والا حالب ایمان میں زنا نہیں کرسکتا" (لیعنی زانی نہیں ہوتا)۔وہ چوری نہیں کرے گا جبکہ وہ مومن ہوگا اور وہ شراب نہیں چیے گا جب کہ وہ مومن ہوگا۔ پس جب آب نے یوں فرمایا تو وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

اس کے بعد عمر بن ذرنے عرض کیا: پھران کو ہم اس تام سے کیوں پکارتے ہیں۔ پس آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: اللہ نے ان کواس نام سے پکارا ہے اور ان اعمال ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے:

> الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منها مأة جلدة ''زانى عورت اورزانى مرومين سے برايك كوسوكوڑے مارو''۔

> > والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

''چوراور چورنی دونوں کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دؤ'۔

پس اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کردیا۔ محمد بن بزید بیان کرتا ہے مجھے بشر بن عمر بن ذرجوان لوگوں کے ساتھ تھااس نے بتایا کہ جب ہم وہاں سے باہر آئے تو عمر بن بزید نے ابوضیفہ سے کہا کہ تو نے کیوں نہیں ان سے سوال کیا کہ بیہ آپ کس سے نقل کردہے ہیں تو ابوضیفہ نے کہا: بیہ میں کیے سوال کرسکتا تھا آپ نے ویکھا نہیں ان کاعلم اور وہ بہت کچھ رسول خدا نے تل کردہے تھے۔ بھلا میں اس محفق کے بارے میں کیا کہ سکتا ہوں جو یہ کہدر با ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔

# ىيەدە فرشتەتھا جوپىلے بھى زمين پرنازل نہيں ہوا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفى ﴿قال أخبرنا ﴾ محمد بن ادريس ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن عطية ﴿قال حدثنا ﴾ الرجل يقال اسرائيل ابن ميسرة بن حبيب عن المنهال عن ذر بن حبيش عن حذيفة قال قال النبى (ص) اما رأيت الشخص الذى اعترض لى قلت بلى يارسول الله قال ذاك ملك لم يهبط قط الى الارض قبل الساعة استأذن الله عزوجل في السلام على على فاذن له فسلم عليه وبشرنى ان الحسن والحسين عزوجل في السلام على على على فاذن له فسلم عليه وبشرنى ان الحسن الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا: اے حذیفہ! کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جوابھی میرے پاس آیا تھا؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! میں نے ویکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ وہ فرشتہ تھا جواس سے پہلے بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے بارگاہِ خداسے علی علیہ السلام کوشتہ تھا جواس سے پہلے بھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے بارگاہِ خداسے علی علیہ السلام کوسلام کرنے کے لیے اجازت طلب کی تھی اور اللہ نے اس کو اجازت عطا فرمائی پس اس نے علی کوسلام کیا اور پھر مجھے بشارت دی ہے۔ شخیق حسن و حسین علیما السلام دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور شخیق قاطمہ سلام اللہ علیما جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور شخیق قاطمہ سلام اللہ علیما جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔

# یہ نبی اکرم کی طرف سے میراث ہے

﴿قال أخبرنى﴾ الحسين بن احمد بن المغيرة ﴿قال أخبرنى﴾ ابومحمد حيدر بن محمد السمرقندى ﴿قال أخبرنى﴾ ابوعمر و محمد بن

عمر الكشى ﴿قال حدثنا﴾ حمدويه بن نصير ﴿قال حدثنا﴾ يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن المغيرة قال كنت انا ويحيى بن عبدالله بن الحسن عند ابى الحسن عليه السلام فقال له يحيلى جعلت فداك أنهم يزعمون انك تعلم الغيب فقال سبحان الله ضع يدك على رأسى فوالله ما بقيت شعرة فيه ولا فى جسدى الاقامت ثم قال لا والله ما هى الا وراثة عن رسول الله [ص]

### تعديث نمبر 5: (كذف اطاد)

جناب ابن الی عمیر ی ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے بیں کہ میں حضرت ابوالحسن علی علیہ السلام کی خدمتِ اقدی میں موجود تھا۔ جناب بیجی ؓ نے آپ کی خدمتِ اقدی میں عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں بیلوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ غیب کاعلم رکھتے ہیں۔

پس آپٹے نے فر ہایا: سجان اللہ اور اس کے بعد آپٹے نے اپنا دستِ اقدس میرے سر پر رکھا۔ خدا کی تتم! میرے جسم کا ہر ایک بال ایب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپٹے نے فر مایا: پیعلم غیب نہیں بیتو وہ کچھ ہے جوہمیں رسولؓ خدا سے میراث میں ملاہے۔

# مجھی غم گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسنى عن محمد بن سنان عن ابراهيم والفضل الاشعريين عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر - او ابى عبدالله "ع" قال اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخى الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعيبه بها يومًا ﴿قَالَ الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعيبه بها يومًا ﴿قَالَ



أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن اسماعيل بن ابراهيم عن الحكم بن عتيبة قال قال ابوعبدالله (ع) ان العبد اذا كثرت ذنويه ولم يكن عنده ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن فيكفر عنه ذنوبه

#### تعديث نمبر 6: (كذف اناد)

حضرت تھم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوعبداللہ الصادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے آپ نے فر مایا جھیق جب سمی بندے کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اس کے پاس گناہوں کی بخشش و کفارہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی 'اللہ تعالیٰ اس بندے کوغم میں جتلا کردیتا ہے تا کہ وہ غم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔

## ایخ آپ کوخود وعظ کرو

﴿قَالَ أَخبرنى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حدثنا﴾ عبدالله بن احمد بن مستورد ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن الفضيل بن عطا مولى مزينة ﴿قَالَ حدثنى﴾ جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن محمد بن على ابن الحنفية قال كان اللواء معى يوم الجمل وكان أكثر القتلى في بنى ضبة فلما انهزم الناس اقبل امير المؤمنين (ع) ومعه عمار ابن ياسر ومحمد بن ابى بكر رضى الله عنهما فانتهى الى الهود ج وكأنه شوك القنفذ مما فيه من النبل فضربه بعضا ثم قال هيه ياحميراء اردت ان تقتليني كما قتلت ابن عفان أبهذا امرك الله او عبد



به اليك رسول الله (ص) قالت ملكت فاسجح فقال (ع) لمحمد بن ابى بكر انظر هل نالها شيئ من السلاح فوجدها قد سلمت لم يصل اليها الاسم خرق فى ثوبها خرقا وخدشها خدشا ليس بشيئ فقال ابن ابى بكر يا اميرالمؤمنين قد سلمت من السلاح الاسهما قد خلص الى ثوبها فخدش منه شيئا، فغال على (ع) احتملها فأنزلها دار ابن ابى خلف الخزاعى ثم امر مناديه فنادى لا يدفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ومن اغلق بابه فهو آمن مناديه فنادى لا يدفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ومن اغلق بابه فهو آمن

النوبيدى فى تاج العروس شرح القاموس فى مادة [سجح] الاسجاح حسن الدغو، ومنه المثل السائر فى العغو عند المقدرة [ملكت فأسجح] وهو مروى عن عائشة قالته نعلى رضى الله عنهما يوم الجمل حين ظهر على الناس فدنا من هو دجها ثم كلها بكلام فاجابته [ملكت فأسجح] اى ظفرت فأحسن وقدرت فسهل واحسن العمو فجهزها عند ذلك بأحسن الجهاز إلى المدينة، ومثله ذكر ابن الجزرى فى نهاية الحديث (م ص)



بی بی نے عرض کیا: اے امیر الموسین ان خدائے آپ کو فتح عطافر مائی ہے آپ جھے معاف فرما دیں۔ آپ نے محمد بن ابی بحر نے فرمایا: اس کی تلاشی لو۔ اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکرنے بی بی کا تلاشی کی اور اس سے ایک تیر کمان برآ مد بھوئی جس کو اس نے اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ محمد بن ابی بکڑنے عرض کی: یا امیر الموشین اس سے بیہ تیر کمان برآ مد ہوئی ہاور باقی میں نے اس کی پوری تلاشی لے باامیر الموشین اس سے بیہ تیر کمان برآ مد ہوئی ہاور باقی میں نے اس کی پوری تلاشی لے باامیر الموشین اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے محمد اس بی بی کو ابن ابی خلف فرنا ہے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے محمد اس بی بی کو ابن ابی خلف فرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے منادی کروا وی کوئی بندہ کی زخمی کوئی نہ کرے اور جو ان میں سے اپنا وروازہ بند کرے اور جو ان میں سے اپنا وروازہ بند کرے اور جو ان میں ہے۔

### حديث غديراورابوحنيفه

﴿قال أخبرنى ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ على بن الحسين التيملى ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنا ﴾ على بن الحسين التيملى قال وجدت في كتاب ابى [حدثنا] محمد بن مسلم الاشجعى عن محمد بن نوفل بن عائذ الصيرفى قال كنت عند الهيثم بن حبيب الصيرفى فدخل علينا ابوحنيفة النعمان بن ثابت فذكرنا امير المؤمنين (ع) ودار بيننا كلام في غدير خم فقال ابوحنيفة قد قلت لاصحابنا لا تقروا لهم بحديث غدير خم فيخصوكم فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفى وقال لم لا تقرون به أما هو عندك يا نعمان قال هو عندى وقد رويته، قال فلم لا تقرون به وقد حدثنا به حبيب بن ابى ثابت عن ابى الطفيل عن زيد بن ارقم ان علياً (ع) نشد الله فى الرحبة من سمعه، فقال ابوحنيفة أفلا ترون انه قد جرى فى



ذُلك خوض حتى نشد على الناس لذالك فقال الهيثم فنحن نكذب علياً أو نرد قوله فقال ابوحنيفة ما نكذب علياً ولا نرد قولا قاله ولكتك تعلم ان الناس قد غلامنهم قوم فقال الهيثم يقوله رسول الله (ص) ويخطب به ونشفق نحن منه ونتقيه بغلوغال او قول قائل، ثم جاء من قطع الكلام بمسألة سأل عنها ودارالحديث بالكوفة وكان معنا في السوق حبيب بن نزار بن حيان فجاء الى الهيشم فقال له قد بلغني عنك مادار في على (ع) وقوله وكان حبيب مولى لبني هاشم فقال له الهيثم النظريمر فيه اكثر من هذا فخفض الامر فحججنا بعد ذلك ومعنا حبيب فدخلنا على ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) فسلمنا عليه فقال له حبيب يا أبا عبدالله كان من الامو كذا وكذا فتبين الكراهية في وجه ابي عبدالله (ع) فقال له حبيب هذا محمد بن نوفل حضر ذلك فقال له ابو عبدالله (ع) اي حبيب كف خالقوا الناس باخلاقهم وخالفوهم بأعمالكم فان لكل امرئ ما أكتسب وهو يوم القيامة مع من احب ، لا تحملوا الناس عليكم وعلينا، وادخلوا في دهماء الناس فان لنا اياما ودولة يأتي بها الله اذا شاء فسكت حبيب، فقال (ع) افهمت ياحبيب لا تخالفوا امرى فتندموا، فقال لم اخالف إمرك، قال اليوالعباس سألت على بن الحسين عن محمد بن نوفل فقال كوفي، قلت ممن قال احسبه مولى لبني هاشم وكان حبيب بن نزار بن حيان مولى لبني هاشم وكان الخبر قيما جرى بينه وبين ابي حنفية حين ظهر امر بني العباس فلم يمكنهم اظهار ما كان عليه أل محمد (ع)

تصيب نمبر 8: ( بحذف الناد)

جناب محد بن نوفل بن عائذ صرفی فرماتے میں کہ میں بیٹم بن صبیب صرفی کے



یاس موجود تھا۔ ہمارے پاس ابوحنیفہ نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم تشریف لائے۔ جم نے امیر الموقین علیہ السلام کا ذکر شروع کردیا اور جارے درمیان غدیرخم کے بارے میں بحث چل نکلی۔ ابوصنیف نے بیٹم کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: آپ نے میرے ساتھیوں ہے کہا ہے کہ حدیث غدیر خم وہ لوگ اقرار نہ کریں۔اور اس بیں تم لوگ جھگڑا اور اختلاف قائم کرو۔ پیسنتا تھا کہ بیٹم بن حبیب صیر فی کے چیرے کا رنگ تبدیل ہوگیا اور کہا وہ کس وجہ ہے اس کا اقرار کریں؟ اے تعمان! آب کے باس اس کے بارے میں کیا ثبوت ہے؟ جناب ابوطنیفد نے کہا: میرے یاس اس کا ثبوت ہے اور میں نے اس کو روایت مجمی کیا ہے۔ بھرہم اس کا اعتراف واقرار کیوں نہ کریں جب کہ ہمارے لیے حبیب بن الی ثابت نے ابطفیل سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے۔ محقق علی علیہ السلام نے خود بہت بڑے میدان میں اس کے سننے والوں سے اینے حق میں احتجاج بھی فر مایا تھا۔ لیں ابوصنیفہ نے فر مایا کیا تم لوگول نے نہیں دیکھا کہ آ ب نے اس میں غور دخوض کے بعد اس کولوگوں پر احتجاج کے طور پر پیش کیا۔اس کے بعد بیٹم بن حبیب نے کہا: میں اس حدیث کا بھی ا نکار کرتا ہوں ۔خودعلی کی بھی تکذیب کرتا ہوں اوراس کے قول کو بھی رو کرتا ہوں۔ پس جناب ابوصیفہ نے فرمایا: میں شاس حدیث کا اٹکار کروں گا' نہ ہی علی علیہ السلام کی تکذیب کروں گا'اور ان کے اس احتجاج کو بھی قبول کرتا ہوں لیکن تنہیں جانتا جا ہے کہ لوگوں میں سے ایک قوم علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتی ہے۔ پس بیٹم نے کہا: یہ رسول خدانے بھی فرمایا تھا اور اس کے بارے میں خطبہ بھی ، یا تھا اور ہم اس کی اصلاح كريس كے اور على عليه السلام كو غاليوں كے غلو سے ياك كريں كے ( ايعنى لوگول كے غلوكو باطل كريں مے ) اور جو بچھ كہنے والے على عليد اللام كے بارے ميں كہتے ہيں ان كواك ہے روکیس گے۔ بھراس دوران ایک الیا محص آ گیا جس نے ساری بحث کونتم کرواویا اور ابوصنیفہ سے ایک سئلہ یو چھا: پھر یہ حدیث کوفیہ میں مورد بحث قرار پائی اور جمارے ساتھ



بازاد کوفہ میں صبیب ابن نزاد بن حیان تھا کہ ہمارے پاس بیٹم آ گیا۔ پس صبیب بن نزاد نے اس ہے کہا جوتم لوگوں نے علی کے بارے میں بحث کی ہاس کے بارے میں بحص سب پچے معلوم ہو چکا ہے اور تہبارا قول بھی جھے معلوم ہو چکا ہے۔ بیر صبیب بن نزار بنو ہاشم کا غلام تھا۔ پس بیٹم نے اس کے کہا: معاملہ اس سے بھی آ کے جاچکا ہے۔ یہ معاملہ ای مقام پرختم ہوگیا۔ اس کے بعد ہم تج پر گئے اور ہمارے ساتھ صبیب بھی تھا۔ ہم حضرت مقام پرختم ہوگیا۔ اس کے بعد ہم تج پر گئے اور ہمارے ساتھ صبیب بھی تھا۔ ہم حضرت ابوعبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا اور آپ نے جواب سلام ویا۔ اس کے بعد حبیب نے عرض کی: اے ابوعبداللہ ! بمارے درمیان یول بول بحث ہوئی ہے (ساری تفصیل بیان کردی) ابوعبداللہ علیہ السلام کے چہرہ اقدس بر اور بحث ہوئی ہے (ساری تفصیل بیان کردی) ابوعبداللہ علیہ السلام کے جہرہ اقدس بر بارضگی کے واضح آ ٹار ظاہر ہوگئے۔ پس صبیب نے عرض کی: یہ محمد بن نوائل ہے جو اس بحث میں موجود تھا۔ حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

اے حبیب! لوگوں کے برے اخلاق کو اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ روکو اور اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ روکو اور اپنے اندال بیں لوگوں کی مخالفت کرو۔ پس ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کسب کرتا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبّت کرتا ہوگا۔ لوگوں کو اپنے اور ہمارے خلاف ند اکساؤ اور لوگوں کی مصیبتوں میں شرکت کرو چھیق ان شاء اللہ : ارک حکومت بھی قائم ہوگی جس کا وقت اللہ لے کر آئے گا۔ حبیب خاموش رہا۔

آپ نے فرمایا: اے صبیب! کیا آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہیں۔ ہمارے امرو چکم کی مخالفت نہ کروورنہ ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

صبیب نے عرض کی: اے مولاً ایس آپ کے امر کی مخالفت برگزنہیں کروں گا۔ ابوالعباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حصرت علی بن حسین علیہ السلام سے محمد بن نوفل کے بارے میں پوچھا: یہ کہاں کا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کوفی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا: یہ کن میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بی ہائم ہ خلام ہے اور حبیب بن نزار



بن حیان میبھی ہوہاشم کا غلام ہے۔ اور ان کے اور ابوحنیفہ کے درمیان بحث و گفتگو اس وقت ہوئی جب بنی عباس کی حکومت تھی اور آ ل محر کا حق جو ان پر تھا اس کا اظہار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔

## اپنے آپ کوخود وعظ کرو

﴿قَالَ أَخْبِرِنْي﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي عن ابي العباس احمد بن محمد عن محمد عن محمد عن محمد بن سالم الازدى عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمران البجلي قال سمت ابا عبدالله (ع) يقول من لم يجعل نفسه له من نفسه و اعظا فان مواعظ الناس لن تغنى عنه شيئاً

### تعيث نمبر 9: ( يُذِفُ النار)

جناب محمد بن عمران بجل نے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے سنا کہ آ پ نے فرمایا:

'' جو مخص اپنے آپ کو دعظ ونصیحت نہیں کرتا اس کو دوسر بے لوگوں کی وعظ ونصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا''۔



# مجلس نمبر 4

[بروز ہفتۂ ۵ ارمضان المبارک سال ۲۴ جمری قمری ]

# طالب علم کے لیے ہر چیز وعا مانگتی ہے

﴿أخبرنا﴾ الشيخ الاجل المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة وتوفيقه قراءة عليه في هذا اليوم ﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني ﴿قال حدثنا ﴾ ابوموسلي هارون بن عمرو المجاشعي ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول (ص) العالم بين الجهال كالحي بين الاموات، وان طالب العلم ليستغفر له كل شيئ حتى حيتان البحر وهوام الارض وسباع البر وانعامه، فاطلبوا العلم فانه السبب بينكم وبين الله عزوجل ،وال طلب العلم فويضة على كل مسلم-

#### تعديث نمبر 1: ( كذف امناد )

جناب ابوموی ہارون بن عمرو الجاشعی نے روایت کی ہے کہ وو فرماتے ہیں مجھے حضرت محمد بن جعفر بن محمد کا سینے والدگرامی سے اور انہوں نے این جد بزر گوار سے اور انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے آئے نے فرمایا:

''عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہے جیسے مُر دول کے درمیان ایک زندہ ہو مجھتیق

طالب علم کے لیے ہرچیز حتیٰ کہ دریاؤں 'سمندروں کی محصلیاں' زمین کے حشرات اور جنگل کے درندے سب ہی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پس علم حاصل کر و کیونکہ بیعلم ہی تمہارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ورابطہ ہے اور ہرمسلمان پرعلم کا حاصل کرنا واجب ہے''۔

### عمل تقویٰ کے ساتھ قبول ہوتا ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنْى﴾ أبوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حدثنا﴾ أبو العياس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن هارون بن عبد الرحمٰن الحجازى ﴿قَالَ حدثنا﴾ أبى ﴿قَالَ حدثنا﴾ عيسنى بن أبى الورد عن الحمد بن عبدالعزيز عن أبى عبدالله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لايقل التقوى عمل وكيف يقل ما يتقبل -

#### تعديث نمبر 2: ( بحذف اساد)

جناب احمد بن عبدالعزيز نے حضرت امام ابوعبدالله عليه السلام سے روايت نقل کی ہے'آ ب نے فرمایا کہ امير المونين على عليه السلام فرماتے ہيں: ''جوعمل تقویٰ کے ساتھ ہو اس کو کم شار نہ کرو کيونکہ جو قبول ہوجائے وہ قلیل کیسے ہوسکتا ہے؟

# اس أمت كوك تين تتم كے مول ك

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ الشريف ابو عبدالله محمد بن الحسين الجوانى ﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى العمرى عن جعفر بن محمد بن مسعود ﴿قَالَ حدثنا﴾ نصر بن احمد [قال حدثنا] على بن حفص ﴿قَالَ حدثنا﴾ خالد القطوانى ﴿قال حدثنا﴾ يونس بن ارقم ﴿قال حدثنا﴾ عبدالحميد بن ابى الخنسا عن زياد بن يزيد عن أبيه عن جدة قروة الظفارى قال سمعت سلمان رحمه الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم تفترق امتى ثلاث فرق فرقة على الحق لا ينقص الباطل منه شيئا يحبوننى ويحبون اهل بيتى مثلهم كمثل الذهب الجيد كلما ادخلته النار فاوقدت عليه لم يزده الاجودة، وفرقة على الباطل لا ينقص الحق منه شيئا يبغضوننى ويبغضون اهل بيتى مثلهم مثل الحديد كلما ادخلته النار فاوقدت عليه لم يزده الا شراً، وفرقة مدهدهة على ملة السامرى لا يقولون لامساس لكنهم يقولون لاقتال، امامهم عبدالله بن قيس الاشعرى أ

### تديث نعبر 3: ( بحذف امناد)

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کدرسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میری اُمت کے نین گروہ ہول گے:

- ایک فرقہ اور گروہ حق پر ہوگا اور باطل ان ہے کوئی چیز کم نہیں کر سکے گا۔ یہ جھ ہے
  اور میرے اہل بیت ہے مجت کرتے ہوں کے ابن کی شل خالص سونے کی ہے
  جس کوآ گ میں ڈالا جاتا ہے توآگ اس کو گرم کرے اس کو اور بہتر بنا دیتی ہے۔
- ورسرا فرقہ اور گروہ وہ ہیں جو باطل میست ہیں۔ ان کوئٹ کی چیز کا فائدہ نہیں و بتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھے ہے اور میرے اہلی ہیت سے عداوت و افض رکھتے ہوں گے۔ ان کی مثال لوہے جیسی ہے جس کو آگ میں ڈالا جائے تو سوائے شروفساد کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔
- تیسرا گروہ وہ ہے جو دین میں پریشان جول کے اور حق پر قائم نہیں رہیں گے۔ وہ
- ا- مدهدهة ، يقال دهده المحجر فتدهده دحرجه من علو الى سفل فتدحرج فكأنه
   يريد صلى الله عليه وآله وسلم أنها مضطربة في الدين لا تستقيم على أمر -
- الله بن قيس الاشعرى هذا هو ابوموسى الاشعرى المشبور الحب القصة ايام
   التحكيم في صفين (م ص)

سامری کے پیروکار ہوں گے۔ وہ بینہیں کہیں گے کہ (احساس) بینی مخالفتِ حق ندکرو لیکن بیضر در کہیں گے کہ جنگ ندکرو۔ان کارجنما وامام عبدالللہ بن قیس اشعری ہوگا۔

## حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام كي وعا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو العباس احمد ابن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنا ﴾ عمر بن عيسى بن عثمان [قال حدثنا] ابى [قال حدثنا | خالد بن عامر بن عباس عن محمد بن سويد الاشعرى - قال دخلت انا و فطر بن خليفة على جعفر بن محمد (ع) فقرب الينا تمراً فأكلنا وجعل يناول فطراً منه ثم قال له كيف الحديث الذى حدثتنى عن ابى الطفيل رحمه الله في الابدال من اهل الشام والنجباء من اهل الكوفة يجمعهم الله نشر يوم لعدونا، فقال جعفر الصادق (ع) رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم وبنا الرخاء ثم بكم رحم الله من حببنا الى الناس ولم يكوهنا اليهم -

### تعيث نعبر 4: ( بكذف اساد)

تمھارے پاس آتی ہے۔ خداوند متعال رحمت نازل کرے اس شخص پر جوہمیں لوگوں کا محبُوب بنائے اورلوگوں کوہم سے ذور نہ کرے۔

## رسول خدا کا جنازہ کیے پڑھا گیا؟

﴿قال أخبرنى﴾ ابوالحسن على بن الحسن بن فضال ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن حدثنا﴾ ابوالحسن على بن الحسن بن فضال ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن نصر ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ المسعودى عن عمرو بن حريث الانصارى حدثنا﴾ ابوعبدالله عبدالرحمن المسعودى عن عمرو بن حريث الانصارى عن الحسين بن سلمة البنانى عن ابى خالد الكابلى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر (ع) قال لما فرغ اميرالمؤمنين (ع) من تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكفينه وتحنيطه اذن للناس وقال ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه فدخلوا وقام اميرالمؤمنين (ع) بينه وبينهم وقال النه وسلموا عليه وسلموا عليه وسلموا عليه النبى ياايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا عليه النبى ياايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا عليه النبى على النبى ياايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا عليه وسلموا عليه النبى على النبى ياايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا عليه النبى عليه النبى عليه النبى عليه النبى عليه وسلموا عليه وسلموا عليه عليه (ع) وهكذا كانت الصلاة

### معديث نعبو 5: ( يخذف الناو)

جناب ابوخالد کا بلی رضی الله عنه نے حضرت امام ابوجعفر محمد بن علی البو قر علیه السلام سے روایت نقل کی ہے آ ہے نے فرمایا:

جب امیر المونین علی علیہ السلام رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے عسل اور کفن و حتوط سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے لوگول کو اجازت عطا فرمائی اور فرمایا: تم میں سے وی دی آر میوں کا گروہ واخل ہوجائے اور آپ کر درود پڑھے۔ پس لوگ وی وی کے گروہ کی



شكل بين أكرم كرم كرم الدن بين داخل بوت رب اورامير المونين عليه السلام و ني اكرم اورلوكول كردميان كر به وقا اورآب قرآن كي يه آيت "ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كى الاوت فرمات اورلوگ بهى آب كساته اس آيت كى الاوت فرمات اور درود براحة جيسا كه امام ايوجعفر عليه السلام في فرمايا به اور ني اكرم صلى الله عليه وسلم كا نماز جنازه ايسه بى ادا كى گئى۔

### زيد بن على بن حسين عليه السلام

﴿قَالَ أَخْبُونِي﴾ ابوغالب احمد بن محمد الزراري ﴿قَالَ حَدِثْنا﴾ ابو القاسم حميد بن زياد ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن محمد عن محمد بن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن أبيه الحسن بن زياد قال لما قدم زيد بن على الكوفة دخل قلمي من ذلك بعض ما يدخل ، قال فخرجت الى مكة ومررت بالمدينة فدخلت على ابي عبدالله (ع) وهو مريض فوجدته على سنرير مستلقيا عليه وما بين جلده وعظمه شيئ فقلت اني احب أن اعرض عليك ديني فانقلب على جنيه ثم نظر الى فقال ياحسن ماكنت احسبك الا وقد استغنيت عن هذا ثم قال هات فقلت اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمداً رسول اللَّه ، فقال ( ع) معى مثلها ، فقلت وانا مقر بجميع ماجاء به محمد بن عبدالله (ص)، قال فسكت، قلت واشهد ان علياً اما بعد رسول الله رص) فرض طاعته من شك فيه كان ضالا ومن جحده كان كافراً، قال فسكت، قلت واشهد ان الحسن والحسين (ع) بمنزلته حتى انتهيت اليه (ع) فقلت واشهد انك بمنزلة الحسن والحسين (ع) ومن تقدم من الأثمة



(ع) فقال (ع) كن قد عرفت الذى تريد ما تريد الا أن أتولاك على هذا، قلت فاذا أتوليتنى على هذا فقد بلغت الذى اردت ، قال توليتك عليه فقلت جعلت فداك انى قد همست بالمقام قال ولم قلت أن ظفر زيد واصحابه فليس احداً سوأ حالا عندهم منا وأن ظفر بنو أمية فنحن بتلك المنزلة ، قال فقال لى انصرف ليس عليك بأس ألى ولا من ألى -

#### تحديث نمير 6: ( بحذف الناو)

جناب محمد بن محمد بن حسن بن زیاد عطار نے اپنے والد گرامی حسن بن زیاد سے
روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں: جب کوفہ میں زید بن علی کے قیام والا واقعہ رونما ہوا تو
میرے ول میں کچھ خطور پیدا ہوئے۔ پس میں مکہ کی طرف چلا گیا۔ جب میں مدینہ کے
قریب سے گزر رہا تھا میں حضرت ابوعبداللہ جعفر صادق کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا۔
آپ نیار تھے۔ میں نے آپ کو بستر پرسیدھا لیٹے ہوئے پایا اور آپ کی جلداور ہڈی کے
درمیان کوئی چیز واضح نظر آر رہی تھی۔ پس میں نے آپ کی خدمتِ اقدی میں عرض کیا:
اے میرے موالاً! میں آپ کی خدمت میں اپنے عقا کدکو بیان کرنا چاہتا ہوں تا کہ اگر وہ
درست ہوں تو میں اس پر قائم رہوں۔ پس آپ نے میری جانب کروٹ کی اور میری
طرف متوجہ ہوئے اور فرمانا:

اے حسن! میں گمان کرتا ہوں کداس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے قرمایا:
اچھا بیان کرو۔ پس میں نے کہا: اشہد ان لا الله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله
آپ نے بھی میرے ساتھ ان کلمات کواپنی زبان پر جاری فرمایا اور اس کے بعد میں نے
عرض کیا: اے مولاً! جو کچھ حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیہ وآلہ و کلم پر نازل ہوا ہے میں
اس برایمان رکھتا ہوں۔ آپ اس پر خاموش رہے۔ پھر میں نے عرض کیا:

میں گواہی ویتا ہوں کہ علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد امام میں کہ جن کی اطاعت

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض و واجب قرار دی گئی ہے اور جواس کے بارے میں شک کرے گا وہ گمراہ ہے اور جواس کے بارے میں شک کرے گا وہ گمراہ ہے اور جواس کا انکار کرے گا وہ کا فر ہے۔ امام خاموش رہے۔ پھر میں نے عرض کمیا کہ حقیق حسن وحسین علیما السلام بھی ایسے ہی ہیں یہاں تک کہ میں اقرار کرتا ہوا آپ کے اسم گرای تک کہ بین اقرار کرتا ہوا آپ کے اسم گرای تک کہ بین اقرار کرتا ہوا آپ کے اسم گرای تک کہ بین اقرار کرتا ہوا آپ

میں نے عرص کیا (اے فرزید رسول ) میں گواہی دیتا ہوں تحقیق اب بھی امام حسن اسین علیما السلام اور جو ان کے بعد گزرے ہیں ان سب کی مانند ہیں لینی آپ بھی امام ہیں جن کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب ہے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: بس کروجو کچھ آپ نے فرمایا: بس کروجو کچھ آپ نے بیان کیا ہوں اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے ہیا س وقت تک کافی نہیں جب تک ہمارے ساتھ آپ کی ولایت ومحبت اور دوئی نہ ہو۔

میں نے عرض کیا: میں اس پر آپ سے ولایت و محبت رکھتا ہوں۔ پھر میں نے مض کیا: جب آپ مجھ سے ولایت اس طرح رکھتے ہیں تو پس میں نے جس کا ارادہ کیا تھا اس تک میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: میں آپ سے ولایت و محبت رکھتا ہوں۔ پس میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں۔ چھیق میں اس مقام پر بے چین و ممکنین ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا (اگر ایسا ہے تو پھر تو نے) یہ کیوں کہا تھا۔ اگر زیداور اس کے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا (اگر ایسا ہے تو پھر تو نے) یہ کیوں کہا تھا۔ اگر زیداور اس کے ساتھی کامیاب ہوگئے تو ہمارا حال ان کے نزویک اس سے بھی گرا ہوگا اور اگر بنوامید کامیاب ہوگئے تو ہم جسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ حسن کہتا ہے اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا: جاؤاب چلے جاؤ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

# آل محدٌ كي زبان ہے مددكرنے والے كا اجر

﴿قال أخبرني﴾ الشريف ابو محمد الحسن بن حمزة الطبري ﴿قال قال حدثنا﴾ ابوالحسن على بن حاتم القزويني ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس



محمد بن جعفر المخزومي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن شمون البصرى عن عبد الله بن عبدالرحم ﴿قال حدثني﴾ الحسين بن يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال من اعاننا بلسانه على عدونا انطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عزوجل-

#### تعديث نعبر 7: ( بحذف اساد)

جناب حسین بن زید نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے اور انہوں نے واپنے والدگرامی علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے آپ نے نے فرمایا:

جو شخص ہمارے دشمن کے مقابلے میں زبان سے ہماری مدد کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے سامنے اس کواپنی دلیل وجت پیش کرنے کی اور بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔

## دل وزبان سے الائمة علیهم السلام کی مدد کرنے کا ثواب

﴿قال أخبرنى ﴾ الشريف ابومحمد الحسن بن حمزة ﴿قال حدثنا ﴾ احمد بن عبدالله عن جدة احمد بن عبدالله ﴿قال حدثنى ﴾ ابى عن داؤد بن النعمان عن عمرو بن ابى المغدام عن أبيه عن الحسن بن على (ع) ـ انه قال من احبنا بقلبه ونضرنا بيدة ولسانه فهو معنا فى الغرفة التى نحن فيها ومن احبنا بقلبه ونصرنا بلسانه فهو دون ذلك بدرجة ، ومن احبنا بقلبه وكف بيدة ولسانه فهو فى الجنة -

#### معديث نمبر 8: ( بحذف اساد )

حضرت حسن بن علی علیم السلام سے روایت ہے آئ بٹ نے قرمایا: جو شخص اینے ول میں ہماری محبت رکھتا ہواور اینے ہاتھ اور زبان سے جماری مدد کرے گا اپس وہ قیامت کے



ون ہمارے محل میں ہمارے ساتھ ہوگا اور جو شخص اپنے دل میں ہماری محبنت رکھتا ہو اور زبان سے ہماری مدد کرتا ہوگا وو ایک درجہ کم ہمارے نز دیک ہوگا ادر جو شخص اپنے دل میں ہماری محبنت رکھتا ہو اور اپنے ہاتھ اور انسان کوروک کر رکھتا ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔

### بے قصد گفتگو ترک کرنامسخب ہے

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ أبوبكر محمد بن عمر بن سلم ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ أحمد بن رزق عن أبي زياد الفقيمي حدثنا﴾ محمد بن يزيد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ أحمد بن رزق عن أبي زياد الفقيمي عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن اسلام المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه

### تعديث نعبر 9: ( يُحذف الناد)

حضرت علی زین العابدین بن حسین علیدالسلام نے رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت فرمائی ہے آپ نے فرمایا:

'' جب کوئی شخص اسلام اچھے انذار میں قبول کرلیتا ہے تو پھر وہ بے ہودہ گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے''۔



# مجلس نمبر 5

### [بروزير ٤ مضان المبارك سال ٢ مه جحرى قمرى]

### بیاری گناہوں سے طہارت کا سبب ہے

ومما املاه في يوم الاثنين السابع عشر منه وسمعه ابو الفوارس ابقاة الله إ أخبرني الشيخ الجليل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله حراسته وتوفيقه قراء قاعليه ﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ ابوعبدالله جعفر بن محمد الحسني ﴿قال حدثنا﴾ الفضل بن القاسم ﴿قال حدثني﴾ ابي عن جدى عن أبيه عن جدة عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب "قال" سمعت على بن الحسين زين العابدين (ع) يقول ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن قط الا بذنبه وما يعفو الله عنه أكثر ، وكان اذا رأى المريض قد برئ قال ليهنئك الطهر من الذنوب فاستأنف العمل -

### تعديث نمبر 1: ( بخذف اخاد )

حضرت امام علی زین العابدین بن حسین علیه السلام فرمائے بیں: موکن مربیش سے
کوئی قطرہ نہیں گرتا اور کوئی بیاری کی وجہ سے کراہتا نہیں گرید کہ اس کے گناہ جھڑ
جاتے ہیں اور خدا جو بچھاس کے گناہوں کومعاف کرتا ہے وہ اس کی تکلیف سے زیادہ ہوتا
ہے اور جب مومن مربیض اینے آپ کوصحت مند و کھتا ہے تو آ واز قدرت آئی ہے (اے



میرے مومن بندے) مجھے تیرا گناہوں سے پاک ہونا مبارک ہو۔ اب ننے سرے سے عمل کوانجام دو۔

ابن مسعود کا نبی اکرم سے ابو بکر وعمر کی خلافت کے بارے میں سوال

﴿قَالَ أَخْبُرِنْي﴾ ابوحفص عمر بن محمد بن على الصيرفي ﴿قَالَ حدثنا، ابوالحسين العباس بن المغيرة الجوهري ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر احمد أبن منصور الرمادي ﴿قال حدثنا﴾ عبدالرزاق ﴿قال أَخبرنا﴾ ابي عن مينا مولى عبدالرحمٰن بن عوف عن عبدالله بن مسعود قال خرجنا مع رسول اللّه (ص) ليلة وفد الجن قال فحط على ّ ثم ذهب فلما رجع تنفس وقال نعيت الى نفسى يابن مسعود فقلت استخلف يارسول الله- قال من قلت ابابكر قال فمشي ساعة ثم تنفس وقال نعيت الى نفسي يابن مسعود فقلت استخلف يارسول الله– قال من قلت عمر فسكت ثم مشي ساعة وتنفس وقال نعيت الى نفسي يابن مسعود فقلت استخلف يارسول الله، قال من قلت عثمان فسكت ثم مشى ساعة فقال نعيت الى نفسى يابن مسعود فقلت استخلف يارسول الله قال من قلت على بن ابي طالب فتنفس ثم قال والذي نفسي بيدة لثن اطاعوه ليدخلن الجنة اجمعين أكتمين –

اورد هذا الحديث مؤيد الدين اخطب خوارزم الخوارزمي في كتاب المناقب
 باستاده الى عبدالله بن مسعود ايضاً ولكن بتغيير يسير

على بضم العين المهملة ثم لام مفتوحة والفير مقصورة موضع من ناحية وادى
 القرئ نزله رسول الله (ص) في طريقه إلى تيوك وفيه مسجد قاله الجزرى في
 النهاية والمزييدي في التاج (م ص)



### تعديث نعبر 2: ( يَحَذُفُ اسْاد)

حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے آئے نے قرمایا کہ ہم ایک رات حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ آیک جن آپ کی خدمت میں قاصد بن کرآیا۔راوی بیان کرتا ہے۔آپ ایک مقام علی (لیعنی گہرائی) کی طرف اُرْ گئے۔ جب آ پ لوٹے تو کچھ دیر آ رام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا: اے ا بن مسعودٌ اميں تھے اپني آخري وقت كے قريب ہونے كى خبر ديتا ہوں۔ پس ميں نے عرض كيا: يارسول الله! آب اپنا خليفه مقرر فرما دين -آب تے فرمايا: كس كوابنا خليفه مقرر كرون؟ میں نے عرض کیا: ابو بکر کو۔ آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے چلنا شروع کردیا۔ پچھ دیر کے بعد آ ی نے پھر سانس لیا اور فر مایا: اے ابن مسعودٌ! میں تھے اپنے آخری وقت کے قریب ہونے کی اطلاع دیتا ہوں۔ پس میں نے پھرعرض کیا: یارسول اللہ! آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا: کس کو؟ میں نے عرض کیا: عمر کو۔ آپ پھر خاموش ہو گئے اور پھر آ یے نے چلنا شروع کردیا۔ بچھ دیر چلنے کے بعد آ پ نے پھر آ رام کیا اور فرمایا: اے ابن مسعود ؓ امیں تجھے اینے آخری وقت کے قریب ہونے کی خبر دے رہا ہوں۔ پس میں نے عرض کیا: بارسول اللہ! آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا: کس کو؟ میں نے عرض کیا: عثمان کو۔ آ یہ چھر خاموش ہو گئے اور چلنا شروع ہو گئے۔ پچھ وریر کے بعد آ ب ئے چرآ رام فر مایا اور فر مایا: این مسعودًا میں تجھے اپنے آخری وقت کے قریب ہونے کی خبر دیتا ہوں۔ پس میں نے عرض کیا: مارسول الله! آپ کسی کو اپنا خلیفه مقرر کردیں۔ آ ي نے فرمايا: كس كو؟ ميس نے عرض كيا: على بن افي طالب كو- ميں بھى آ ب نے سانس لیا' پھر فر مایا: مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ ممرے بعداس کی اطاعت کرو کے تو ووضرورتم سب کو جنت میں لے جائے گا۔

## نی اکرم کے پاس لوگوں کا شور کرنا اور نی کا قُومُوا عَینی فرمانا

وقال أخبرني ابوحفص عمر بن محمد بن على الصيرفي وقال حدثنا ابوبكر حدثنا ابوالحسين العباس بن المغيرة الجوهري وقال حدثنا ابوبكر احمد ابن منصور الرمادي وقال حدثنا احمد بن صالح وقال حدثنا عتبة وقال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس قال لما حضرت النبي (ص) الوفاة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله (ص) هلموا اكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعدة أبداً فقال لا تؤتوه بشئ فانه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن تحسينا كتاب الله ومنهم من يقول قوموا حسينا كتاب الله ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله وصوا عني، قال عبيدالله بن عبدالله بن عباس رحمه الله يقول الرزية كل الرزية مال بين رسول الله عتبة كان ابن عباس رحمه الله يقول الرزية كل الرزية مال بين رسول الله عبين ان يكتب لنا ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم-

#### تصطييت نمبو 3:(كذك النار)

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا آپ کے گھر میں بہت زیادہ لوگ جمع متھے۔ ان شن عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ پس رمول خدانے فرمایا: کا غذا ورقلم نے کرآؤ و تا کہ میں محمار سے لیے ایک ایک بندے محمار سے لیے ایک ایک تجریکہ دول جس کے بعدتم بھی گراہ نہ ہوگے۔ پس ایک بندے نے کہا کہ کوئی چیز لے کرنہ آٹا کیونکہ نبی پر بیاری غلبہ کرچکی ہے تمھارے پاس قرآن ہے ہمیں اللہ کی کماب کائی ہے۔ بن گھر میں موجود لوگوں کے درمیان اختاد ف ہوگا اور ان ہے ہمیں اللہ کی کماب کائی ہے۔ بن گھر میں موجود لوگوں کے درمیان اختاد ف ہوگا اور ان

یں جھٹرا ہوگیا۔ان میں سے بعض وہ لوگ جو سے کہدرہے تھے کاغذ وقلم لے کر آ جاؤ تا کہ نبی اکرم تحریر لکھ دیں اور بعض وہ تھے جو عمر کے قول کو وہرا رہے تھے۔ جب شوروغل و اختلاف زیادہ ہوگیا۔رسول خدانے فر مایا: قُومُوا عَنْیی (میرے قریب سے چلے جاؤ)۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے تھے: ہرمصیبتوں ہے بڑی مصیبت وہ تھی جورسولِّ ضدا اور ان کی تحریر کے درمیان حائل و مانع ہوگئی جو آپ ہمارے لیے ککھنا جا ہتے تھے اور وولوگوں کا اختلاف اور شور وَخل تھا۔

### جن لوگول کو حوض کوڑ ہے ہٹایا جائے گا وہ میرے اصحاب ہوں گے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو عبدالله جعفر بن محمد الحسنى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو موسى عيسى بن مهران المستعملف ﴿قال أخبرنا ﴾ عفان بن مسلم ﴿قال حدثنا ﴾ وهيب ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابن ابى مليكة عن عائشة قالت سمعت رسول الله (ص) يقول انى على الحوض انظر من يرد على منكم وليقطعن برجال دونى فأقول يارب اصحابى اصحابى فيقال انك لا تدرى ما عملوا بعدك انهم ماز الوا يرجعون على اعقابهم القهقرى

#### معديث نعبو 4: ( بخذف اخاد)

جناب فی لی عائشہ أم الموشین سے روایت ہے وو کہتی ہیں میں نے رسول خداصلی الله علیه وآلد وسلم سے سنا "آپ نے فرمایا:

میں حوش کوٹر پر کھڑا ہوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں گا تم میں سے لوگ میرے پاس حوش کوٹر پر وارد ہوں گے اور ان لوگوں کو میرے سے وُور ہٹایا جائے گا اور میں آواز دے کر پکاروں گا۔اے میرے رب! بیلوگ میرےاصحاب ہیں میرے اصحاب نے



پھر مجھے کہا جائے گا اے میرے نبی ! آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا پھر کیا تھا۔ پس بیسب آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے قدم پر قبراً واپس ملٹ گئے تھے۔

کچھاصحاب قیامت کوبھی رسول اکرم کی دوبارہ زیارت نہیں کرسکیں گے

﴿قال أخبرنى ابوبكر بن محمد بن عمر بن سلم ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعبدالله جعفر بن محمد الحسنى ﴿قال حدثنا ﴾ عيسى بن مهران ﴿قال أخبرنا ﴾ ابومعاوية الضرير ﴿قال حدثنا ﴾ الأعمش عن شقيق عن ام سلمة زوج النبى (ص) قال دخل عليها عبدالرحمن بن عوف فقال يا أمة قد خفت ان يهلكنى كثرة ما لى انا اكثر قريش مالا والت يابنى فأنفق فانى سمعت رسول الله (ص) يقول من اصحابى من لا يرانى بعد ان افارقه - قال فخرج عبدالرحمن فلقى عمر بن الخطاب فأخبرة بالذى قالت أم سلمة فجاء يشتد حتى دخل عليها ، فقال بالله ياأمة انا منهم فقالت لا اعلم ولن ابرى وبعدك احداً-

### تعديث نعبر 5: ( يَحَدُفُ اسَاد )

جناب شفق رضی اللہ عنہ نے جناب اُم المونین اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: زوجۃ نبی کی خدمت اقد سہ میں عبدالرحلٰ بن عوف حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اُم المونین ہمجھے ڈرگٹا ہے کہ یہ میرا زیادہ مال مجھے کہیں ہلاک نہ کردے اور قرایش میں سب سے زیادہ مال وار بھی میں بی ہوں۔اُم المونین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس مال کوراہ خدا میں خرج کرد کیونکہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے اللہ عنہا نے فرمایا: میرے بعض اصحاب ایسے ہوں سے جو مجھ سے ایک دفعہ جدا ہونے کے بعد کھی بھی میری زیارت نہیں کر پائیں سے عبدالرحمٰن وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات بعد کہی بھی میری زیارت نہیں کر پائیں سے عبدالرحمٰن وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات



جناب عمر بن خطاب سے ہوگئ۔ آپ نے ابن خطاب کوساری خبرسنا دی جوا م المونین نے فرمائی تھی۔ حضرت عمر بھی بی بی رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ بیخبر آپ پر بہت گراں گزری۔ پس آپ نے کہا: اے اماں پاک (رضی اللہ عنہا) کیا میں ان لوگوں میں سے بول جو دوبارہ نبی کی زیارت نہیں کر پاکیں گے۔ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: اے عمر! میں تو نہیں جانتی کہ تو ان میں سے ہے یا نہیں اور میں تیرے بعد بھی کسی کواس سے کہ کی نہیں کر سے ایس کی کواس سے کری نہیں کر سے جو کواس سے کری نہیں کر سے بعد بھی کسی کواس سے کری نہیں کر سے ہے۔

## حضرت اساعیل نے حضرت امام حسین کی انتباع کی

﴿قَالَ أَخْبُرنا ﴾ الشريف ابوعبدالله محمد بن محمد بن طاهر الموسوى ﴿قال أخبرنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني ﴿قَالَ حدثنا﴾ يحيى بن زكريا بن شيبان ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن سنان ﴿قَالَ أَخْبُرْنَي﴾ احمد بن سليمان القمي الكوفي؛ قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول ان كان النبي من الانبياء ليبتلي بالجوع حتى يموت جوعاً، وان كان النبي من الانبياء ليبتلي بالعطش حتى يموت عطشاً، وأن كان النبي من الانبياء ليبتلي بالعراء حتى يموت عريانًا، وأن كان النبي من الانبياء ليبتلي بالسقم والأمراض حتى تتلفه، وان كان النبي ليأتي قومه فيقوم فيهم بأمرهم بطاعة الله ويدعوهم الي توحيد الله وما معه مبيت ليلة فمايتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون اليه حتى يقتلوه، وانما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده ﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قال حدثتا ﴾ يحيني بن زكريا ﴿قال حدثنا ﴾ عثمان بن عيسني عن احمد بن

سليمان وعمر أن أبن مروان عن سماعة أبن مهران قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول أن الذي قال الله في كتابه "واذكر في الكتاب أسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا" سلط عليه قومه فكشطوا وجهه وفروة رأسه فهمت الله اليه ملكاً فقال له أن رب العالمين يقرئك السلام ويقول قد رأيت ما صنع بك فسلني ما شئت فقال يارب العالمين له الحسين بن على بن أبي طالب (ع) أسواه، قال أبو عبدالله (ع) ولميس هو اسماعيل بن أبراهيم على نبينا وعليهما السلام-

تنديث نعبر 6: ( كذف اناد)

جناب احمد بن سلیمان القمی کوفی سے روایت ہے' وہ فر ماتے ہیں: میں نے حصرت ابوعبداللّٰدامام جعفر بن مجمد الصاوق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آئیے نے فر مایا:

انبیائی یں اگر کسی نی کو اللہ بھوک میں بہتلا کردے گاتو وہ اس میں رہے گا بہاں

کہ کہ وہ بھوک میں ای مرجائے گا اور اگر کوئی نبی بیاس میں بہتلا ہوگاتو اس میں بی جنلا

رہے گا بیبال تک کہ وہ بیاما ہی اس ونیا سے چلا جائے گا۔ اور اگر وہ کسی نبی کو تھک وتی اور
عریا فی میں جنوا کردے گاتو وہ اس میں جنالا رہے گا بیبال تک کداس کو موت آ جائے گا اور
غریا فی میں جنالا کردے گاتو وہ اس میں جنالا رہے گا بیبال تک کداس کو موت آ جائے گا اور
اگر نیبول میں سے کسی نبی کو بیاری میں جنالا کردے گاتو وہ اس میں جنالا رہے گا بیبال تک کہ وہ بیاری اس کو نیاری اس کو اور ای کی اپنی قوم میں آئے اور وہ ان میں کھڑا ہو کر

ان کو اللہ کی اطاعت کا تھم دے گا اور ان کو اللہ کی توجید کی دعوت دے گا اور اس کے پاس فقط ایک رات کا وقت ہی ہو۔ وہ قوم والے اس کو اتنی مہلت نہیں ویں سے کہ وہ اپنی بات کو نیورا کرے اور اس کے کام کوئیں سنیل کے حی کہ اس کو تمل کرویں سے اور سوائے اس کے نہیں ہیں جنالا نہیں مصیبت میں جنالا نہیں مصیبت میں جنالا کہ یہ کہ اس کو تمل کرویں سے اور سوائے اس کے کہا میں میں جوان کی قدرومنز اس کے حساب سے کسی مصیبت میں جنالا کرتا ہے کہ اس درجہ بر فائز ہو تکیل جوان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔



فاطمة (ع) فدك والعوالي وأيست من اجابته لها عدلت الى قبر ابيها رسول الله (ص) فالقت نفسها وشكت اليه ما فعله القوم بهاو بكت حتى بلت تربته (ع) بدموعها وندبته ثم قالت في آخر ندبتها -

لو كنت شاهدها لم تكتر الخطب واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا فغبت عنا فكل الخير محتجب عليك ينزل من ذى العزة الكتب بعد النبى وكل الخير مغتصب يوم القيامة انى سوف ينقلب من البرية لاعجم ولا عرب لنا العيون بتهمال له سكب

قد كان بعدك أبناء وهنبثة انا فقد ناك فقد الأرض وابلها قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا وكنت بدراً ونوراً يستضاء به نجهمتنا رجال واستخف بنا سيعلم المتولى ظلم حامتنا فقد لقينا الذي لم يلقه احد فسوف نبكيك ماعشنا وما بقيت

تعديث نمبر 7: ( بحذف اعاد)

حضرت بی بی زینب بنت علی علیه السلام فرماتی ہیں: جب ابو بکر کی رائے اس پر قائم ہوگئ کہ وہ فِدک اور اس کے آس پاس کا رقبہ فاطمہ بنت رسول اللہ کوئیس دے گا اور بی بی بھی ان سے مایوں ہوگئیں۔ آپ اپنے والدمحترم رسول اللہ کی قبر اطہر پر تشریف لائیس اور اپنے آپ کوقبر مطہر پر گرا دیا اور جو پچھ قوم نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا اس کی آپ

ا- قال الزجرى في النهاية بعادة [هنبث] فيه ان فاطمة قالت بعد موت النبي (ص) "قد كان بعدك أبناء وهنبثه" الى آخر البيتين الأولين ولكن بتغير جملة "فقد نكبوا" الى قوله [ولا تغب] ولا يخفى ما فيه من التحريف المقصود وان جاز كسر القافية للاقواء ، وعلى كل قال الهنبثة واحدة الهنابث وهي الامور الشداد المختلفة ، والهنيثة الاختلاط في القول والنون زائدة-



ابوبر محد بن عرجعاني نے كہا ہے كدابوالعباس احد بن محد بن سعيد نے بيان كيا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیجیٰ بن ذکر ہانے بیان کیا ہے میفرماتے ہیں کہعثان بن عیسیٰ نے احمد بن علیمان اور عمران بن مروان انہول نے سائنہ ابن مہران سے اور بیفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ہے شاہے آئي۔ نے فرمایا: وہ نبی کہ جس ك بارے بين خداوند متعال نے قرآن كريم مين فرمايا ہے: واذكر في الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا (کہم کوفدانے وعده کا سنیا اور رسول و نبی کہد کر باوفر مایا ہے) ان کی قوم نے ان برغلبہ حاصل کرلیا اور آ ب کے چرے اور سرمبارک کوشد ید زخی کردیا۔ اس الله تعالی نے ایک فرشتے کوآپ کی خدمت میں بھیجا اور اس فرشتے نے آ ب سے عرض کیا: اے اساعیل ! تمام جہانوں کا یالنے والا آپ کوسلام کہدرہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جوآٹ کی قوم نے آٹ کے ساٹھ کیا ہے میں نے سب کچھ و مکھ لیا ہے جو آپ جاہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کریں ( لیعنی جس قتم کے عذاب كا آت سوال كريس مح وو بى ان ير نازل كردول كا) آت بن عرض كيا: اك خدایا! میں نے حسین این علی علیہ السلام سے اسوہ کو اپنایا ہے اور ان کی پیروی کی ہے -( بعنی ان کی مثل اپنا معاملہ تیرے سپر دکردیا ہے ) حضرت ابوعبدالله علیه السلام نے فر مایا: وہ كميس سے مراد حضرت اساعيل بن ابراہيم عليها السلام بين -

## حضرت زینب علیهاالسلام بنت علیٰ کی روایت

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ أَخْبَرْنَا﴾ ابوعبدالله محمد بن جعفر الحسينى ﴿قَالَ حدثنا﴾ عيسنى بن مهران عن يونس عن عبدالله بن محمد بن سليمان الهاشمى عن أبيه عن جدة عن زينب بنت على بن ابى طالب (ع) قالت لما اجتمع رأى ابى بكر على منع



نجھمتنا رجال واستخف بنا بعد النبی وکل الخیر مغتصب ''لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیے اور نی کے بعد ہم کوخفیف جانا ہے اور تمام خیر ہم سے غصب کر لی گئ ہے'۔

سیعلم المتولی ظلم حامتنا یوم القیامة انی سوف ینقلب "عقریب ہم برظلم کرنے والے کوجان لین کے کہ قیامت کے ون ہم ان سے بدلہ لیں گئے"۔

فقد لقینا الذی لم یلقه احد من البریة لاعجم ولا عرب ''پس آپؑ کے بعدہم نے وہ پچھ دیکھا ہے جو دنیا میں مجم اور عرب میں ہےکسی نے نہیں ویکھا''۔

فسوف نبکیك ما عشنا وما بقیت لنا العیون بتهمال له سکب ""ہم آپ پر گری کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری آکھیں ہیں ان سے آنسو جاری رہیں گے"۔

مجھی تھوڑی می زحمت برواشت کرنے سے بھی خوشی نصیب ہوتی ہے فقال أخبرنی الشریف ابوعبدالله محمد بن محمد بن طاهر عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید عن احمد بن یوسف الجعفی عن الحسین ابن محمد ﴿قال حدثنا﴾ ابی عن آدم بن عیینة بن ابی عمران

ے شکایت کرتے ہوئے گرید کرتی رہیں یہاں تک کد قبراطبر آپ کے آنسووں سے تر ہوگئی اور آپ نے ندبہ کیا اور نوحہ پڑھا جس کے آخری اشعار پچھ یوں تھے:

> قد كان بعدك أبناء وهنبثة .. لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب

''الے میرے بابا! آپ کے بعد اسے غم اور مصائب ہم پر وارد ہوئے ہیں' اگر آپ ان کا شاہد کرتے تو آپ کی حالت غیر ہوجاتی''۔

انا فقد ناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا المراجم في آپ كوكويا بي كوياز مين اور جو پكھاس ميں ہے سب كھو گئے اور آپ كى قوم مخرف ہوگئ ليس آپ گواہ رہيں كہوہ ہم سے ہٹ گئے ہن'۔

قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا
فغبت عنا فكل الخير محتجب
دوخيق جرائيل جوآيات كساته مارے ليمونس تفالى وه بم
عنائب ہوگيا گويا برچيز نے ہم سے رخ موڑليا ہے''۔
وكت بدراً ونوراً يستضاء به
عليك ينزل من ذى العزة الكتب
د'آ ہے چوھويں كے چانداور وہ نور جس كے ذريعے كائنات روشن
تھى اورآ ہے پرصاحب غلبہ وقوت كى طرف سے كتاب نازل ہوئى



ہارے لیے کوئی حدیث نقل فرمائیں تو ساتھ سند بھی ذکر فرما دیا کریں۔ پس آپ نے فرمایا: میرے بابا نے میرے دادا سے اورانہوں نے رسول خدا ہے اورانہوں نے جبرائیل سے اورانہوں نے اللہ رب العزت سے ذکر کیا اور میں جب بھی کوئی عدیث نقل کروں گا اس سند سے ہوگی اور فرمایا: اے جابر ایک حدیث جو کسی صادق سے آپ حاصل کریں ساری دنیا اور جو کچھاس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔

### بغیر بصیرت کے عمل کرنے والا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن موسى ابن بكير ﴿قال حدثنى ﴾ من سمع ابا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على السراب بقيعة لا تزيدة سرعة سيرة الا بعداً -

### دسيد نمبر 10: ( كذف اناد)

جناب موی این بکیرنے روایت کی ہے وو فرماتے ہیں: مجھ سے ایک ایسے محف نے بیان کیا ہے جس نے حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیما السلام سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں: جوشخص بغیر بصیرت وعلم کے عمل کرے گا وہ اس کی مانند ہے جو راہ بھول کر سراب کے چیچے چل رہا ہے جو جتنا تیز چلے گا اتنا ہی منزل سے دُور ہوتا جائے گا۔

الهلالي الكوفي ، قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام يقول كم من صبر ساعة قد اورثت فرحا طويلا وكم من لذة ساعة قد اورثت حزنًا طويلا -

#### تعيث نمبر 8: (بحذف الناد)

جناب آ دم بن عینیة بن الی عمران ہلالی الکونی سے روایت ہے بیفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت الوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے آپ نے فر مایا:

تھوڑی مدت کا صبر کرنا (یعنی حرام پر صبر کرنا) ایک طویل خوشی کا موجب بنتا ہے اور قلیل موت کی لذت (یعنی حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو پچھ لمحد لذت حاصل ہوتی ہے) طویل غم وحزن کا باعث بن جاتی ہے۔

### صادق ہے ایک حدیث حاصل کرنے کا اجر

﴿قال أخبرنى ﴾ أبوالقاسم جعفر بن محمد القمى رحمه الله ﴿قال حدثنا ﴾ احمد بن محمد بن عيسلى ﴿قال حدثنى ﴾ هارون بن مسلم عن على بن اسباط عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال قلت لابى جعفر (ع) اذا حدثتنى بحديث فاسنده لى، فقال حدثنى ابى عن جدى رسول الله (ص) عن جبرئيل (ع) عن الله عزوجل ، وكلما احدثك بهذا الاسناد وقال ياجابر لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها -

#### تصييث نعبر 9: ( بخذف اساد)

جناب جابر رضی الله عنه سے روایت سے فرماتے ہیں: میں نے حضرت امام ابدِ عفر محمد باقر علیه السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا: (اے فرزندرسول ) جب آپ



# مجلس نمبر 6

#### [ بروز بده ١٩ رمضان المبارك سال ٢٠ ٢٠ ججري قمري]

### امام سجا دعليه السلام كيمواعظ

ومما أملاه في يوم الاربعاء التاسع عشر منه وسمعه ابو الفوارس ابقاه الله ﴿أخبرنا﴾ الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييده وتوفيقه قراء ة عليه ﴿قال أخبرني﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن جعفر الحميري ﴿قال حدثنا﴾ ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي حمزة الثمالي نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي حمزة الثمالي رحمه الله عن على بن الحسين زين العابدين (ع) انه قال يوماً لاصحابه اخواني اوصيكم بدار الدنيا فانكم عليها حريصون اخواني اوصيكم بدار الانيا فانكم عليها حريصون وبها متمسكون اما بلغكم ما قال عيشي بن مريم (ع) للحواريين قال لهم الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقال ايكم يبني على موج البحر داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً—

#### تعديث نمبر 1: (كذف الناد)

حضرت ابوحزہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت بیان فرمائی ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا: میرے بھائیو! میں آپ نوگول کو آخرت کے گھر کی وصیّت کرتا ہوں اور میں آپ



لوگوں کو اس دنیا کے گھر کی وصیت نہیں کرتا جبکہ آپ اس پرحریص ہیں اور اس کے ساتھ ابنا تعلق اور تمسک قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں کیول نہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بیان کروں جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حوار پول سے فرمائی تھی کہ بید دنیا ایک صحرا ہے۔ اس کوتم لوگوں نے عبور کرنا ہے۔ اس میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا اور پھر فرمایا: تم میں سے کون ہے جو دریا کی موج پر اپنا گھر بنائے۔ پس بیدو نیا کا گھر ایسے ہی ہے اس کو اینے لیے قرار گاوم کی سکونت مت قرار دو لیمنی اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔

## هارى محبت ومؤدت كولازم قرار دو

﴿قَالَ أَخْبُرنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدَثَنَى﴾ على بن اسماعيل ﴿قَالَ حَدِثَنَا﴾ محمد بن خلف ﴿قَالَ حَدِثَنَا﴾ حسين الاشقر ﴿قَالَ حَدِثَنَا﴾ قيس عن ليث بن أبي سليم عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن الحسين بن على بن أبي طالب عليهما السلام قال قال رسول الله (ص) الزموا مودتنا أهل البيت فانه من لقى الله وهو يحبنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذى نفسى بيدة لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفته بحقنا - أ

### مصيب نعبر 2: ( بحذف اساد)

حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب علید السلام نے رسول خداصلی الله علیه وآلد وسلم سے روایت نقل فرمائی بے کہ آپ نے فرمایا:

میرے اہل بیت کی محبت ومؤوت کو اپنے لیے لازم قرار دو کیونکہ جو شخص اللہ سے ملا قات کرے اس حالت میں کہ اس کے ول میں ہماری محبت ہوگی وہ ہماری شفاعت سے جنت میں واخل ہوگا۔ مجھے قتم ہے اُس ذات کی کہ جس کے قبصۂ قدرت میں میری جان

ا- تقدم مثل هذا الحديث في المجلس الثاني بطريق آخر راجعه (م ص)-



ہے کئی بندے کا کوئی عملِ خیراس کو فائدہ نہیں دے گا تگر ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔

## مروّت کی دونتمیں ہیں

﴿قَالَ أَخْبِرنِي﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال المروة مروتان مروة الحضر ومروة السفر، فاما مروة الحضر، فتلاوة القرآن، وحضور المساجد وصحبة اهل الخير والنظر في الفقه واما مروة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من يصحبه وترك الرواية عليهم إذا انت فارقتهم.

#### تعديث نمبر 3: (كذف الناد)

حضرت ابوعبدالله امام جعفر بن محمد الصادق علیها السلام فرماتے ہیں: مروت دومتم کی ہے ایک وطن میں رہنے ہوئے مروت اور ایک سفر کے دوران مروت ۔

وطن بعنی اپنے شہر وگھر میں ہوتے ہوئے مردت سے ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا' مسجد میں نماز باجماعت کے لیے حاضر ہونا اور نیک لوگوں کی محفل میں جانا اور فقہ و دین میں غور دفکر کرنا۔ اور سفر کی مردت سے ہے اپنے ساتھیوں پر زاد سفر کوخرچ کرنا' ان کے ساتھ بنسی خوشی کا ایسا مزاح کرنا جو خدا کی ناراضگی کا موجب نہ ہو۔ ان کی باتوں میں اختلاف کم کرنا اور ان سے جھوٹی روایات نقل نہ کرنا۔

## على ابن ابي طالبًّ سيدالعرب بين

﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم ﴿قال حدثني﴾ على



ابن اسماعیل ابوالحسن الأجلووش ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن خلف المقرئ ﴿قال حدثنا﴾ حسین الاشقر ﴿قال حدثنا﴾ قیس بن الربیع عن أبیه عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) قال قال رسول الله (ص) یاأنس ادع لی سید العرب، فقال یارسول الله ألست سید العرب، قال انا سید ولد آدم وعلی سید العرب فدعا علیاً فلما جاء علی (ع) قال یا أنس ادع لی الانصار فجاؤا فقال النبی (ص) یامعشر الانصار هذا علی سید العرب فاحبوه لحبی واکرموه لکرامتی فان جبرئیل (ع) اخبرنی عن الله عزوجل ما اقول لکم-

### معديث نعبو 4: ( بحذف امناد )

حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام نے رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم سے روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے انس رضی الله عنه سے فرمایا:

اے انس! سید العرب کو میرے پاس لاؤ۔ پس اس نے آپ کی خدمت اقد س میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ سید العرب نہیں جیں؟ آپ نے فرمایا: اے انس! میں سید اولادِ آدم ہوں یعنی تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں اور علی علیہ السلام عرب کے سردار جیں۔ پس علی علیہ السلام کو بلاؤ۔ میں نے علی علیہ السلام کو بلایا جب آپ رسول خداکی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو رسول خدانے فرمایا: اے انس! انصار کو میرے پاس بلاؤ۔ پس جب انصار بھی آپ کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوگئے۔

اس وفت نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

ائے گروہ انصار! بیعلی علیہ السلام تمام عرب کے سردار ہیں۔میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت کرو۔میری عزت و آگرام کی وجہ سے ان کی عزت و اکرام کرو۔ یا در کھو جو سیجھ میں کہدر ہا ہوں اس کی جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے۔



## حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خبر

﴿قال أخبرنى ﴾ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن مسكان عن بشر الكناسي عن ابي خالد الكابلى قال قال لي على الحسين (ع) باأبا خالد لتأتين فتن كقطع الليل المظلم لا ينجوا الا من اخذ الله ميثاقه، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم ينجيهم الله من كل فتنة مظلمة ، كأنى بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله واسرافيل امامه معه راية رسول الله (ص) قد نشرها لا يهوى بها الى قوم الا اهلكهم الله عزوجل معه راية رسول الله (ص) قد نشرها لا يهوى بها الى قوم الا اهلكهم الله عزوجل

حضرت ابوالخالد الكابل نے حضرت امام حسين عليه السلام سے روايت كى ہے كه آئ في اللہ الكابل

اے ابو خالد! اس و نیا میں فتنے آنے والے ہیں جواند عیری رات کی طرح ہر چیز کو اپنی لیسٹ میں لے لیس کے اور ان سے کوئی نہیں نی پائے گا گروہ جن سے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جواس تار کی میں ہدایت کے چراغ اور علم کے سرچشے ہوں گے۔ اللہ تعالی ان کو ہر فتنے اور تار کی سے محفوظ رکھے گا۔ گویا میں اس تمھارے صاحب و امام وسر دار کو د میوں باند ہوگا اور اس کے امام وسر دار کو د میون باند ہوگا اور اس کے ساتھ تین سو تیرہ) جرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تین سو تیرہ) جرائیل علیہ السلام آپ کے آگ دا تیں جانب اور اسرافیل علیہ السلام آپ کے آگے دا تیں جانب اور اسرافیل علیہ السلام آپ کے آگے دست وقد سے اور جن کو آپ بلائیں کے بس سیدالا نہیاء رسول اعظم کا پر چم آپ کے آگے دست وقد سی ہوگا اور آپ اس پر چم کے ساتھ جس قوم کے مقابلے میں جائیں جائیں گوتو



#### الله تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔

## رسول خدا کی اس دنیا میں آخری مجلم

وقال أخبرنى ابوحفص عمر بن محمد بن على الصيرفى وقال حدثنا جعفر بن محمد الحسنى وقال حدثنا عيسنى بن مهران وقال خدثنا جعفر بن محمد الحسنى وقال حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل وقال أخبرنى عبدالرحمن بن خلاد الانصارى عن عكرمة عن عبدالله بن العباس قال ان على بن ابى طالب (ع) والعباس بن عبدالمطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله (ص) فى مرضه الذى قبض فيه فقالوا يارسول الله هذه الانصار فى المسجد تبكى رجالها ونساؤها عليك فقال وما يبكيهم قالوا يخافون ان تموت فقال اعطونى ايديكم فخرج فى ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال المابعد ايها الناس فما تنكرون من موت نبيكم الم أنع اليكم وتنع اليكم انفسكم لو خلد احد قبلى ثم بعث اليه خلدت فيكم -

ألا انى لاحق بربى وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين اظهركم تقرؤنه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا او كونوا اخوانًا كما امركم الله، وقد خلفت فيكم عترتى اهل بيتى وانا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحى من الانصار فقد عرفتم بلاهم عندالله عزوجل وعند رسوله وعند المؤمنين ، الم يوسعوا فى الديار ويشاطر والثمار ويؤثر أو بهم الخصاصة ، فمن ولى منكم أمراً يضو فيه احداً وينفعه فليقبل من محسن الانصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان



### آخر مجلس جلسه (ص) حتى لقى الله عزوجل -معييث ممبو 6:(يحذفاعاه)

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت عی ابن ابی طالب ، حضرت عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب اورفضل بن عباس رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ کے وصال کا وقت قریب تھا۔ انھوں نے عرض کیا: یارسول الله! مسجد میں انصار مرد اورعور نیں سب رو رہ ہیں۔ آپ نے فر مایا: یہ کیوں رو رہ ہیں؟ انھوں نے عرض کیا: ان لوگوں کو خوف ہے کہ آپ اس ونیا ہے رصلت فرما رہ ہیں۔ پس رسول خدانے فرمایا: مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دو۔ پس آپ آپ ان کے سہارے سے مجد میں تشریف لائے اس حالت میں کہ سر پر پئی بندھی ہوئی آپ ان حالت میں کہ سر پر پئی بندھی ہوئی تھی اور باقی جسم مطهر پر جادر لبٹی ہوئی تھی۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ الله تعالی کی محدوث بجالانے کے بعد آپ نے فرمایا:

امابعد! اے لوگو! تم اپنے نبی کی موت کا انکار کیوں کررہے ہو؟ کیا میں نے شہمیں موت کے برحق ہونے کے بارے میں خبر نہیں دی اور کیا خود تمہارے فلس تم کو اس کے برحق ہونے کے بارے میں خبر نہیں دے رہے۔ کیا جھ سے پہلے بھی کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہونے کے بارے میں خبر نہیں دے رہے کیا جھ سے پہلے بھی کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہوں۔ آگاہ ہوجاؤ! میں اپنے رب کے باس جا رہا ہوں اور میں تمھارے درمیان دو چیزیں چھوز کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اس سے تمسک رکھو گے تو تم برگز گراہ نہیں ہوگے۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب جوتمھارے سامنے ہے جس کی تم صبح وشام علاوت کرتے ہو۔ پس تم فخر وتکبر نہ کرنا' حسد نہ کرنا' ایک دوسرے پرغضب نہ کرنا۔تم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تھم دیا ہے۔ اور میں تمھارے ورمیان اپنی عترت و اہل بیت کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں وصیت کرتا

ہوں۔ پھر میں تم کو اپنے مددگاروں میں سے اس زندہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔
پس تم اللہ اور اس کے رسول اور موسین کے نزدیک ان کے مقام عزت کو جانے ہو۔ کیا تم
اپنے گھر کو ان کے لیے وسیع نہیں کرد گے۔ کیا تم اپنے پھل آ دھے آ دھے تقسیم نہیں کرد
گے۔ کیا تم تنگی اور محاجی کو ان سے وُ ور نہیں کرو گے۔ پس انصار میں سے جو نیکو کار ہیں ان
کو تبول کر واور جو گناہ گار ہیں ان سے در گزر کرو۔ اور یہ آ پ کی آ خری مجلس تھی جس کے
بعد آ گے بارگاہ رب العزت میں چلے گئے تھے۔

### ابن عباسؓ کا بصرہ والوں سےخطبہ

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابوحفص عمر بن محمد ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ ابو عبدالله جعفر بن محمد الحسنى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ عيسلى بن مهران ﴿قَالَ أَخْبُرِنا﴾ حفص بن عمر الفرا ﴿قَالَ أَخْبِرِنا﴾ ابومعاذ الخزاز عن عبيدالله بن احمد الربعى قال بينا ابن عباس يخطب الناس بالبصرة اذ اقبل عليهم بوجهه فقال ايتها الامة المتحيرة في دينها اما لو قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجلعتم الوراثة والولاية حيث جعلهما الله لما عال سهم من فرائض الله ولا علل ولى الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شيئ من كتاب الله، فذوقوا وبال ما فرطتم بما قدمت ايديكم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون –

ا- العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوى الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة- وهو فى الشرع ضد التعصيب الذى هو توريث العصبة ما فضل عن ذوى السهام يقال عالت العريضة واعالت عولا ارتفعت وهو أن ترتفع السهام و تزيد فيدخل النقصان على اهلها ، وهو من الميل لميل الفريضة بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، وفى الحديث اول من اعال الفرائض عمر بن الخطاب - (م ص)



#### تعديث نعبر 7: ( يُحَدِّف الناد)

ابومعاذ خزاز نے عبداللہ بن احمد ربعی سے روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جارے درمیان بھرہ کی طرف متوجہ جارے درمیان بھرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:

اے اپنے وین میں پریشان و تنجیر اُمت آگاہ ہوجاؤ اگرتم اس طرف اپنے قدم اُلیاتے جس طرف البنے میں اُلیاتے جس طرف البنے میں اُلیاتے جس طرف البنہ تم کو چلانا چاہتا ہے اور رخ موڑتے اس طرف سے جس طرف سے اللہ تحصارا رخ موڑنا چاہتا ہے اور تم خلافت و ولایت کو وہاں قرار دیتے جہاں ان دونوں کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تم اللہ کے فراکفن میں تم کی کرتے اور نہ ہی اللہ کے ولی کوتم نقصان پہنچاتے ۔ اور نہ ہی تم حکم خدا کے درمیان کوئی دو بندے اختلاف کرتے اور نہ ہی اللہ کی کہتے ہوئے کتاب میں سے کسی چیز کے بارے میں نزاع اور جھگڑا کرتے ۔ پس آپ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھوا ور جو کچھی تم اپنے ہاتھوں سے انجام دے چکے ہواس میں تم نے کوتا ہی کی ہے اس کا مزہ چکھو اور جو کچھو اور عقریب وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ جان لیس گے ان کوکس جگہ پلٹا دیا جائے گا۔

# شیخین خلافت پر قابض ہوئے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوحفص عمر بن محمد ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ ابوعبدالله عفر بن محمد ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ مخول ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ الربيع بن المنذر عن أبيه قال سمعت الحسن بن على عليهما السلام يقول ان ابابكر وعمر عمدا الى هذا الامر وهو لنا كله فاخذاه دوننا وجعلالنا فيه سهماكسهم الجدة ، اما والله لتهمنها انفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا -



### تصييث نمبر 8: ( يحذف الناد)

جناب رہیج بن منذر نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

تحقیق ابوبکر اور عمران دونوں نے اس امر (لیعن خلافت) کا قصد کیا حالا نکہ رہے ہمارا حق تھا اور ان دونول نے ہمیں چھوڑ کر اس کو اپنا لیا اور اس میں کچھ ہمارا حصتہ بھی رکھا۔ آگاد ہوجاؤ خدا کی قتم ہم ان دونوں کو تھم کریں گے اس دن جس دن لوگ ہماری شفاعت طلب کریں گے۔

## جناب سيدة كے كھر پر ان لوگوں كا ججوم كرنا

﴿قال آخبرنی﴾ ابوبکر محمد بن عمر الجعابی ﴿قال حدثنا﴾ ابو الحسين العباس بن المغيرة ﴿قال حدثنا﴾ ابوبکر احمد بن منصور الرمادی ﴿قال حدثنا﴾ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابی هلال عن مروان بن عثمان قال لما بايع الناس آبابکر دخل علی (ع) والزبير والمقداد بيت فاطمة (ع) وابوا ان يخرجوا فقال عمر ابن الخطاب اضرموا عليهم البيت ناراً فخرج الزبير ومعه سيفه فقال ابوبکر عليکم بالکلب فقصدوا نحوه فزلت قدمه وسقط الی الأرض ووقع السيف من يده، فقال ابوبکر اضربوا به الحجر فضرب بسيفه الحجر حتى انکسر، وخرج على بن ابی طالب (ع) نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شماس فقال ماشأنك ياابا الحسن فقال ارادوا ان يحرقوا على بيتى وابوبکر على فقال ماشأنك ياابا الحسن فقال ارادوا ان يحرقوا على بيتى وابوبکر على المنبر يبايع له ولا يدفع عن ذلك ولا ينكره فقال له ثابت ولا تفارق كفى يدك حتى اقتل دونك فانطلقا جمعيا حتى عادا الى المدينة وان فاطمة (ع) يدك حتى اقتل دونك فانطلقا جمعيا حتى عادا الى المدينة وان فاطمة (ع)



واقفة على بابها وقد خلت دارها من احد من القوم وهي تقول لاعهدلي بقوم اسوأ محضراً منكم تركتم رسول الله جنازة بين ايدينا وقطعتم امركم بينكم لما تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا حقًا -

#### محديث نمبر 9: ( بحذف الناد)

مروان بن عثان بیان کرتا ہے جب لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کرلی تو علی علیہ السلام زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ جناب سیدہ فاطمہ علیما السلام کے گھر چلے گئے اور ان لوگوں نے وہاں سے نکلنے سے انکار کردیا۔ پس عمر بن خطاب نے کہاان کے گھر کوآ گ لگا وی جائے۔ پس زبیر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ بیں تلوار تھی۔ پس ابوبکر نے کہا: تیرے اوپر کتوں کو چھوڑا جائے۔ سب لوگ زبیر کی طرف لیکے تو اس کے قدم لڑ کھڑا گئے اور وہ زبین پر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ ابوبکر نے کہا: اس کی تلوار کو پھر پر مارا گیا اور وہ ٹوٹ گئی۔

اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب مشرق کی جانب مدید سے باہر چلے گئے۔
پس وہاں پر آ پ کی ملاقات ثابت بن قیس بن شاس سے ہوئی۔ اس نے عرض کیا: اے
ابوالحسن ! کیا معاملہ ہے؟ آ پ نے فرمایا: یہ میرے گھر کو آ گ لگانا چاہتے ہیں جب کہ
ابو کرمنبر پر بیٹھ چکا ہے اور اس کی بیعت کی جاچکی ہے اور وہ بھی اس کونہیں روک رہا اور
اس کا انکار بھی نہیں کرتا (جب کہ میراحق غصب کیا جاچکا ہے) جناب ثابت نے آ پ کی
فدمت میں عرض کیا: اے علی ! ان لوگوں سے مخالفت ترک کردو اور اپنے ہاتھ کوروکو۔ کہیں
فدمت میں عرض کیا: اے علی ! ان لوگوں سے مخالفت ترک کردو اور اپنے ہاتھ کوروکو۔ کہیں
ایسا نہ ہو کہ یہ آ پ کوفل کردیں۔ پھر دونوں واپس مدینہ میں آ گئے۔ جناب فاطمہ علیما
السلام اپنے دروازے پر کھڑی تھیں اور ساری قوم درواز وچھوڑ کر جا چکی تھی اور بی بی پاک
فرما رہی تھیں: اس دن سے براکوئی دن میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے رسول خدا کے
جنازے کو جھارے سامنے جھوڑ دیا اور تم نے امر خلافت کو اپنے درمیان باشمنا شروع کردیا



جبکہ ہم سے تم نے مشورہ بھی نہیں کیا اور ہمارے ساتھ جو پچھے کیا اس میں تم نے ہمارے حق کا لحاظ بھی نہیں کیا۔

(ظاہراً اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے بید گھر کو آگ لگانے نے پہلے کی ہے جس میں فقط وہ دھمکی دے کر چلے گئے تھے اور دوسرا اس کا راوی مروان بن عثمان ہے اس سے بھی لگتا ہے یا تو مخدوش ہے یا پھر اس واقعہ عظیم سے پہلے بید واقعہ رونما ہوا ہوگا ور نہ آگ لگانا بیلینی ہے اس سے انکارنہیں ہے۔مترجم)

## عمر بن خطاب کی آخری وفت حالت

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابويكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ ابو الحسين العباس بن المغيرة ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ ابويكر احمد بن منصور الرمادى ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ سليمان بن حرب ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالرحمٰن بن ابان بن عثمان عن أبيه عن عثمان بن عفان قال انا اخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبدالله وهو مولول فقال له ضع خدى بالارض فأبى عبدالله فقال له ضع خدى بالارض لا أم لك فوضع خده بالارض فجعل يقول ويل امى ويل امى ان لم تغفر لى فلم يزل يقولها حتى خرجت نفسه —

### تعديث نمبر 10: ( يخذف اسناد)

حضرت عثمان بن عفان نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا آخری وقت تھا اور سب لوگوں کے آخر بین اس کی عیادت کے لیے گیا جبکہ اس کا سراس کے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا اور ووشدت تکلیف سے تڈھال تھا۔ اپنے بیٹے سے کہدر ہاتھا: میرے سرو چبرے کو زمین پر رکھ دو اور عبداللہ اس سے الکار کر دہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا سر



زمین پررکھ دو تیری مال مرجائے یا تیری مال کوئی نہیں ہے (بددعا کے الفاظ) لیس اس نے اس کا چیرہ زمین پررکھ دیا اور وہ زمین پر سر مارتا اور بیہ کہتا کہ بائے افسوس! ( لیعنی میرے پیدا کرنے والی مال پر افسوس اس نے مجھے کیوں جنا) بائے افسوس وویل ہومیری مال اور اگر مجھے بخشانہ گیا۔ وہ متواتر بیہی کہتا رہا حتی کہاس کی جان تکل گئی۔

(قارئین آپ خود ویکھیں جو اس ونیا سے مطمئن جاتے ہیں وہ فزت ہرب الکھیہ کی آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جواسخ کیے ہوئے پر پشمان ہوتے ہیں اور مایوس جاتے ہیں ان کی حالت یکی ہوتی ہے۔مترجم)

## جوخواہش نفس کی اتباع نہ کرے اس کے کیے طوبی ہے

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابو بخفر محمد بن على بن الحسين ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ ابى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن ابى العطار ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن ابى العطار ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله جعفر ابن محمد (ع) قال قال رسول الله (ص) طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يوه -

### معيث نمبر 11: (كذف امناد)

حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليها السلام في حضرت رسول خداصكى الله عليه وآلد وسلم في حضرت الوعبدالله والتي في الله عليه وآلد وسلم في دوايت كى ب آپ قي في مايا كه طوفي خوشجرى بان كے ليے جو اپنی دغواہش وشہوت موجود كوترك كردے اس دعدہ كے ليے جس كواس نے ابھى ديكھائيس -

## اصحابِ قیاس کی مذمت

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن ابن الوليد ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن بن صفار ﴿قال حدثنا ﴾

يعقوب ابن يزيد عن حماد بن عثمان عن زرارة بن أعين، قال قال لى ابوجعفر محمد بن على (ع) يا زرارة اياك واصحاب القياس في الدين فانهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه يتأولون الاخبار ويكذبون على الله عزوجل، وكأنى بالرجل منهم ينادى من بين يديه قد تاهوا وتحيروا في الارض والدين -

#### دويث نمبر 12: (كذف اناد)

حضرت زرارہ بن اعین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوجعفر محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا:

اے زرارہ! وین میں قیاس کرنے والوں سے بچو کیونکہ بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں جس کا علم پر بھروسہ کرنا تھا اس کوچھوڑ دیا ہے اور جس سے ان کو روکا گیا تھا اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انھوں نے اخبار کی تاویل کی ہے اور خداوند متعال پر جھوٹ ہولئے ہیں۔ اور گویا بیدوہ لوگ ہیں جو ہیں۔ اور گویا بیدوہ لوگ ہیں جو رہے ہیں۔ اور گویا بیدوہ لوگ ہیں جو وین میں اور زمین پر پریشان و متحیر رہے ہیں۔

0

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن موسلى بن المتوكل ﴿قَالَ حدثنا﴾ على بن الحسين السعد آدى ﴿قَالَ حدثنا﴾ احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبدالله (ع) قال لعن الله اصحاب القياس فانهم غيروا كلام الله وسنة رسوله (ص) واتهموا الصادقين في دين الله عزوجل

معديث نعبر 13: ( بحذف الناد)

حضرت ابوعبدالله امام صاوق عليه السلام قرماتے ہيں: خدا لعنت كرے وين ميں



قیاس کرنے والوں پڑ کیونکہ انہوں نے کلامِ خدا اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبدیل کرویا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں صاوقین کو تھم کیا ہے۔

### ابل وین کی صفات

﴿قال أخبرنى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنى﴾ محمد بن احمد بن خاقان النهدى ﴿قال حدثنى﴾ سليم الخادم فى درب الحب عن ابراهيم بن عقبة بن جعفر عن محمد بن نضر بن قرواش النهدى الجمال الكوفى عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال ان صاحب الدين فكر فعلته السكينة واستكان فتواضع وقنع فاستغنى ، ورضى بما اعطى، وانفرد فكفى الاخوان ، ورفض الشهوات فصار حراً ، وخلع الدنيا فتحامى الشرور واطرح الحسد فظهرت المحبة ولم يخف الناس فلم يخفهم ولم يذنب وابصر العافية فأمن الندامة -

#### دهيث نمبر 14: (بحذف اساد)

حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہا السلام فرماتے ہیں: اہل وین فکر کرتے ہیں ( لینی وہ اپنے ہارے میں فکر کرتے ہیں ان کی اصل کیا تھی [نجس پانی ]۔اور وہ نئس کے عیوب کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں ) اور ان پرسکون غلبہ رکھتا ہے۔ خضوع اور اپنے نفس کو ذلیل رکھتے ہیں اور تکہر نہیں کرتے۔اور خالق اور مخلوق کے ساسنے انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ قانع ہوتے ہیں اور لوگوں سے بے نیاز رہتے ہیں اور جو کہوئن کو ملتا ہے اس پر راضی رہتے ہیں اور دنیا ہے ایک طرف رہتے اور اپنے بھائیوں کے جھائیوں

کے لیے کفایت کرتے ہیں اور شہوات کو ترک کرکے آزاد ہوجاتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ
دیتے ہیں اور تمام شرور سے اجتناب کرتے ہیں۔ حمد سے پر ہیز کرتے ہیں اور ایک
دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نہ دہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور نہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں
دہ لوگوں سے براسلوک نہیں کرتے اور لوگ ان سے سلامتی میں رہتے ہیں اور ہر چیز کے
بدلے میں اپنے نفس پر تختی کرتے ہیں۔ پس سے بی کامیاب ہیں اور ان کا فضل و فضیلت
کامل ہوتا ہے اور وہ عافیت کو و کیکھتے ہیں اور ندامت سے امن میں رہتے ہیں لیعنی ان کو
پشیمانی نہیں ہوگی۔

# حضرت جبرائیل کا نبی اکرم کے پاس آخری وفت میں آنا

﴿قال أخبرنى﴾ ابوجعفر محمد بن على عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن محمد التقى عن محمد بن مروان عن زيد بن أبان بن عثمان عن ابى بصير عن ابى جعفر الباقر عليه السلام، وقال لما حضر النبى (ص) الوفاة نزل جبرنيل فقال له جبرئيل يارسول الله هل لك فى الرجوع قال لاقد بلغت رسالات ربى − ثم قال له اتريد الرجوع الى الدنيا قال لابل الرفيق الأعلى ثم قال رسول الله (ص) للمسلمين وهم مجتمعون حوله ايها الناس! لانبى بعدى ولاسنة بعد سنتى فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته فى النار ومن ادعى ذلك فاقتلوه ومن اتبعه فانهم فى النار لله ايها الناس احيوا القصاص واحيو الحق ولا تفرقوا واسلموا تسلموا ، [كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز] −

تعديث نعبر 15: (كذف الناد)

حضرت ابوبصير رضى الله عنه نے حضرت امام ابوجعفر محمد باقر عليه السلام سے روايت



بیان کی ہے کہ آپٹے نے فر مایا:

جب رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت جرائیل آپ گی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله! کیا آپ ونیا میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں ۔ تحقیق میں نے اپنے رب کی رسالت کے تمام احکام کی تبلیغ کا فرض پورا کردیا ہے۔ پھر جناب جرائیل نے عرض کیا: کیا آپ ووبارہ دنیا کی تبلیغ کا فرض پورا کردیا ہے۔ پھر جناب جرائیل نے عرض کیا: کیا آپ دوبارہ دنیا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ میں اس رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا نے ان مسلمانوں سے جو اس وقت آپ کے اردگر دجمع مین فرمایا:

''اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری سنت کے بعد کسی اور ک سنت نہیں ہوگا۔ جومیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا پس وہ دعویٰ اوراس کی پیروی کرنے والے جبئم میں جائیں گے اور جو اس کا دعویٰ کرے اس کو قبل کرویٹائم لوگوں پر واجب ہے۔اور جواس کی اتباع کریں گے وہ سب جبٹم میں جائیں گے۔

ا بے لوگو! اپنے درمیان قصاص کو زندہ رکھواور حق کو زندہ رکھواور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور ایک دوسرے کوسلامتی میں رکھو جیسا کہ سلامتی کا حق ہے۔ الند نے واجب قرار دیا ہے کہ میں اور میرارسول ضرور غالب ہوں گے لیکن اللہ قوی وعزیر ہے۔

# رزق طلوع آفاب سے پہلے تقسیم ہوتا ہے

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ جعفر بن عبدالله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ اسحق بن جعفر بن محمد حدثنى﴾ اخى محمد بن عبدالله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ اسحق بن جعفر بن محمد ابن هلال المذحجي قال قال لي ابوك جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام



اذا كانت لك حاجة فاغد فيها فان الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس، وان الله تعالى بارك لهذه الامة في بكورها ، وتصدق بشئ عندالبكور فان البلاء لا يتخطى الصدقة-

معايث نمبر 16: ( كذف اعاد)

حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا: جب کوئی حاجت اور ضرورت تھے۔ پیدا ہوجائے اس کے مائلنے کے لیے صبح کا وقت اختیار کرو۔ کیونکہ رزق طلوع آ فتاب سے پہلے تقسیم ہوتا ہے اور محقیق اللہ تعالی نے اس اُمت کے صبح کے وقت کو باہر کت قرار دیتا ہے۔ اور تم کو صبح کے وقت صدقہ دینا جا ہے کیونکہ ہرمصیبت پرصدقہ سبقت لے جاتا ہے۔



# مجلس نمبر 7

#### [ بروز ہفتہ ۲۲ رمضان المبارک سال ۲۰ ۴۰ ججری قمری ]

ومما املاه في يوم السبت الثاني والعشويين من وسمعه ابو الفوارس ابقاه الله أخبرني الشيخ الجليل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي ادام الله تأييده وتوفيقه قراء 8 عليه ﴿قال آخبرني﴾ ابوغالب احمد بن محمد الزراري رحمه الله ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن جعفوا الحميري ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن محمد بن عيسني عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن صافح بن يزيد عن ابي عبدالله الصادق جعفو بن محمد عن محمد بن سنان عن صافح بن يزيد عن ابي عبدالله الصادق جعفو بن محمد الواحث لسخط شيئ من صنعه قاذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم الواحث لسخط شيئ من صنعه قاذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم نعيث نعبر 1: (كذف انه)

حضرت ابوعبداللدامام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا: اپنے دلوں كى طرف توجه كرواگر خداان دلوں كواضطراب كى حركت سے پاك كردے جوخدا كے كسى كام سے ناراضكى كى وجہ سے پيدا ہوتى ہے لپس جب دلول كى بيرحالت (ليعنى اضطراب سے پاك) ہوجائے

التبحر في الشيئ التعمق فيه والتوسع

٣- في بعض النسخ هكذا "فان انقاها من حركة الواحش لسخط شيبي من صنع الله".

### پھرتم ان ہے جو جا ہو گے سوال کرووہ جواب دیں گے۔

### مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی حار خصوصیتیں

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابو الحسن على بن خالد المراغي ﴿قَالَ حَدَثْنَا﴾ أبو القاسم الحسن بن على الكوفي ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد بن مروان الغزال ﴿قال حدثنا﴾ ابي ﴿قال حدثنا﴾ عبيد بن خنيس العبدي ﴿قال حدثنا﴾ صباح بن يحيى المزنى عن عبدالله بن شريك عن الحارث بن ثعلبة، قال قدم رجلان يريدان مكة والمدينة في الهلال او قبل الهلال فوجد الناس ناهضين الى الحج قال فخرجنا معهم فاذا نحن بركب فيهم رجل كأنه اميرهم فانتبذ منهم- فقال كونا عراقيين، قلنا نحن عراقيان قال كونا كوفيين، قلنا نحن كوفيان قال معن انتما، قلنا من بني كنانة، قال من اي بني كنانة، قلنا من بني مالك بن كنانة، قال رحب على رحب وقرب على قرب، انشدكما بكل كتاب منزل ونبي مرسل اسمعتما على بن ابي طالب يسبني او يقول انه معادي او مقتالي، قلنا من انت، قال انا سعد بن أبي وقاص، قلنا ولكن سمعناه يقول اتقوا فتنة الاخنس، قال الخنس كثير ولكن سمعتماه يضني باسمى قالا لا قال اللَّه اكبر اللَّه اكبر "قد ضللت اذن وما انا من المهتدين٬ ان انا قاتلته بعد اربع سمعتهن من رسول الله (ص) لان تكون لي وأحدة منهن أحب الى من الدنيا وما فيها أعمر فيها عمر نوح، قلنا سمهن، قال ما ذكرتهن الا وانا اريد أن اسميهن، بعث رسول الله (ص) ببراء قالينبذ

اتفق المؤرخون من الفريقين على أن الذي بعثه النبي (ص) ببراء ؟ هو أبوبكر ثم
 ارجعه، وأن لم يذكر أسمه سعد بن أبي وقاص لأمر لا يخفي على البصير ( ﴿ ص)



الم المشركين فلما سارليله او بعض ليله بعث على بن ابي طالب نحوه فقال اقبض ببراءة منه واردده الى قمضى اليه اميرالمؤمنين (ع) فقبض براء ة منه ورده الى رسول الله (ص) فلما مثل بين يديه بكى وقال يارسول اللَّه أحدث في شيح ام نزل في قرآن، فقال رسول الله (ص) لم ينزل فيك قرآن لكن جبرئيل (ع) جاء ني عن الله عزوجل فقال لايؤدي عنك الاانت او رجل منك وعلى مني وانا من على ولا يؤدي عني الاعلمي، قلنا له وما الثانية، قال كنا في مسجد رسول الله (ص) وآل على وأل ابي بكر و آل عمر واعمامه- قال فنودي فينا ليلا أخرجوا من المسجد الا أل رسول الله وآل على قال فخرجنا نجر قلاعنا، فلما اصحبنا أتاه عمه حمزة فقال يارسول الله اخرجنا واسكنت هذا الغلام ونحن عمومتك ومشيخة اهلك، فقال رسول الله (ص) ما انا اخرجتكم ولا أنا اسكنته ولكن الله عزوجل امرني بذلك، قلنا له فما الثالثة قال بعث رسول الله (ص) برايته الى خيبر مع ابي بكر فردها فبعث بها مع عمر فردها فغضب رسول الله (ص) وقال لا عطين الراية غداً رجلًا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كراراً غير فرار حتى يفتح الله على يديه- قال فلما اصبحنا جثونا على الركب فلم نره يدعوا احداً منا ثم نادي اين على بن ابي طالب فجيبي به وهو ارمد فتفل في عينه واعطاه الراية فئتح الله على يده، قلنا فما الرابعة قال ان رسول الله (ص) خرج غازيا الى تبوك واستخلف علياً على الناس فحسدته قريش وقالوا انما خلفه لكراهية صحبته، قال فانطلق في اثرة حتلي لحقه فأخذ بغرز ناقته ثم قال اني لتابعك قال ما شأنك فبكي وقال ان قريشاً تزعم انك انما خلفتني لبغضك لي وكراهيتك صحبتي قال فأمر رسول الله (ص)

# K 104 X

منادیه فنادی فی الناس ، ثم قال ایها الناس افیکم احد الاوله من اهله خاصة قالوا اجل قال فان علی بن ابی طالب خاصة اهلی و حبیبی الی قلبی - ثم اقبل علی امیرالمؤمنین (ع) فقال له اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسلی الا انه لانبی بعدی ، فقال علی (ع) رضیت عن الله ورسوله ، ثم قال سعد هذه اربعة وان شئتما حدثتکما بخامسة قلنا قد شئنا ذلك - قال کنامع رسول الله (ص) فی حجة الوداع فلما عاد نزل غدیر خم وامر منادیه فنادی فی الناس من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه وعاد می عاداه وانصو من نصره واخذل من خذله -

#### دهايث نمبر 2: ( بحدف اساد)

جناب حارث بن تعلیہ نے بیان کیا ہے کہ دومرد تھے جو جی کے مہینوں میں یا ان

ہم پہلے کمہ اور مدینہ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ انھوں نے لوگوں کو جی پر جانے پر

آمادہ پایا۔ وہ بیان کرتا ہے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جی کو نگلے۔ ان میں ایک شخص سوار

تھا گویا دہ ان کا امیر تھا اور وہ ان سے الگ ہوکر سفر کر رہا تھا اس نے ہم سے سوال کیا: کیا

م عراقی ہو؟ ہم نے جواب دیا: ہاں ہم عراقی ہیں۔ پھراس نے پوچھا: کیا تم کوئی ہوتو ہم

نے جواب دیا: ہاں ہم کوئی ہیں۔ پھراس نے سوال کیا: کیا کوفہ میں کسی خاندان وقبیلہ سے

ہو؟ ہم نے جواب دیا: ہم بنی کا فہ سے ہیں۔ پھراس نے سوال کیا: کون سے بنی کنا نہ سے

ہو؟ ہم نے جواب دیا: ہم بنی ما لک بن کنا نہ سے ہیں۔ پھراس نے کہا: خوش آمدیڈ تم

ہو؟ پھر ہم نے جواب دیا: ہم بنی ما لک بن کنا نہ سے ہیں۔ پھراس نے کہا: خوش آمدیڈ تم

گو تریب سے قریب تر ہو۔ ہیں تم کو ہر کتاب جوخدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ہر نی

گو تم دے کر یو چھتا ہوں کیا تم وونوں نے بھی سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جھے

گالیاں دی ہوں یا یہ کہا ہو کہ میں ان کا دشمن ہوں یا یہ کہا ہو کہ میں ان سے جنگ کروں گا؟

گو الیاں دی ہوں یا یہ کہا ہو کہ میں ان کا دشمن ہوں یا یہ کہا ہو کہ میں ان سے جنگ کروں گا؟

پھر ہم نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب میں کہا: میں سعد بن ابی وقاص



ہوں۔ ہم نے کہا: نیس لیکن یہ ہم نے ضرور سنا ہے آپ فرماتے ہیں شیطانی فتنوں سے بچو۔ پھر اس نے کہا: شیطان تو بہت زیادہ ہیں لیکن کبھی انھوں نے میرا نام لیا ہے۔ ان دونوں نے کہا: شیطان تو بہت زیادہ ہیں لیکن کبھی انھوں نے میرا نام لیا ہو گئے ہیں اور ہیں ہوایت یافتہ لوگوں ہیں سے نہیں ہول) تحقیق ہم اس سے جنگ کرتے رہے ہیں حالانکد ہم ہرایت یافتہ لوگوں ہیں سے نہیں ہول) تحقیق ہم اس سے جنگ کرتے رہے ہیں حالانکد ہم نے رسول خدا سے چار چیزیں من ہیں جوعلی ہیں پائی جاتی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر پائی جاتی تو میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ مخبوب ہوتی اور اس دنیا میں میرے لیے حضرت نوخ کے ہرا ہر زندگی ہر کرنے سے بہتر ہوتی۔ پھر اس نے کہا: میں ان چار کو بیان نہیں کروں گا مگر ہی کہم غور سے سنو گے:

ا - حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک محض کو سورہ برائت دے رکھ بھیجا تا کہ وہ مشرکوں کی طرف جائے اور ان میں اس کی تبلیغ کرے۔ پس ابھی ایک رات یا آدھی رات کا اس نے سفر کیا تھ کدآ پ نے علی ابن ابی طالب کو اس کی طرف بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے سورہ برات کو لے کر اس کو واپس کروہ اور خود جاؤ۔ پس امیر الموشین علیہ السام اس کی طرف روانہ ہوگئے اور اس کو جالیا اور اس سے سورہ برائت لے کر اس کو رسول خدا کی طرف روانہ ہوگئے اور اس کو جالیا اور اس سے سورہ برائت لے کر اس کو رسول خدا کی طرف واپس پلٹا دیا۔ پس جب وہ محض رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے رونا شروع کر ویا اور عرض کیا: یارسول اللہ! کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہے یا میر سے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا: آپ کے بارے میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوالیکن میرے پاس جرائیل آئے ہیں وہ خدا کی طرف سے بینام لائے ہیں کہ خدا فرما تا ہے اس گو کوئی انجام نہیں دے سکتا تکر یا آپ تخود یا وہ شخص جو پیام لائے ہیں کہ خدا فرما تا ہے اس گو کوئی انجام نہیں دے سکتا تکر یا آپ تخود یا وہ شخص جو سے سے اور (تم جانے ہو) میں علی سے بوں اور علی مجھ سے ہواور میری طرف سے کوئی بھی اس فریضہ کو انجام نہیں دے سکتا سوائے علی کے۔

٢- پھر بم نے كہا: ووسرى كيا چيز ہے؟ ہم سب مجدين تھے كدرسول خدا على عليه

السلام آل ابو بھر آل عمر اور آپ کے سارے چھا بھی مسجد میں تھے۔ پھر ایک رات
ہمارے درمیان مناوی کروائی گئی کہ سب کے سب مسجد سے باہر چلے جاؤ سوائے آل
رسول اور آل علی کے۔ پھر اس نے کہا: ہم سب نگل گئے لیکن ہماری عز توں کے طرب
نیچ ہو گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو آپ کے بچھا حضرت حمزہ تھریف لائے اور عرض کیا:

یارسول اللہ! آپ نے ہمیں مسجد سے آگال دیا اور اس چھوٹے لڑکے کو مسجد میں رہنے دیا ہے
عال مکد ہم آپ کے بچھا ہیں اور آپ کے خاندان کے برزگ ہیں۔ پس رسول خدانے
فرمایا: میں نے آپ کو باہر نہیں تکالا اور نہ ہی میں نے اس کو مسجد میں سکونت وک ہے بلکہ اللہ
تعالیٰ نے جھے اس کا تھم دیا ہے اور میں نے تم کو سنا دیا ہے۔

٣- پھر ہم نے کہا اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جگہ خیبر میں رسول خدا نے پہلے ابو ہمرکو پر چم اسلام وے کر جنگ کے لیے روانہ کیالیکن وہ بھی اس پر چم کو لیے بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ پھر رسول خدا نے عمر کو پر چم وے کر روانہ کیالیکن وہ بھی بغیر جنگ کے واپس آ گیا۔ پس رسول خدا ان پر خضب ناک ہوگئے اور فر مایا: میں کل اس خص کو پر چم عطا کروں گا جو مر دہوگا اور الند اور اس کا رسول اس سے مجت کرتا ہوگا اور وہ الند اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا اور وہ الند اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا اور وہ الند اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا اور الند اور اس کا رسول اس سے مجت کرتا ہوگا اور وہ الند اس کے اس کے رسول سے مجت کرتا ہوگا کی اس میں اس کی سوار بول پر سوار تھے باتھوں پر فتح عطا فر مائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے جب صبح ہوئی ہم سب اپنی سوار بول پر سوار تھے لیکن ہماری طرف نہیں و یکھا گیا اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ پھر آ پ نے آ واز دی ماری طرف نہیں و یکھا گیا اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ پھر آ پ نے آ واز دی ماری طرف نہیں و یکھا گیا اور ہم میں اپنا تھا ہو دی اس کو لایا گیا حالا لکہ ان کو آ تکھوں کی تکلیف تھی بیس آ ہے نے ان کی آ تکھوں میں اپنا تھا ہو دہن لگایا اور اُن کو عم و پر چم عطا فر مایا۔ پس اللہ نے ان کی آ تکھوں یر فتح عطا فر مائی۔ پس آ ہے نے ان کی آ تکھوں میں اپنا تھا ہو دہن لگایا اور اُن کو عم و پر چم عطا فر مایا۔ پس اللہ نے ان کے باتھوں پر فتح عطا فر مائی۔

۳- پھر ہم نے کہا: اچھا چوتھی چیز کیا ہے؟ اس نے کہ: جحقیق رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزود کا تبوک کے لیے رواند ہوئے تو علی علیہ السلام کو مدینہ میں باقی اوگوں

میں آپ کے تابع اور ساتھ رہنا جاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: یاعلیٰ کیا بات ہے آپ رور ہے ہیں۔ آپ محصاس لیے آپ رور ہے ہیں۔ آپ نے عرض کی: قریش کے لوگوں کا گمان ہے کہ آپ مجصاس لیے مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا پیندنہیں کرتے۔ پس رسول خدا نے اپنے منادی کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان ندا دیں۔ پس اس نے نما دی چھر آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے خاندان میں سے کوئی اس کا خاص بندہ نہ ہو۔ سب نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! ہم سب کا ایک خاص بندہ ہے جس کو ہم اپنے خاندان میں چھوڑ کر آئے ہیں اور اس پر اعتاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو! بیعلی میرے خاندان میں سے میرا خاص ہے اور میرے ول کے قریب لیمی میرا خاص ہے اور میرے ول کے قریب لیمی میرا محبوب ہے۔ پھر آپ علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے علی ! کیا آپ اس برخوش وراضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہوجیسے ہارون کو جناب موسی برخوش وراضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے ساتھ ایسے ہی ہوجیسے ہارون کو جناب موسی سے تھی مگر سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔ پس علی علیہ السلام نے فرمایا: یارسول اللہ!

پھر سعد نے کہا: یہ چار چیزیں ہیں اور اگر آپ دونوں چاہیں تو ہیں تم دونوں کے لیے پانچویں بھی بیان کرسکتا ہوں۔ ہم نے کہا: ہاں ہم پانچویں بھی چاہیے ہیں۔اس نے کہا: رسول طدائے آخری جج کے وقت ہم آپ کے ساتھے تھے۔ پس جب ہم واپس لو فے

تو مقامِ غدیر پرآپؑ نے قیام فرمایا اور منادی کو تھم دیا کہ وہ ندا دے پس اس نے لوگول میں ندا دی۔ پھرآپؓ نے فرمایا:

> من کنت مو لا 8 فہذا علی مو لا 8 ''جس جس کا میں مولا ہوں اس کا پیٹل مولا ہے''۔ ''اے اللہ محبّت کر اس سے جو اس سے محبّت کرئے ڈشنی رکھ اس سے جو اس سے دشنی رکھ' مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے اور زلیل ورسوا کر اس کو جو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرئے''۔

## علیٰ کا اصحاب کوجمل کے دن جنگ کی ہدایات دینا

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ أبوالحسن على بن خالد المراغى القلانسى ﴿قَالَ حدثنا﴾ أبوالقاسم الحسن بن على بن الحسن ﴿قَالَ حدثنا﴾ جعفر ابن محمد بن مروان ﴿قَالَ حدثنا﴾ أبى ﴿قَالَ حدثنا﴾ السخق بن يزيد ﴿قَالَ حدثنا﴾ خالد بن مختار ﴿قَالَ حدثنا﴾ الأعمش عن حبة العربي، قال سمعت حذيفة اليماني قبل ان يقتل عثمان بن عفان بسنة وهو يقول كأني بامكم الحميراء قدسارت يساق بها على جمل وانتم آخذون بالشوى والذنب معها الازد ادخلهم الله النار، وانصارها بني ضبة جدالله أقدامهم قال فلما كان يوم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادى اميرالمؤمنين صلوات الله عليه وآله لايبد أن احدكم بقتال حتى امركم، قال فراموا فينا فقلنا يا اميرالمؤمنين قد رمينا فقال كفوا ثم رمونا فقتلوا منا قلنا

الشوى يفتح الشين المعجمة اليدان والرجلان والاطراف، والشوى ايضاً ما كان غير مقتل من الاعضاء-

 <sup>-</sup> جد، بالدال المهملة المشددة قطع لله ومثله (جذ) بالمعجمة (م ص)



یاامیرالمؤمنین قد قتلونا فقال احملوا علی برکة الله، قال فحملنا علیهم فانشب بعضنا فی بعض الرماح حتی لو مشی ماش لمشی علیها، ثم نادی منادی علی (ع) علیکم بالسیوف فجعلنا نضرب بها البیض فتنبولنا، فنادی منادی امیرالمؤمنین علیکم بالاقدام، قال فما رأینا یوماً کان اکثر قطع اقدام منه، قال فذکرت حدیث حذیفة "انصارها بنی ضبة جدالله اقدامهم" فعلمت انها دعوة مستجابة، ثم نادی منادی امیرالمؤمنین (ع) علیکم بالبعیر فانه شیطان قال فعقود رجل برمحه وقطع احدی یدیه رجل آخر فبرك ورغا وصاحت عائشة صبحة شدیدة فولی الناس منهزمین ، فنادی منادی امیرالمؤمنین (ع) لا تجیزوا علی جریح ولا تتبعوا مدبراً، ومن اغلق بابه امیرالمؤمنین (ع) لا تجیزوا علی جریح ولا تتبعوا مدبراً، ومن اغلق بابه فهو آمن ومن القی سلاحه فهو آمن-

### تعديث نمبر 3: ( يخذف الناد)

حبۃ العرنی کہتا ہے کہ جس سال عثان بن عفان قبل ہوئے اس سے ایک سال پہلے
میں نے حضرت حذیفہ بمائی سے سنا تھا وہ فرماتے ہیں کہ گویا میں ویکھ رہا ہوں تم اپنی مال
حمیراء کے ساتھ ہواور وہ اُونٹ پرسوار ہوکر جنگ کی آگ میں کودنے کے لیے جارہی ہے
اور تم اس کے اطراف میں ہواور گناہ ومعصیت تمھارے اطراف میں ہے۔ خدا ان سب کو
جہنم میں واض کرے اور اس کے تمام مددگار باغی اور گراہ لوگ ہیں۔ خدا ان کے قدموں کو
قطع کرے۔

٣- يقال اجهز على الجريح اذا شد عليه واتم قتله - قال الزبيدى فى تاج العروس بعادة "جهز" وفى حديث على رضى الله عنه "لا تجهز وعلى جريحهم" اى من صرع منهم وكنى قتاله لا يقتل لانهم مسلمون والقصد من قتالهم دفع شوهم فاذا لم يكن ذلك الا بقتلهم قتلوا - وقال فى مادة [جاز] واجزت على الجريح لغة فى اجهزت وانكره ابن سيدة فقال ولا يقال اجاز عليه إنما يقال اجازه على اسمه اى ضوب (م ص)

راوی بیان کرتا ہے جب جمل کا دن تھا بعض لوگ دوسر ہے بعض لوگوں کو جنگ كے ليے مبارزه كررہے تھے كدامير المونين على عليد السلام كى طرف سے عدا دى كئى: تم ييں ہے کوئی فخص ہرگز جنگ کوشر درخ نہ کرے جب تک میں تم کو جنگ کا تھم نہ دوں۔ایک مخض نے عرض کی: امیرالمونین ! وہ ہماری طرف تیر برسارہ ہیں۔ آپ نے فرمایاتم این تیروں کو روک کر رکھو۔ پھر انھوں نے ہم پر تیروں کی برسات کی اور ہمارے پچھ آ دی قل ہوگئے۔ پھر ہم نے عرض کیا: اے امیر المونین ! انھول نے جمارے پچھ افراد کوقتل کردیا ہے پھرآ ب نے قرمایا: الله کا نام لے کران پر حمله کردو۔راوی کہتا ہے کہ پھرہم نے ان پر حمله كرديا- لى مارے ايك دوسرے كے ساتھ نيزے اس طرح جينے ہوئے تھے كدا كركوئى ان نیزوں پر چلنا جا ہتا تو وہ چل سکتا تھا۔ پھرامیرالموشین علی علیہالسلام نے ندا دی: ابتم تلواروں کے ساتھ حملہ کرو۔ پس ہم نے بیش کو مارنا شروع کیا کہ ہماری تلواریں ٹیڑھی ہو: شروع ہوگئیں۔ پس مولاامیرالمونین نے پھرآ واز دی: ابتم پرآ مے بڑھنا واجب ہے۔ راوی کہتا ہے ہم نے کوئی دن نہیں ویکھا جس میں اس دن سے زیادہ لوگول کے قدم کا فے گئے ہوں۔رادی بیان کرتا ہے مجھے اس وقت حذیفہ پمانی کی وہ بات یاوآ کی جس میں اس نے فرمایا تھا: ( کہاس کے مددگارسارے مراہ باغی ہیں خداان کے قدموں کو قطع کرے) پس مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ وعا قبول شدہ تھی۔ پھرامیر الموشین کے منادی نے آواز دی: اس اُونٹ پر قابو پاناتم پر لازم ہے کیونکہ پیشیطان ہے۔

رادی کہتا ہے پس ایک شخص نے اپنے نیزے کے ساتھ اس کا ایک اگل اور ایک پچھلا پاؤں کاٹ دیا اور وہ بلبلایا اور گرگیا۔ عائشہ نے ایک سخت چنج ماری۔ پس لوگ شکست کھا کر فرار ہو گئے۔ پس امیر المومنین کے منادی نے آ واز دی: زخمی پر حملہ نہ کرنا' بھا گئے والے کا پیچھا نہ کرنا اور جوشخص اپنا دروازہ بند کرلے پس وہ امن میں ہے اور جوشخص اپنا اسلحہ ڈال دے وہ بھی امن میں ہے۔



### ہماری محبت ومؤدت واجب ہے

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ محمد ابن همام الاسكافى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد ابن محمد بن عيسى الاشعرى عن على بن النعمان عن فضيل بن عثمان عن محمد بن سريح قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ان الله فرض و لا يتنا وأوجب مودتنا والله ما نقول بأهوائنا و لا نعمل بآرائنا و لا نقول الا ما قال ربنا عزوجل-

#### تصييث نعبر 4: ( بحذف اساد)

محمد بن سرح سے روایت ہے کہ میں نے ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے اور ہماری مؤدت کو واجب قرار دیا ہے۔اللہ کی قتم میہ ہم اپنی خواہشات سے نہیں کہتے اور نہ ہی اپنی رائے پرعمل کرتے ہیں بلکہ جو ہمارا پروردگار کہتاہے وہی ہم کہتے ہیں۔

مستحب ہے کہ انسان پاک رہے اگر باطہارت مرجائے تو وہ شہید ہے الحسین بن الولید عن أبیه عن الحسین بن الحسن بن الولید عن أبیه عن الحسین بن الحسن بن أبان عن محمد بن اورمه عن اسماعیل بن ابان الوراق عن الربیع بن بدر عن ابی حاتم عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) یا انس اكثر من الطهور یزد الله فی عمرك، وان استطعت ان تكون باللیل والنهار علی طهارة فافعل فائك تكون اذامت علی الطهارة شهیداً وصل صلاة الزوال فانها صلاة الاوابین، وأكثر من التطوع تحبك الحفظة، وسلم علی من لقیت یزد الله فی حسناتك، وسلم فی بیتك یزد الله فی بركتك، ووقر كبیرالمسلمین، وارحم صغیرهم اجیئ انا وانت

يوم القيامة كماتين- وجمع بين الوسطى والمسبحة \_

تعديث نعبو 5: ( بحذف اساد)

حصرت انس بن ما لک نے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول خداصلی الندعلیہ بہ لدوسلم نے فرمایا:

اے انس! باطبارت رہنے کی زیادہ کوشش کرہ کیونکہ اس سے آپ کا رب آپ کی زندگی میں اضافہ فرمائے گا اور اگر ہوسکے تو دن رات طبارت پر باتی رہو۔ اگر آپ نے اس طرح کرلیا تو اگر باطبارت مرگیا تو آپ شہید ہوں گے۔ زوال کی نماز اوا کرہ کیونکہ یہ تو بہر نے والوں کی نماز ہوا در جب سی تو بہر نے والوں کی نماز ہوا در جب سی سے ملاقات کروتواس کوسلام کروتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اپنے گھر میں برکت زیادہ فرمائے میں واغل ہوتے وقت سلام کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت زیادہ فرمائے گا۔ مسلمان بوڑھوں کا احترام کرو اور مسلمانوں کے بچوں پر رحم کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تیا میں اور آپ آپ میں اور آپ آپ میں مل کر یوں آپیں میں گے۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملاکراشارہ فرمایا۔

### علی علیہ السلام میرے وزیر وخلیفہ ہوں گے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمر ان المرزبانى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو الفضل عبدالله بن محمد الطوسى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو عبدالرحمن عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن يحيلى بن ابى شيبة ﴿قال حدثنا ﴾ فطر الاسكاف ، قال

ا- قال الجزرى في النهاية (السباحة والمسبحة الاصبع التي تلى الأبهام سميت بذلك
 لانها يشاربها التسبيح أ- (مص)

# K 113 X

قال رسول الله (ص) ان اخي و وزيري وخليفتي في اهلي وخير من اترك بعدي يفضي ديني وينجز بوعدي على بن ابي طالب -

#### تصييث نمبر 6: (بخذف النار)

جناب فطر الاسكاف نے روایت بیان كى ہے وو فر ماتے ہیں كەحفىرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نے فر ماما:

متحقیق میرا بھائی 'میرا وزیر' میرا خلیفہ میرے خاندان ہیں اور جن کو بیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان سب سے بہتر اور میرے قرضوں کو پورا کرنے والا اور میرے وعدوں کو وفا کرنے والاعلی بن الی طالب ہے۔

### حضرت جابرات سوال

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابو عبدالله محمد بن عمران المرزياني ﴿قَالَ حَدِثْنَا﴾ ابوالفضل عبدالله بن محمد الطوسي ﴿قَالَ حَدِثْنَا﴾ عبدالله بن احمد بن حنبل ﴿قَالَ حَدِثْنَا﴾ على بن حكيم الاودى ﴿قَالَ أَخْبُرِنا﴾ شريك عن عثمان بن ابى زرعة عن سالم بن ابى الجعد، قال سئل جابر بن عبدالله الانصارى وقد سقط حاجباه على عينيه فقيل له أخبرنا عن على بن ابى طالب (ع) فرفع حاجبيه بيديه ثم قال ذاك خير البرية لا يبغضه الا منافق ولا يشك فيه الاكافر –

#### تصيب نمبر 7: (بحدق اساد)

سالم بن جعد نے بیان کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا حالا نکہ آپ کی آکھوں کے ابروآ تھوں برگرے ہوئے تھے۔ پس آپ سے عرض کیا گیا آپ ہمیں علی ابن ابی طالبؓ کے بارے میں خبردیں۔ پس آپ نے اپنے

# K 114 X

ہاتھوں سے اپنے آبروؤں کو اٹھایا پھر فر مایا: وہ خیرالبربیۃ ہےان سے کوئی بُغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے اور ان میں شک کوئی نہیں کرے گا سوائے کافر کے۔

## عمر کی خلافت کے بارے میں اصحاب کی رائے

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابو الحسين العباس بن المغيرة الجوهري ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن منصور الرمادي ابوبكر ﴿قال حدثني﴾ احمد بن صالح ﴿قال حدثنا﴾ عتبة ﴿قال حدثناً چ يونس عن ابن شهاب عن ابن مخرمة الكندى، قال ان عمر بن الخطاب خرج ذات يوم فاذا هو بمجلس فيه على (ع) وعثمان وعبدالرحمن وطلحه والزبير فقال عمر أكلكم يحدث نفسه بالامارة بعدي-فقال الزبير نعم كلنا يحدث نفسه بالامارة بعدك ويرا هاله اهلا فما الذي انكرت، فقال عمر افلا احدثكم بما عندى فيكم فسكتوا- فقال عمر الا احدثكم عنكم فسكتوا ، فقال له الزبير حدثنا وان سكتنا، فقال اما انت يازبير مؤمن الرضاكافر الغضب تكون يوماً شيطاناً ويوماً انساناً - افرايت اليوم الذي تكون فيه شيطاناً من يكون الخليفة يومئذ- واما انت ياطلحة فواللَّه لقد توفي رسول الله وانه عليك لعاتب، واما انت ياعلي فانك صاحب بطالة ومزاح، وأما انت يا عبدالرحمٰن فوالله انك لما جاتك من خير اهل- وان منكم لرجلا لوقسم ايمانه بين جند من الاجناد لوسعهم وهو عثمان-تصايب نمبر 8: ( بحذف اساد)

ابن مخرمہ کندی بیان کرتا ہے کہ ایک دن عمر بن خطاب گھر سے نکلے اور ایک مجلس میں آئے کہ جس میں علی علیہ السلام' عثمان' عبدالرحمٰن' طلحہ اور زبیرسب موجود تھے۔

پس حضرت عمر نے کہا: کیا تم سب کے سب میرے بعد امارہ وحکومت کے بارے میں اپنے دل میں حضرت عمر نے کہا: ہاں ہم سب اپنے دل میں تمہارے بعد امارہ وحکومت کی خواہش نہیں رکھتے ہیں زبیر نے کہا: ہاں ہم سب اپنے دل میں تمہارے بعد امارہ وحکومت کی خواہش رکھتے ہیں اور سب اپنے آپ کواس کا اہل مگمان کرتے ہیں۔ پس اس سے کسی کوکوئی انکار نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا: میں تم کو تمحارے بارے میں خبر دیتا فہوں۔ پس سب خاموش دہے۔ پس زبیر نے کہا: اگر چہ ہم سب خاموش ہیں لیکن تو بیان کر حضرت عمر نے کہا: اگر چہ ہم سب خاموش ہیں لیکن تو بیان کر حضرت عمر نے کہا: اگر چہ ہم سب خاموش ہیں لیکن خضب کے وقت مومن ہے لیکن خضب کے وقت مومن ہے لیکن خضب کے وقت کا فر آتو ایک دن مومن ہوتا ہے اور دوسرے دن شیطان ۔ پس تو خو دد کھے جس دن تو شیطان ہوگا اس دن خلیفہ ہوگا (یعنی شیطان خلیفہ ہوگا)۔

بہرحال اے طلحہ تو خدا کی قتم! جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تھے تو وہ تیرے اُد پرخضب ناک تھے۔ بہرحال اے علی آپ بہادر اور مزاح کرنے والے ہیں۔ تو اے عبدالرحمٰن پس خدا کی قتم اگر تھے کوئی خیرحاصل ہوگی تو اپنے خاندان کو دے گا۔ لیکن تم میں ایک ایسا مردموجود ہے اگر اس کا ایمان لشکروں میں ہر لشکر پرتقسیم کیا جائے تو وہ سب کو پورا آسکتا ہے اور وہ ہے عثمان۔

(یہ روایت بھی اور اس کتاب میں درج ہاس لیے اس کا ترجمہ کردیا ہے لیکن مترجم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہرروایت کے متن کا وہ عقیدہ رکھتا ہو۔ باتی اس روایت کا آخری حصد وہ قابل اعتراض ہے کیونکہ بیاس نے ہمیشہ کی طرح اس میں بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے ورنہ بیاس کا اہل نہیں تھا۔ بھلا جو وہمن آل محمد ہووہ اس کے بارے میں بید رائے دینا ازخود جہالت کی نشانی ہے۔مترجم)

## رسول کے بھائی کون ہیں؟

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابوحفص عمر بن محمد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوعبدالله

جعفر بن محمد بن جعفر الحسنى ﴿قال حدثنا﴾ ابوموسلى عيسى بن مهران ﴿قال حدثنا﴾ ابويشكر البلخى ﴿قال حدثنا﴾ موسلى بن عبيدة عن محمد ابن كعب القرظى عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ياليتنى قد لقيت اخوانى - فقال له ابوبكر وعمر او لسنا اخوانك آمنابك وهاجر نامعك، قال صلى الله عليه وآله وسلم قد آمنتم وهاجرتم وياليتنى قد لقيت اخوانى فاعادا القول فقال رسول الله (ص) انتم اصحابى لكن اخوانى الذين ياتون من بعدكم يؤمنون بى ويحبونى وينصرونى ويصدقونى وما راونى فياليتنى قد لقيت اخوانى -

حضرت عوف بن مالک رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک ون فرمایا: کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ پس ابو بکر اور عمر نے مرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں جبکہ ہم آپ پر ایمان بھی لائے ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی ہے۔

حضرت رسول خدانے فرمایا: درست ہے کہ تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہواور میرے ساتھ تم نے ہجرت بھی کی ہے لیکن کاش میں اپنے بھا کیوں سے ملاقات کرتا۔ پس ان لوگوں نے بھراس قول کو دہرایا۔ رسول خدانے فرمایا: تم میرے اصحاب ہولیکن میرے بھائی وہ ہیں جو آپ لوگوں کے بعد میں آئیں گے۔ وہ میرے پر ایمان رکھتے ہول گے وہ بھی سے حبت کرتے ہوں گے اور وہ میری مدد کرتے ہوں گے اور میری تقدیق کرنے والے ہوں گے حالا تکہ انھوں نے بھیے دیکھا نہیں ہوگا۔ کاش میں اپنے بھا کیوں سے ملاقات کروں۔

## جج پرلوگوں کوآ مادہ کیا گیا

﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثني﴾ ابوالحسن محمد بن يحيني التميمي ﴿قال حدثتا﴾ الحسن بن بهرام ﴿قال حدثني ﴾ الحسن بن يجي ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن حمدون عن محمد بن ابراهيم بن عبدالله ﴿قال حدثني﴾ الحسن بن حمدون عن محمد بن ابراهيم بن عبدالله ﴿قال حدثتي﴾ سدير الصيرفي قال كنت عند ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) وعنده جماعة من اهل الكوفة فاقبل عليهم وقال لهم حجوا قبل ان لا تحجوا قبل ان يمنع الهرجانية حجوا قبل هدم مسجد بالعراقين بين نخل وانهار ، حجوا قبل ان يقطع سدرة بالزوراء، عسل عروق النخلة التي اجتنت منها مريم عليها السلام رطباً جنياً فعند ذلك يمنعون الحج وينقص الثمار وتجدب البلاد ويتلون اغلاء الاسعار وجور السطان ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء والوباء والجوع وتضلكم الفتن من جميع الأفاق فويل لكم يااهل العراق اذا جائتكم الرآيات من خراسان وويل لاهل الري من الترك وويل لاهل العراق من اهل الري وويل لهم من النط قال سدير فقلت يامولاي من النط قاِل قوم أذانهم كاذان الفار صغراً، لباسهم الحديد كلامهم كلام الشياطين صغار الحدق، مرد جرد استعيذوا بالله من شرهم اولئك يفتح الله على ايديهم الدين ويكونون سبيا لاموتا-

### تعيث نمبر 10: ( يحذف اساد)

جناب سدير مير في رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيس حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليها السلام كى خدمت اقدس ميں موجود تھا۔ آ ب كے پاس اہل كوفدكى جماعت

ہمی موجود تھی۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تج ادا کروقبل اس کے کہ آپ لوگوں کو ج نہ کرنے دیا جائے۔ قبل اس کے کہ برجانیہ والے (یعنی برطانیہ) تم کو تج کرنے سے روک دیں۔ ج ادا کروقبل اس کے کہ کوفہ و بھرہ کی مسجد جو مجبوروں اور نہر کے درمیان ہے اس کومنہدم کر دیا جائے۔ ج ادا کروقبل اس کے کہ وہ بیری کے درخت زور و درمیان ہے اس کومنہدم کر دیا جائے۔ ج ادا کروقبل اس کے کہ وہ بیری کے درخت زور و طاقت سے کاٹ دیئے جائیں اور وہ مجبور کا درخت کہ جس سے جناب مربع کے لیے تازہ مجبوریں گری تھیں اس کی شاخیس خشکہ ہوجا کیں۔ پھر ج سے منع کیا جائے گا۔ پھل کم ہوجا کیں گے۔ اس زمانے میں قبط کا سامان ہوگا۔ غلات کی قیشیں بڑھ جا کیں گی۔ بادشاہ ظالم ہول کے۔ اس زمانے میں ظام وعدوان تم میں ظام رہوگا۔ ساتھ ساتھ دبائی امراض آسانی و زمینی بلاء و مصیبتیں غربت زیادہ ہوگی۔ فتنے تمام اطراف سے تم کو گمراہ کریں گے۔ اب اہل عراق! تم پر افسوس اور دائے ہو کہ جب اہلی خراسان (یعنی ایران) کی طرف سے تم کو مراف کے لیے اہل موائی میں ملیں گی۔ وائے ہوائی ری کے لیے ترک کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے دعا کیں ملیں گی۔ وائے ہوائی اور دائے ہوائی دوان کے لیے ترک کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔ اور اہل عراق کے لیے الشط کی طرف سے۔

سدرية عرض كى: اعمر عمولا! بدالفطكون بين؟

آپ نے فرمایا: بیدا کی قوم ہوگی ان کے کان چھوٹے چوہے کی مانند ہوں گئے ان
کا لباس لوہے کا ہوگا اور وہ شیطان کی گفتگو کریں گے۔ چھوٹے قد کے اور کھودے ( بیخی
بغیر داڑھی ) ہوں گے۔ خداوند متعال سے ان کے شرسے پناہ طلب کرو۔ بیہ وہ لوگ ہول
گے جن کے ہاتھ دین کو فتح دے گا اور بیہ ہماری حکومت کا سبب بنیں گے ( یعنی ظاہر یا جوت اور ماجوج کی طرف اشارہ ہے جوظہور امام سے پہلے آئیں گے )

اللہ کی مردلوگول کی نیت کے حساب سے ہوگی ﴿قال أخبرني﴾ ابوغالب احمد بن محمد ﴿قال حدثتي﴾ جدى عن



محمد بن سليمان ﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن سنان عن حمزة بن محمد الطيار قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول انما قدر الله عون العباد على قدر نياتهم فمن صحت نيته - تم عون الله ومن قضرت نيته قصر عنه عون بقدر الذي قصر -

#### تصييث نمير 11: ( بكذف الناد)

حضرت حمزه بن محمد الطيار رضى الله عند في بيان كيا ب كد مين في حضرت الوعبد الله المام صادق عليه السلام سائة في في في في المائة المائم صادق عليه السلام سائة في في في المائة المائم سائة المائة المائة

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدوان کی نیت کی مقدار کے حساب سے کرتا ہے۔ پس جس کی نیت سیح ہوگی اس کی مدد پوری کی جائے گی اور جن کی نیت میں قصور و کمی ہوگی ان کی مدد میں اتنی مقدار میں کمی کردی جائے گی جنٹی مقدار اس کی نیت میں کمی یا قصور ہوگا۔

## علم جہالت سے پہلے خلق ہوا ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوغالب احمد بن محمد ﴿قال حدثنا ﴾ ابوطاهر محمد ابن سليمان الزرارى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم ﴿قال حدثنا ﴾ خارجة بن مصعب عن محمد بن ابى عمير العبدى قال قال امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) ما اخذ الله ميثاقا من اهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى اخذ ميثاقا من اهل العلم بتبيان العلم للجهال لان العلم كان قبل الجهل -

#### معديث معبر 12: ( بحذف اساد)

حضرت امير المومنين على عليه السلام في فرمايا:



الله تعالى نے جابلوں سے وعدہ نہیں لیا کہ وہ اہلِ علم سے علم کے بیان کوطلب کریں بلکہ اللہ نے اہلِ علم سے وعدہ وعہدلیا ہے کہ وہ علم کو جابلوں کے لیے بیان کریں کیونکہ علم جہالت سے پہلے خلق ہوا ہے۔

رسول خدا کے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جوامانت ادا کرنے والا ہے

﴿ قَال أَخْبَرْنَى ﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿ قَال حدثنا ﴾

ابوالقاسم الحسن بن على بن الحسن الكوفى ﴿ قَالَ حدثنا ﴾ جعفر بن محمد ابن مروان ﴿ قَالَ حدثنا ﴾ ابى ﴿ قَالَ حدثنا ﴾ محمد بن اسماعيل الهاشمى عن عبدالمؤمن عن محمد بن على الباقر (ع) ﴿ قَالَ حدثنى ﴾ جابر بن عبدالله الانصارى قال قال رسول الله (ص) اقربكم منى فى الموقف غداً اصدقكم حديثا واداكم امانة واوفاكم بالعهد واحسنكم خلقا واقربكم الى الناس -

### معديث نمبر 13: ( يحذف الناد)

حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کدرسول خداصلی اللہ علیدو آلہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن تم سب میں سے میرے زیادہ قریب وہ کھڑا ہوگا جوتم میں زیادہ زبان کا سچّا ہوگا۔امانت کوادا کرنے والا ہوگا۔تم میں زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوگا اور اس کے اخلاق تم سے اچھے ہوں گے اورتم سے زیادہ لوگوں کے قریب ہوگا۔



# مجلس نمبر 8

#### [ بروز پیر۲۴ رمضان المبارک سال ۴۴ ۴۶ جمری قمری ]

## تواب کے اعتبار سے سب سے تیز ترین نیکی

مجلس يوم الاثثين الرابع والعشرين منه سماعى من املائه حدثنا الشيخ الاجل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة وتوفيقه فى هذا اليوم ﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن موسلى بن المتوكل ﴿قال حدثنا﴾ على بن الحسين السعد ابادى عن احمد بن ابى عبدالله البرقى عن عبدالرحمٰن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر الباقر محمد ابن على (ع) عن آبائه قال قال رسول الله (ص) ان اسرع المخير ثوابا البر واسرع الشرعقابا البغى وكفى بالمرء عيبًا ان ينظر من الناس الى ما يعمى عنه من نفسه او يعير الناس بما لا يستطيع تركه ويوذى جليسه بمالا بعنه ما لا يستطيع تركه ويوذى

#### تصيب نمبر 1: ( بحذف اساد)

حضرت امام ابوجعفر الباقر محمد بن على عليها السلام في رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم عند روايت فرماني سهر كرآپ في فرمايا:

تحقیق سب سے جلدی جس خیر پر ثواب ملتا ہے وہ اس کی اطاعت کرنا ہے۔اور

سب سے جلدی جس بدی پر عذاب و عماب ہوتا ہے وہ بغاوت کرنا ہے۔ انسان کے عیب دار ہونے کے لیے میں بدی کافی ہے کہ وہ اوگول کے عیب ادار ہونے کے لیے میں کافی ہے کہ وہ اوگول کے عیب اس کو نظر ندآ کیں۔ اور لوگول کی اس عیب پر سرزنش کرے جس کو وہ خود ترک کرنے کی طاقت ندر کھتا ہو۔اور وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بے ہودہ ولغو باتوں سے اذبت دے۔

## ایخ گناہ پررونے والے کے لیے طوبیٰ ہے

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ عبدالله بن جعفر الحميرى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (ع) قال قال رسول الله (ص) طوبى لشخص نظر اليه الله يبكى على ذنب من خشية الله لم يطلع على ذلك الذنب غيرة -

### تعيد 2: ( بحذف اساد)

حضرت ابوعبدالله امام صادق عليه السلام في روايت نقل فرمائي سي كم حضرت رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا

طوبیٰ ہے اس مخص کے لیے جب خدا اس کو دیکھے تو وہ اس کے خوف سے اپنے گناہ پر گربہ کررہا ہوجس پراس کے علاوہ کوئی اور اطلاع نہ رکھتا ہو۔

# اپنے بارے میں لوگوں سے دھوکا نہ کھاؤ

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن على عن عمه محمد بن على الكوفى عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان عن ابى النعمان عن ابى عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام قال قال لى يا ابا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك فان الامر يصل اليك دونهم ولا



يقطع نهارك بكذا وكذا فان معك من يحصى عليك واحسن فانى لم اراشد طلباً ولا اسرع دركا من حسنة محدثة لذنب ان الله عزوجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين –

#### تعديث نمبر 3: ( كذف اساد)

ابوالعمان نے حضرت امام ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیها السلام سے روایت نقل کی ہے آئے نے فرمایا:

اے ابوالعمان! تحقیق لوگ آپ کوخود آپ کے بارے میں دھوکا نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعلقات ہوڑیں اور آپ این سے تعلقات قائم نہ کرسکیں اور آپ اپنا ون اس طرح نہ گزاریں کیونکہ آپ کے ساتھ جو (یعنی فرشتے) ہیں جو آپ کی ہر چیز شار کر رہے ہیں جس کی طلب و ما نگ بہت خت ہے اور وہ سب سے جلدی لاحق ہونے والی ہے۔ جس کو میں و کھتا ہوں وہ نیکی ہے جو برائی کوختم کر دے کیونکہ اللہ تعالی خود ارشاد فرما تا ہے: تحقیق نیکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ارشاد فرما تا ہے: تحقیق نیکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں یہ یاد رکھنے والوں کے لیے یادد بانی ہے۔

## امام کی اطاعت ہر چیز کی حیابی ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسلى عن حريز عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين (ع) قال ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضاء الرحلن تعالى طاعة الامام بعد معرفته ثم قال ان الله تعالى يقول "ومن يطع الرسول فقد اطاع الله" [ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا]



#### تعديث نعبر 4: ( بخذف امناد )

حضرت زرارۃ بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابوجعفر محمہ بن علی الباقر علیہ السلام سے روایت نقل فر مائی ہے کہ آپ نے فرمایا

ہر چیز کی بلندی اس کا بڑا پن اس کی جانی اور چیز وں کا دروازہ اور خدائے رحمٰن کی رضا وخوشنودی امام کی معرفت کے بعد ان کی اطاعت میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بتحقیق اللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے:

> ومن یطع الرسول فقد اطاع الله کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

> > اس کے بعد فرمایا:

ومن قولی فعا ارسلنائ علیهم حفیظا اور جوانکار کردےگا ہم نے آپ کوان کا محافظ بنا کرمبعوث نہیں فرمایا۔ (یعنی آپ کی ذمہ دار یوں میں ان کی حفاظت کرتانہیں ہے۔)

# حضرت عمارياسر" برظلم

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن محمد بن حبيش الكاتب ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن على الزعفرانى ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا ﴾ الحسين بن على اللؤلؤى ﴿قال حدثنا ﴾ يحيى بن المغيرة عن سلمة بن الفضل عن على بن صبيح الكندى عن ابى يحيى مولى معاد بن عفرة الانصارى قال ان عثمان بن عفان بعث الى الارقم بن عبدالله وكان خازن بيت مال المسلمين فقال له اسفلنى مائة الف الف درهم فقال له الارقم اكتب عليك بها صكا للمسلمين قال وما انت وذاك لا أم لك اندا



انت خازن لنا. قال فلما سمع الارقم ذُلك خرج مبادراً الى الناس فقال ايها لناس عليكم بما لكم فاني ظننت اني خازنكم ولا اعلم اني خازن عثمان بن عفان حتى اليوم ومضى فدخل بيته فبلغ ذلك عثمان فخرج الى الناس حتى اتى المسجد ثم رقى المنبر وقال ايها الناس ان ابابكر يؤثر بني تيم على الناس وان عمر كان يؤثر بني عدى على كل الناس واني اؤثر والله بني امية على من سواهم ولو كتت جالساً بباب الجنة ثم استطعت ان ادخل بني امية جميعاً الى الجنة لفعلت وان هذا المال لنا فان احتجنا اليه اخذناه وان رغم انف اقوام فقال عمار بن ياسر رحمه الله معاشر المسلمين اشهدوا أن ذلك مرغم لى فقال عثمان وانت ههنا ثم نزل من المنبر ثم يتوطاء برجله حتى غشي على عمار واحتمل وهو لا يعقل الئ بيت ام سلمة فاعظم الناس ذلك وبقي عمار مغمي عليه لم يصلي يومئذ الظهر والعصر والمغرب فلما افاق قال الحمدالله فقد او ذيت في الله وانا احتسب ما اصابني في جنب الله بيني وبيين عثمان العدل الكريم يوم القيمة قال وبلغ عثمان ان عمارا عند أم سلمة فارسل اليها فقال مما هذه الجماعة في بيتك مع هذا الفاجر أخرجيهم من عندك فقالت والله ما عندنا مع عمار الابنتاء فاجتنينا ياعثمان واجعل سطوتك حيث شئت وهذا صاحب رسول الله (ص) يجود بنفسه من فعالك قال فندم عثمان على ما صنع فبعث الى طلحة والزبير يسألها ان يأتيا عمارا فيسألاه ان يستغفر له فاتياه فابي عليهما فرجعا اليه فاخبراه فقال عثمان من حكم الله يابني امية يافراش النار وذباب الطمع شنعتم على والبتم على اصحاب رسول الله (ص) ثم ان عمارا رحمه الله صلح من مرضه فخرج الى مسجد رسول الله (ص) فبينما هو كذلك أذ دخل ناعي

ابی ذر علی عثمان من الربذة فقال ان ابا ذر مات بالربذة وحیدا ودفنه قوم سفر فاسترجع عثمان وقال رحمه الله فقال عمار رحم الله ابا ذر من كان انفسنا فقال له عثمان وانك لهناك بعدما ابرأبیه اترانی ندمت علی تسییری ایاه قال له عمار لا والله ما اظن ذاك قال وانت انصافا احق بالمكان الذی كان فیه ابوذر فلا تبرحه ما حیینا قال عمار افعل فوالله لمجاورة السباع احب علی من مجاورتك قال فتهیاء عمار للخروج وجاء ت بنو مخزوم الی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فسألوه ان یقوم معهم الی عثمان یستنرله عن تسییر عمار فقام معهم فسأله فیهم ورفق به حتی اجابه الی ذلك - قصیه نعبو 5: (كذف امناه)

معاد بن عفرة الانصاری کے غلام الویچی نے روایت بیان کی ہے وہ کہتا ہے: تحقیق حضرت عثان بن عفان (خلیفہ سوم) نے ارقم بن عبداللہ کی طرف پیغام بھیجا جو بیت المال مسلمین کا خزائجی تھا اور اس سے کہا کہ مجھے دس لا کھ درہم قرض ویا جائے۔ پس ارقم نے کہا کہ مجھے دس لا کھ درہم قرض ویا جائے۔ پس ارقم نے کہا کہ میں دس لا کھ کا چیک تمہارے لیے مسلمانوں کے نام لکھ دیتا ہوں (یعنی میں اتنی رقم دیتا ہوں (یعنی میں اتنی رقم دیتا کو تیارٹیس)۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے رو کئے والا کیا تیری مال کوئی نہیں ہے تو صرف ہماراخزا کچی ہے۔

راوی کہتا ہے: جب ارقم نے بدالفاظ سے جلدی سے لوگوں کے پاس گیا اور جا
کے کہنے لگا: اے لوگو! میں تہمیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں بدگمان کرتا تھا کہ میں تہمارا
خزائجی ہوں 'مجھے آج تک پید بی نہیں تھا میں عثان بن عفان کا خزائجی ہوں۔ بدتو جھے آج
پید چلا یہ کہہ کراپنے گھر چلا گیا۔ جب اس کی اطلاع حضرت عثان کو کی حضرت عثان با ہر
آئے یہاں تک کہ مجد میں چلے گئے۔ پھر منبر پر گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا: اے
لوگو! حضرت ابو بکر نے بنی تمیم کولوگوں پر مقدم کیا مضرت عمرنے بنی عدی کو تمام لوگوں پ



مقدم کیا اور اللہ کی ہتم! میں بنوامیہ کو تمام لوگوں پر مقدم رکھوں گا۔ اگر مجھے جنت کے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور مجھے اختیار دیا جائے کہ تمام بنواُمیہ کو جنت میں واخل کردول تومیں ایسا ضرورکروں گا۔

اور خقیق بید مال جهارا ہے۔ اگر ہم اس کی ضرورت محسوں کریں گے تو اس کو لے لیں گے اگر چہاس سے قوم کی ذلت و رسوائی ہی کیوں نہ ہو۔ پس ممار بن باسر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اے معاشر اسلمین! گواہ رہنا یہ میرے لیے رسوائی ہے۔ پس حفرت عثمان نے کہا: کیا آپ ہمارے یہاں ہیں۔ پس وہ ضبر سے اُرّ ہے اور آ کر جناب مارڈ کو پاؤں سے مارٹا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ممار بے ہوش ہوگئے اور احتمال تھا کہ شاید ام الموشین جناب سلمی کے گھر ہیں بھی پناہ حاصل نہ کرسیں پس لوگوں نے اس کو بہت شاید ام الموشین جناب سلمی کے گھر ہیں بھی پناہ حاصل نہ کرسیں پس لوگوں نے اس کو بہت ہرامحسوں کیا۔ جناب عمار وہاں بے ہوش پڑے رہے جی گی کہ اس دن آپ نماز ظہر عصر اور مفرب بھی ادا نہ کر سکے۔ پس جب آپ کو ہوش آ یا تو آپ نے فرمایا: الحمد للہ! یہ جو ہیں فرمایا: الحمد للہ! یہ جو ہیں فرمایات کی ہے یہ خدا کے لیے ہے اور جو پچھے میرے ساتھ کیا گیا ہے اس کا قیامت کے دن بارگاہ خدا ہیں حساب لوں گا۔ اور میرے اور عثمان کے درمیان عادل کر یم قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں عثان کو اطلاع ملی کہ تمار ام الموسین اُم سلمٰی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پس اس نے ایک آ دمی فی فی فی خدمت میں بھیجا اور اس بندے نے بی فی کی خدمت میں عرض کیا: بیلوگوں کی جماعت اس فاجر (نعوذ باللہ) کے ساتھ آ ہے گھر میں موجود ہے اس کو باہر نکال دیں۔

لی بی نے فرمایا: خدا کی فتم میرے گھریس عمار اور اس کی دو بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور موجو زمبیں ہے۔ تم ان سے وُور رہواورا پنا عضہ کسی دوسرے پر نکالوجس پر جی جی جی جاہے' اور بیر رسول اللہ کا ساتھی ہے ان پر تھے مہر بانی وسخاوت کرنی جا ہیے۔ پس جو کچھ حضرت

عثان نے کیا تھا اس پر پشیمان ہوئے اور اس نے طلحہ اور زبیر کو بی بی کی خدمت میں بھیجا کہ وہ ان سے مجاڑ کو لے کرآ کیں تا کہ وہ ان سے معذرت کر سکے۔ بس وہ دونوں آ ئے اور آ پ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کردیا۔ پس وہ دونوں واپس آ ئے اور ان دونوں نے عثان کوآ کر خبر دی کہ وہ نہیں آیا۔

پس حضرت عثمان نے تھم اللہ سے کہا: اے بنوامیۂ اے جہتم کا ابندھن اے لا کچی کھیے ! ہم نے بچھے رسوا کرا ویا ہے اور نبی کے اصحاب پر جھے سے ظلم کروایا ہے ۔ پس جب جناب عمار تندرست ہو گئے تو دوبار و مسجد میں تشریف لائے جب آپ تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابوؤر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر لے کر ایک آ دی مسجد میں وافل ہوا اور اس نے حضرت عثمان سے بیان کیا کہ ابوؤر ربنہ و میں عالم تنہائی میں انتقال کر گئے ہیں اور ان کو مسافروں کے ایک گروہ نے وفن کیا ہے ۔ پس حضرت عثمان نے خبر من کر کلمات ان کو مسافروں کے ایک گروہ نے وفن کیا ہے ۔ پس حضرت عثمان نے خبر من کر کلمات استرجاء (بعنی اناللہ واٹا الیدراجعون) کے کلمات و ہرائے اور کہا کہ خدا البوذر پر رحمت نازل فرمائے اور جمارے اور مجارے ورجمارے ورجمارے ہر نفس کے فرمائے ۔ حضرت عمار شرحات عمار نے فرمائی: خدا البوذر پر رحمت نازل فرمائے اور ہمارے ہر نفس کے برائے میں خدا ان پر رحمت نازل فرمائے اور ہمارے ہر نفس کے برائے میں خدا ان پر رحمت نازل فرمائے ۔

حضرت عثان نے جناب عار سے کہا: اے ممار اتو پھر یہاں ہے اور تیرے باپ

سے مرنے کے بعد تو جھے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ابوذر کی جلاوطنی پر ناوم و پشیمان ہوں۔
جناب ممار نے نے فرمایا: خداکی قتم! میں اس کا ممان نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے کہا: انصافا آپ بھی اسی مقام پر جانے کے سزاوار ہیں کہ جس میں ابوذر نے وفات پائی ہے۔ اور
جب تک تو زندہ رہے اسی جگہ پر رہے۔ جناب عمر نے فرمایا: ایسے ہی کرو۔ خداکی قتم!
تہمارے ساتھ رہنے کے بجائے جنگل کے درندول کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ پند ہے۔
پس حضرت عثمان نے کہا: اے ممار! پس تم جانے کی تیاری کرو۔ اس کے بعد
بومخ وم کے لوگ جناب امیر المونین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

آ پ بھارے ساتھ آ کیں تا کہ حضرت عثان سے حضرت عمالاً کی جلاوطنی کے بارے میں بات کی جائے۔ پس آ پ ان لوگول کے ساتھ مل کر حضرت عثان کے باس آئے اور جناب عمالاً کی جلاوطنی کے بارے میں ان سے بات کی۔ ووٹرم ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ جلاوطنی کے بارے میں ان سے بات کی۔ ووٹرم ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ جلاوطنی کے احکام واپس لے لیے۔

## حضرت رسول خدا كاعلى كوشهادت كي خبر دينا

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ الشريف ابوعبدالله محمد بن الحسن الجوانى ﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ المظفر بن جعفر العلوى العمرى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ جعفر بن محمد ابن مسعود عن أبيه عن محمد بن حاتم ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ سويد بن سعيد ﴿قَالَ حَدَثُنى﴾ محمد بن عبدالرحيم اليمانى عن ابن مينا عن أبيه عن عايشه قالت جاء على بن ابى طالب (ع) يستأذن على النبى (ص) فلم يأذن له فاستأذن دفعة اخرى فقال النبى (ص) ادخل ياعلى فلما دخل فقام اليه رسول الله (ص) فاعتنقه وقبل بين عينيه وقال بابى الوحيد الشهيد بابى الوحيد الشهيد

#### تعديث نمبر 6: (كذف اخاد)

بی بی عائشہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیر نبی پرآئے اور آ کر اجازت طلب کی۔ پس آپ نے داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ اجازت طلب فرمائی تو نبی اکرم نے فرمایا: اے علی ! اندر آ جاؤ۔ پس جب علی علیہ السلام اندر داخل ہوئے 'رسول خدا کھڑے ہوئے' پس آپ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسد دیا اور فرمایا: میرا باپ آپ پر قربان ہوا ہے شہید وحید (اور اس کو دومر تبدد ہرایا)

## K 130 X

### طلحهاورز بيرنے بيعت كوتوڑا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالقاسم الحسن من على الكوفى ﴿قال حدثنا ﴾ جعفر بن محمد بن مروان ﴿قال حدثنا ﴾ اسبحاق بن يزيد ﴿قال حدثنا ﴾ سليمان بن قرم عن ابى الحجاف عن عمار الدهنى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعثمان مؤذن بنى اقضى قال سمعت على بن ابى طالب (ع) حين خرج طلحة والزبير لقتاله يقول عذيرى من طلحة والزبير بايعانى طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتى من غير حدث ثم تلاهفة الاية "وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون

### المحديث نعبر 7: ( الخذف اساد)

ابوعثان جو لل اقصى كامؤون تھا وہ بيان كرتا ہے كہ ميں نے حضرت على ابن الى طالب ہے سناہے **ووٹ**ر ماتے ہيں:

جب طلحداور ذہیر آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے آتو آپ نے فرمایا:

اے عذیری! پیطخداور زہیر وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی مجبُوری کے میری بیعت کی اور
پھر ان دونوں نے بیعت کو بغیر کسی دجہ کے توڑ دیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی طاوت فرمائی:

وان نکشوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم
فقاتلوا اثمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتھون

رسول خدا سے پہلے کس نمی کو جنت میں جانے کی اجازت ہے ﴿قال أخبرنی﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسمی عن سعيد بن جناح عن

عبدالله بن محمد عن جابر بن يزيد عن ابى جعفر محمد بن على الباقر (ع) عن ابائه (ع) قال قال رسول الله (ص) الجنة محرمة على الانبياء حتى ادخلها ومحرمة على الامم كلها حتى تدخلها شيعتنا اهل البيت -

#### تعديث نعبر 8: ( يُحَدِّف اساد )

حضرت امام ابوجعفر محمد بن على الباقر عليه السلام في حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے روایت بیان كى ہے كه آپ في فرمایا:

جنت تمام نبیوں پرحرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوجاؤں اور جنت تمام أمتوں پرحرام ہے جب تک ہم اہل بیت کے شیعہ جنت میں داخل ند ہوجا كيں۔

## انسانِ غافل پرتعجب ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن محمد بن جعفر بن محمد الكوفى النحوى التميمى ﴿قال حدثنا ﴾ هشام بن يونس النهشلى ﴿قال حدثنا ﴾ يحيى بن يعلى عن احمد بن محمد الاعرج عن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله (ص) عجب لغافل وليس بمغفول عنه وعجب لظالب الدنيا والموت يطلبه وعجب لضاحك ملاء فيه وهو لا يدرى ارضى الله ام سخط له –

#### تعديث نمبر 9: ( بحذف اساد)

حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسولؓ خدانے فرمایا:

مجھے تعجب ہے اس انسان غافل بر ٔ حالانکہ اس سے غفلت نہیں کی جائے گی اور دنیا کے جائے والے پر تعجب ہے جب کہ موت اس کوطلب کر رہی ہے اور مجھے تعجب ہے اس

ہننے والے پر جواس میں مصروف ہے کیکن وہ مینہیں جانتا کہ اللّٰہ اس پر راضی ہے یا اس پر غضب ناک ہے۔

## د شمن علی جہالت کی موت مرتا ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن محمد بن جعفر ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ هشام بن يونس النهشلي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوبكر بن يونس النهشلي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوبكر بن عياش عن محمد بن شهاب الزهري عن انس بن مالك قال نظر النبي (ص) الى على بن ابي طالب (ع) فقال ياعلى من ابغضك اماته الله ميتة جاهلية وحاسبه بما عمل يوم القيامة-

#### تصايرت نمبر 10: ( بحذف احاد)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن الی طالبؓ کی طرف و کیصتے ہوئے فرمایا:

اے علی ! جو آپ ہے بُغض رکھے گا اس کو اللہ جہالت کی موت مارے گا اور جو پچھ وہ عمل کر رہا ہے اس کا قیامت کے ون حساب لے گا۔

### اللہ ہے محبت کرنے والوں کا مقام

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن محمد بن جعفر ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ هشام ﴿قَالَ حَدَثَنَى﴾ يحيى بن يعلى عن حميد عن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله (ص) المتحابون في الله عزوجل على اعمدة من ياقوت احمر في الجنة يشرفون على اهل الجنة فاذا اطلع احدهم ملاء حسنه بيوت اهل الجنة فيقول اهل الجنة اخرجوا ننظر المتحابين في الله عزوجل فيخرجون وينظرون اليهم ، احدهم وجهه مثل القمر في ليلة



البدر على جباههم هولاء المتحابون في الله عزوجل-

تعديث نعبر 11: (كذف اساد)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا:

وہ لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ جنت میں یا قوت سرخ کے محلوں میں ہول کے اور تمام اہل جنت پران کو فضیلت حاصل ہوگ۔ اس جب ان میں سے کوئی اپنے محل سے باہر آئے گا تو جنت کا ہر گھر اس کے کسن سے چمک اسٹھے گا۔ اپس اہل جنت عرض کریں گے: باہر نکلو تا کہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی زیارت کریں۔ اپس جب وہ اپنے محلوں سے باہر تشریف لا کمیں سے اور تمام اہل جنت ان کی زیارت کریں سے اور ان میں ہرا یک کا چہرہ ایسے روش ہوگا جیسا کہ رات کو چودھویں کا جاند چمکتا ہے۔
میں ہرا یک کا چہرہ ایسے روش ہوگا جیسا کہ رات کو چودھویں کا جاند چمکتا ہے۔
میں ہرا یک کا چہرہ ایسے روش ہوگا جیسا کہ رات کو چودھویں کا جاند چمکتا ہے۔

**666** -



# مجلس نمبر 9

#### [بروز مفته ۲۹ رمضان المبارك سال ۴۰ ججرى قمرى]

## حارچزوں میں جنت کی ضانت ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم بن البر الجعابى ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ محمد بن ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ ابومحمد عبدالله بن بريد البجلى ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ محمد بن على بن جعفر عن أبيه ﴿قَالَ حَدِثُنى﴾ اخى موسلى ابن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله (ص) اربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة من كان عصمته شهادة أن لا اله الا الله وأنى محمد رسول الله ومن أذا أنعم الله بنعمة قال الحمد لله ومن أذا أصاب ذنها استغفرالله ومن أذا أصابته مصيبة قال أنا لله وأنا اليه راجعون —

### تعديث نعبر 1: ( بحذف اسناد)

حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

جس شخص میں چار چیزیں پائی جائیں گی اللہ تعالی اس کا نام اہلِ جنت میں تحریر فرما وےگا۔ جس شخص کی عصمت لا الله الا الله و انسی محمد رسول الله کی شہادت وے اور جب اس کوکوئی نعمت ملے تو وہ المحمد لله رب العالمین کے کلمات ادا کرے اور جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوجائے تو وہ اللہ سے استعقار کرے اور جب اس پر کوئی



### مصيبت آئے تو وہ انا لله وانا اليه راجعون كے كلمات زبان پر جارى كرے-

# على عليه السلام كى مؤدت مين نبى كوخطيه كاتقكم

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن زياد المقرى من كتابه ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عيسني بن الحسن الحوبي ﴿قَالَ حدثنا﴾ نصر بن حماد ﴿قال حدثنا﴾ عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن ابي جعفر محمد بن على الباقر عن جابر بن عبدالله الانصاري قال نزل جبرتيل على النبي (ص) فقال ان الله يأمرك ان تقوم تفضل على بن ابي طالب عليه السلام خطيباً على اصحابك ليبلغوا من بعدهم ذلك عنك وقد أمر جميع الملائكة ان تسمع ما نذكره والله يوحي اليك يامحمد ان من خالفك في امرة فله النار ومن اطاعك فله الجنة فامر النبي (ص) مناديا فنادي الصلوة جامعة فاجتمغ الناس وخرج حتى علا المنبر وكان اوّل ما تكلم به اعوذ بالله من الشيطان بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم قال ايها الناس انا البشير وانا النذير وانا النبي الحق اني مبلغكم عن الله تعالى في امر رجل لحمه لحمي ودمه دمي وهو عيبة العلم وهو الذي انتخبه الله من هذه الامة واصطفاه وتولاه وهداه وخلقني واياه من طينة واحدة ففضلني بالرسالة وفضله بالتبليغ عني وجعلني مدينة العلم وجعله الباب وجعله خازن العلم والمقتبس منه الاحكام وخصبه بالوصية وابان امرة وخوف من عداوته واوجب موالاته وامر جميع الناس بطاعته وانه عزوجل يقول من عاداة عاداني ومن والاه والاني ومن ناصبه ناصبني ومن خالفه خالفني ومن عصاه عصائي ومن اذاه اذاني ومن ابغضه ايغضني ومن احبه احبنى ومن اطاعه اطاعنى ومن ارضاء ارضائى ومن حفظه حفظنى ومن حاربه حاربنى ومن اعانه اعاننى ومن ارادة ارادنى ومن كاده كادنى ايها الناس اسمعوا لما أمركم به واطيعوة فانى اخوفكم عقاب الله عزوجل (يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودو لو ان بينهما وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه) ثم اخذ بيد اميرالمؤمنين عليه السلام فقال معاشر الناس هذا مولى المؤمنين وقاتل الكافرين وحجة الله على العالمين اللهم أنى قد ابلغت وهم عبادك وانت القادر على صلاحهم فاصاحهم برحمتك يا ارحم الراحمين ثم نزل عن المنبر فاتاة جبرئيل عليه السلام فقال يامحمد الله بقرئك السلام ويقول لك جزاك فاتاة عن تبليغك خيرا فقد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وارضيت المؤمنين وارغمت الكافرين يامحمد ان ابن اعمك مبتلى ومبتلى به المؤمنين وارغمت الكافرين يامحمد ان ابن اعمك مبتلى ومبتلى به وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون —

#### تعديث نمبر 2: ( يُحذَف اساد)

حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جرائیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ گھڑے ہوجا کیں اور اپنے اصحاب کے سامنے علی علیہ السلام کی فضیلت کا خطبہ ویں ٹاکہ وہ آپ کے بعد آپ کی طرف ہے اپنے بعد آ نے والوں کے لیے بہلغ کرسیس اور تمام ملائکہ کو تھم دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہم بیان کریں وہ اس کو فور سے شیل۔

اے محمد اللہ نے آپ کی طرف وحی فر مائی ہے کہ جو محض آپ کے حکم کی مخالفت کرے گاس کے لیے جہنم کو لازم قرار دیا گیا ہے اور جو محض آپ کی اطاعت کرے گا اس



کی جزا جنت قرار دی گئی ہے۔ پس رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی منادی کو ندا کا تھم دیا۔ پس منادی نے نماز باجماعت کی ندا دی۔ پس لوگ جمع ہوگئے اور رسول خدا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور منبر پر تشریف لے گئے اور جوسب سے پہلے کلمات آپ کے ادا فرمائے دہ یوں تھے:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم اور پھر فرہایا: ''اے لوگو! میں بشیر ہوں (بشارت دینے والا) میں نذير بهول (يعني ورائے والا) ميں برحق في بول اور ميل الله تعالى کی طرف ہے ایک ایسے مرد کے حق کی تبلیغ کرنے والا ہوں جس کا موشت میرا گوشت ہے جس کا خون میرا خون ہے۔ وہ علم کا خزانہ ہے اور اس کو اللہ نے اس اُمت سے منتخب فرمایا ہے اور اس کو چن لیا ہے اس کو اپنا محبُوب بنایا ہے اور اس کی ہدایت فر مائی ہے۔ مجھے اور اس کوایک مٹی سے بنایا ہے۔ پس مجھے اس نے رسالت کے ساتھ فضيلت عطا فرماني ب اور اس كوميري تبليغ كي فضيلت عطا فرماني ہے۔ مجھے علم کا شہر قرار دیا ہے اور اس کو اس کا دروازہ قرار دیا ہے اوراس کوعلم کا خازن (بیعنی خزانه دار) قرار دیا ہے اور احکام دین کو اس سے لیا جائے گا اور اس کو وصایت و وصی قرار دیا گیا ہے اور اس کے امر کو ظاہر کیا ہے اور اس کی عدادت کے خوف کو بھی۔ اور اس کی موالات کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اللہ نے تمام لوگوں کو ای ک اطاعت كالحكم ويا ب اور تحقيق الله تعالى في فرمايا ب: جواس ي عدادت رکھے گا گویا اُس نے مجھ سے عدادت کی ہے اور جس نے اس سے دوئتی کی اس نے مجھ سے دوئتی کی ہے۔جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے اس کو اذبیت دی اس نے مجھے اذبیت دی ہے جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے اس کی نے اس کی اور جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ۔ اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اس نے میری حفاظت کی اس نے میری کی ۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے میری مدد کی ۔ ور جس نے اس کا ارادہ حس نے اس کی مدد کی اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے میرا ارادہ کیا ہور جس نے اس کوروکا اس نے دی کوروکا ہوروکا ہور کوروکا ہوروکا ہوروکا

پھر فرمایا:

اے لوگوا جس کا تم کو اس کے بارے میں تھم دیا جائے اس کی اطاعت کرواور میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہول (یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضوا و ما عملت من سوء تو دو لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویو ذرکم الله نفسه) درجس دن برئنس نے جو کھاس نے نیکی انجام دی ہوگی اس کو وہ اپنے سامنے پائے گا اور جو کھاس نے براکام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا اور دوخواہش کرے گا کہ اس نے اور اس کے اور اس کے مشمل کے درمیان بہت زیادہ دوری ہوجائے اور اللہ تم کو اپنے آپ

ر بول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے امیر الموشین علی این ابی طالب کا ہاتھ کیزا



اور فرمایا:

"اے لوگو! یہ ہے مومنین کا مولا کافروں کوقل کرنے والا اور یہ سارے جہانوں پر اللہ کی جمت ہے اور فرمایا: اے میرے اللہ! میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے اور یہ تیرے بندے میں اور تو ان کی اصلاح پر قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی اصلاح فرما کیونکہ تو ہی رحم کرنے والا ہے"۔

پھر آپ منبر سے نیچ تشریف فرما ہوئے لیں حضرت جرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا: یا محمدُ! اللّٰہ آپ کوسلام کہ ۔ ہا ہا اور فرما تا ہے کہ آپ نے فیر کی ٹیلیغ کی ہے اس پر آپ کے دب کی طرف سے آپ کے لیے جزائے فیر ہے۔ پس آپ نے اپنے دب کی رسالت کی ٹبلیغ فرمائی ہے اور موشین کو خوش کیا ہے اور رسالت کی ٹبلیغ فرمائی ہے اور اپنی اُمت کو تھیجت فرمائی ہے اور موشین کو خوش کیا ہے اور کا فرین کو ذلیل ورسوا کیا ہے۔ اے محمدً! محقیق بیآ پ کے پچازاد کا ان کی وجہ سے امتحان ہوگا اور ان میں اُن کو آزمایا جائے گا۔

امام حسن اور حسین علیما السلام کے یارے میں رسول کی وعا ﴿قال حدثنا﴾ احمد ﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ احمد ابن محمد بن زیاد ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن على بن عفان عن برید بن هارون عن حمید عن جابر بن عبدالله الانصارى قال خرج علینا رسول الله (ص) آخذاً بید الحسن والحسین (ع) فقال ان ابنى هذین ربیتهما صغیرین ودعوت لهما كبیر بن وسألت الله لهما ثلاثاً فاعطانى اثنتین ومنعنى واحدة سالت الله لهما أن بجعلها طاهرین مطهرین زكیین فاجابنى الى ذلك وسألت ان یقیمها و ذریتهما وشیعتهما النار فاعطانى ذلك وسألت



الله ان يجمع الامة على محبتهما فقال يامحمد انى قضيت قضاء وقدرت قدراً وان طائفة من امتك ستفى لك بذمتك فى اليهود والنصارى والمجوس وسيحضرون ذمتك فى ولدك وانى او جبت على نفسى لمن فعل ذلك الا احله محل كرامتى ولا اسكنه جنتى ولا انظر اليه بعين رحمتى الى يوم القيمة-

### تعديث نمبر 3: (بحذف اساد)

حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فر مایا کہ ان حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے اور آپ گرایا دن حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فر مایا : نے امام حسن اور حسین علیما السلام دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پس آپ نے فر مایا : حقیق میرے یہ دونوں بیٹے جن کی بجپن سے میں پرورش کر رہا ہوں میں دعا کو ہوں کہ جب یہ جوان ہوں گرا سوال کیا ہے۔ بیس اللہ تعالی سے تین چیزوں کا سوال کیا ہے۔ پس اللہ تعالی نے دو مجھے عطا فر مائی ہیں اور ایک سے مجھے روک دیا ہے۔

میں نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان دونوں کو طاہر ومطبر قرار دے اور زکی و پاکیزہ قرار دے اور زکی و پاکیزہ قرار دے۔ پس اس نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر میں نے سوال کیا ان دونوں کو ان دونوں کی ذریت کو اور ان دونوں کے شیعول کو جہتم کی آگ سے محفوظ فرما۔ پس اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ پھر میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی: میری ساری اُمت کو اُن دونوں کی میت برجمع فرما دے۔

پس آ واز قدرت آئی: اے محمد امیری قضا وقدر حادی ہو پیکی ہے کہ آپ کی اُمت کا ایک گروہ وہ سلوک کرے گا جو یہود و نصار کی اور مجوسیوں نے کیا تھا اور تیرے اس بیٹے کے ساتھ بھی وہی کام انجام دیں گے اور میں نے اپنے لیے واجب قرار دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کرے گامیں اس کو اپنی کم امت کامحل نہیں دوں گا اور میں اس کو اپنی جنت میں بھی



### سکونت نہیں دوں گا اور اس کی طرف قیامت کے دن اپنی رحت کی نظر بھی نہیں کروں گا۔

## حضرت ما لك بن الحارث الاشترُّ كي وفات

﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن على بن محمد بن حبيش الكاتب (قال أخبرني ﴾ الحسن بن على الزعفراني ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن زكريا عن عبدالله بن الضحاك عن هشام بن محمد قال لما ورد الخبر على اميرالمؤمنين (ع) بمقتل محمد بن ابي بكر كتب الى مالك بن الحارث الاشتر رحمه الله وكان ميقما بنصيبين اما بعد فانك ممن استظهر على اقامة الدين واقمع به نخوة الاثيم واسد به الثغر المخوف وقد كنت وليت محمداً بن ابي بكر رحمه الله مصر فخرج عليه خوارج وكان حدثا لاعلم له بالحروب فاستشهد رحمه الله فاقدم على لننظر في امر مصر واستخلف على عملك اهل الثقة والنصيحة فاستخلف ملك على عمله شبيب بن عامر الازدي واقبل حتى ورد على اميرالمؤمنين عليه السلام فحدثه حديث مصر واخبره عن اهلها وقال له ليس لهذا الوجه غيرك فاخرج فانى ان لم اوصيك اكتفيت برأيك واستعن بالله على ما اهمك واخلط الشدة باللين وارفق ماكان الرفق ابلغ واعتزم على الشدة متى لم تغن عنك الا الشدة قال فخرج مالك فاتي رحله وتهيأ للخروج الى مصر وقدم اميرالمؤمنين عليه السلام كتابا الى اهل مصر بسم الله الرحمين الرحيم سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو واسأله الصلوة على نبيه محمد وآله وانى قد بعثث اليكم عبداً من عباد الله لاينام ايام الخوف ولاينكل عن الاعداء حذار الدواير من اشد عبيدالله بأبسا

واكرمهم حسبا اضر على الفجار من حريق النار وابعد الناس من دنس او عار وهو مالك بن الحارث الاشتر لأنابى الضرس ولا كليل الحد حلم فى الحذر رزين فى الحرب ذوى رأى اصيل وصبر جميل فاسمعوا له واطيعوا امرة فان امركم بالنفير فانفروا وان امركم ان تقيموا فاقيموا فانه لايقدم ولا يحجم الا بأمرى فقد آثرتكم به على نفسى نصيحة لكم وشدة شكيمة على عدوكم وعصمكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

ولما تهيأ مالك الاشتر للرحيل الي مصركتب عيون معاوية بالعراق اليه يرفعون خبره فعظم ذلك على معاوية وقد كان طمع في مصر فعلم ان الاشتر ان قدمها فاتته وكان اشد عليه من ابن ابي بكر فبعث الى دهقان من اهل الخراج بالقلزم ان عليا قد بعث بالاشتر الى مصر وان كفيتنيه سوغتك خراج ناحيتك ما بقيت فاحتل في قتله بما قدرت عليه ثم جمع معاوية اهل الشام وقال لهم ان عليا قد بعث بالاشتر الي مصر فهلموا ندعوا الله عليه يكفينا امره ثم دعا ودعوا معه وخرج الاشتر الي القلزم فاستقبله ذُلك الدهقان فسلم عليه وقال أنا رجل من أهل الخراج ولك ولاصحابك على حق في ارتفاع ارضي فانزل على اقم بامرك وامر اصحابك وعلف دوابك واحتسب بذَّلك لي من الخراج فنزل عليه الاشتر فاقام له ولاصحابه بما احتاجوا اليه وحمل اليه طعاما دس في جملته عسلا جعل فيه سعما فلما شربه الاشتر قتله ومات من ذلك وبلغ معاوية خبره فجمع اهل الشام وقال لهم ابشروا فان الله تعالى قد دعاكم وكفاكم الاشـــّـر واماتــه فسروا بذلك واستبشروا به ولما بلغ اميرالمؤمنين عليه السلام وفات



الاشتر جعل يتلهف ويتأسف عليه ويقول لله در مالك لو كان من جبل لكان اعظم اركانه ولو كان من حجر لكان صلداً ما والله ليهدن موتك عالماً فعلى مثلك فلتبك البواكي ثم قال انا لله وانا اليه راجعون والحمدلله رب العالمين انى احتسبه عندك فان موته من مصايب الدهر فرحم الله ما لكا فقد وفي بعهدة وقضى برسول الله (ص) فانها اعظم المصيبة –

#### تصييث نعبر 4:( بَعَدْف اعاد)

ہشام بن محدرضی اللہ عنہ نے روایت ذکر کی ہے کہ جب محمد ابن ابی بکر کی موت کی خبر امیر المومنین علی علیہ السلام کو ملی تو آپ نے مالک بن حارث اشتر کی طرف خط لکھا جو ال دنوں' دنھسیویں'' کے مقام پر مقیم تھے۔

کھا امابعد: اے مالک! آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے میں دین کو قائم
کر نے کے لیے مدوطلب کرتا ہوں اور ان کے ذریعے لئیم اور کمینے لوگوں کا قلع قع کرتا
ہوں اور جن کے ساتھ میں خوفناک سرحدوں میں بھی شکار کرتا ہوں اور تحقیق میں نے محد بن ابی بکر (خدا اُن پر رحمت کرے) کو معرکا والی بنایا تھا لیکن ان پر خوارج نے حملہ کردیا
وہ اتنا اچا تک تھا کہ وہ ان چالوں کو نہیں جان سکے اور وہ شہید ہو گئے (خدا ان پر رحمت فربائے)۔ اب آپ معرکے معاملہ میں اقدام کریں اور انظامی امور پر کسی قابل اعتاد کو اپنا فربائے اردیں۔ پس مالک نے اپنے کاروبار پر شعیب بن عامر از دی کو اپنا نا تب مقرر کیا اور خودموال کی خدمت میں چلے آئے۔ جب وہ امیر الموشین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر خودموال کی خدمت میں حاضر بوئے تو آپ نے معرکے سارے واقعہ سے ان کوآگاہ کیا اور معربیوں کے بارے میں بھی ان کو خبر دی اور فرمایا: اس کے لیے آپ کے علاوہ کوئی مناسب نہیں ہے لہذا سفر کے لیے ان کو قصد کریں۔ کیونکہ اگر میں آپ کوکوئی وصیت نہ بھی کروں تب بھی میں جانتا ہوں آپ کی قصد کریں۔ اور لوگوں سے شدت کے مارے بی کاروبار میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے میں جانتا ہوں آپ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کی کارہ کولئل ہے۔ اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در ایک کان ہے۔ اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در ایک کی کارہ کی کائی ہے۔ اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در اس کی کارہ کی کائی ہے۔ اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در اس کی کولئل ہے۔ اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در اپنا کولئل سے شدت کے در ایک کی کارٹ ہے۔ اپ کے ایک کولئل ہے۔ اپنا کولئل ہے۔ اپ کار کی کارٹ ہے۔ اپ کارٹ کی کارٹ ہے۔ اپ کے ایک کولئل ہے۔ اپ کے ایک کولئل ہے۔ اپ کولئل ہے در حاصل کریں اور لوگوں سے شدت کے در اپ کی کارٹ ہے۔ اپ کارٹ کی کارٹ کولئل ہے کولئل ہے کولئل ہے کے در کی کارٹ ہے۔ اپ کی کولئل ہے کولئل ہے کولئل ہے کولئل ہے کی کولئل ہے کول



ساتھ زی کو تخلوط کریں۔ پس مالک کے لیے زاوِراہ کوآ مادہ کیا گیا اور وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ روائٹی کے وقت امیرالمومنین علیہ السلام نے آپ کو ایک خط مصریوں کے لیے دیا جس میں تحریر تھا:

> بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليم! مين تحمار بار عيس الله کی حد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے اور اس سے میں درود وسلام کا سوال کرتا ہول۔اس کے نبی حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کے لیے اوران کی آل کے لیے۔ میں آپ لوگوں کی طرنب اللہ کے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو والی و سورز بنا كربيج ربا مول جو خطرات كايام يس سونانبيل ومنول کے خوف سے وہ برول نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے بہاور ہے اور حسب ونب کے اعتبار سے صاحب عزت و إكرام ب اور فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے زیادہ نقصان وہ ہے۔ عیب و عار میں لوگوں ہے بہت دُور ہے اور وہ ما لک بن حارث اشتر ے۔ جو تجرید کار ہے حد کورو کنے والانہیں ہے غضب میں بُردبار ربتا ہے اور جنگ میں ڈٹ جانے والا ہے۔ صاحب الرائے اور صرِ جمیل کا ما لک ہے۔ پس اس کے حکم کوسنواور اس کی اطاعت کرو۔ اگر يتم كوكوچ كائكم دے تو كوچ كرو-اوراگرية قيام كائكم دے تو قیام کرو کیونکہ ہیآ ہے کو ندمقدم کرے گا اور ندمؤخر مگرمیرے تھلم کے ساتھ ۔ پس میں تم کوایے لیے اس کے ساتھ موٹر قرار دیتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تہہارے وشمن برتم کی شدت کے ید لے کی اور اللہ سے تمہاری مدایت کے ساتھ حفاظت اور تقوی پر



ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کواس چیز کی تو فیق عطا فر مائے جو اس کو پیند ہو اور جس میں وہ راضی ہو۔ والسلام علیم ورحمة اللہ و ہر کا تد۔

جب ما لک اشتر ف مصر کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا تو عراق میں معاویہ کے جاسوسول نے معاویہ کواس کی اطلاع کردی۔ پس پہ خبر معاویہ کو بہت گرال گزری کیونکہ وہ مصر میں خود بھی حریص نظروں ہے دیکھتا تھااور وہ جانتا تھا کہ مالک اشتر اگر وہاں چلے گئے تو باقی بس۔ مالک اشتر اُس کے لیے محمد بن ابی بکر ہے بھی زیادہ سخت تھے۔ پس معاویہ نے حیال چکی اور قلزم کے خوارج میں سے ایک کسان کو پیغام روانہ کیا کہ علی ابن الی طالب نے مالک اشتر کومصر کی طرف رواند کیا ہے اگر تونے مالک اشتر کو روک لیا تو اس علاقے کا سارا اخراج تیرے لیے بطور سوغات و ہدایہ پیش کروں گا۔ پس تم اس کے قتل کا صلہ تلاش کرو۔اس کے بعد معاویہ نے اہل شام کوجمع کیا اوران کواطلاع دی کہ علی ابن ابی طالب ا نے مالک اشتر مصری طرف روانہ کردیا ہے۔ پس سب آؤ اور ہم الله کی بارگاہ میں اس کے خلاف دعا کریں تا کہ وہ اس کے امرومعا ملہ کوختم کردے۔ پھرمعاویہ نے اور اس کے حوار بول نے وعا کی۔ ادھر مالک اشتر علزم کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں اس كسان نے مالك كا استقبال كيا أب كوسلام كيا اور عرض كيا: ميں اہل خراج ميں سے ايك مرد ہول ( یعنی جوخراج وغیرہ حکومت کو دیتے ہیں ) آپ کا اور آپ کے ساتھیول کا میرے اُو پرایک حق ہے۔ آپ میرے علاقے سے گزررہے ہیں آپ بھی تشریف لا کیں اوراینے اصحاب کو بھی اُڑنے کا حکم دیں اور اپنے جانوروں کو گھاس کھلائیں اور ہم آپ کی مہمان نوازی کا شرف چاہیے ہیں۔ مالک اشتر اُترے اور اسینے ساتھیوں کو بھی اُترنے کا تھم دیا۔ ضروریات طعام فراہم کیے گئے۔اس کھانے میں شہد بھی تھا جس میں اس کسان نے زہر ملا دیا تھا۔ اس سے مالک کی موت واقع ہوئی اور جب معاویہ کو اس کی خبر ملی تو معاویہ نے



اہل شام کوجھ کیا اوران سے کہا کہ بیس تم کوخوشجری ویتا ہوں تحقیق تم نے اللہ کو مالک اشر سے بارے بیں پھارا تھا اللہ نے تہاری دعا قبول فرمائی اور مالک کواس نے موت وے دی ہے۔ پس تم اس پر خوش ہوجاؤ اور بشارت دو ایک دوسرے کو۔ اور جب امیر الموشین علی علیہ السلام کو مالک اشر کی وفات کی خبر ملی تو آپ بے قرار ہوگئے اور افسوس کیا اور فرمایا: اے مالک تو کتناعظیم اور اچھا تھا۔ اگر پہاڑ کا آپ کے ساتھ قیاس کیا جائے تو آپ اس سے عظیم سے اور اگر تا ہو گا آپ کے ساتھ قیاس کیا جائے تو آپ اس سے عظیم سے اور اگر پھر کا آپ سے موازنہ کیا جائے تو آپ اس سے زیادہ شخت سے۔ اور آپ کی موت سے ایک عالم کوسکون نیس ملے گا اور آپ جیسے لوگوں پر ہر رو نے والے کورونا چا ہے۔ پھر فرمایا: اناللہ و انا الیہ راجعون و الحمد نللہ رب العالمین۔ اے میرے اللہ یس اس معاملہ کو تیرے سر در کرتا ہوں۔ اس کی موت زمانے کے مصائب میں سے ایک ہے۔ اللہ مالک پر دحم کرے۔ اس نے اپنے عہد کو پورا کردیا ہے۔ اس خور سول خدا کے بہت بڑی

# الائمه بعض مح ليے دليل بيں

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابوغالب احمد بن محمد الزرارى عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن الحسن بن على بن الحسن بن زكريا عن محمد بن سنان ويونس بن يعقوب عن عبدالاعلى بن اعين قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول او لنا دليل على آخرنا و آخرنا مصدق لاولنا والسنة فينا سواء ان الله تعالى اذا حكم حكما اجراه الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي و آله وسلم تسليماً حدثنا الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تمكينه يوم الاثنين سلخ شوال سنة اربع وار بعمائة -



### تعيث نعبر 5: ( بحذف اساد)

عبدالاعلى بن اعين رضى الله عنه سے روايت سے وہ بيان كرتے ہيں كه ميں نے ابوعبداللہ امام صادق عليه السلام سے سنا ہے آئے نے فرمایا:

جارا پہلا جارے آخری کے لیے دلیل ہادر جارا آخری جارے اقل کا مصداق ہادر جاری روش وسنت سب میں برابر ہے۔ تحقیق اللہ تعالی جب سی کام کا تھم کرتا ہے ۔ تواس کو وہ جاری بھی فرمایا ہے۔ الحمدلله رب العالمین – وصلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله وسلم تسلیماً۔

اس حدیث کو علامہ ﷺ مفید ابوعبداللہ محمد بن محمد بن نعمان ؓ نے کیم شوال سال ۴۰،۳ جمری کو بیان فرمایا۔

# جنت كے سارے دروازے أس كے ليے كھول ديئے جاكيں گے

﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصغار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابى الصباح الكتانى عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال من قال اذا اصبح قبل ان يطلع الشمس واذا امسى قبل ان تغرب الشمس اشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له واشهد ان محمداً عبدة ورسوله وان الدين كما شرع والاسلام كما وصف والقول كما حدث والكتاب كما نزل وان الله هوالحق المبين ذكر الله محمداً وآل محمد بالسلام فتح الله له ثمانية ابواب الجنة وقيل له ادخل من اى ابوابها شئت ومحاعنه خنا ذلك اليوم-

تصييث نمبر 6: (كذف الناد)



حضرت ابوعبدالله ام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في فرمايا: جو محض صبح كوطلوع أن الله عنه الله المرتاب المرتاب المرتاب عنها المرتاب المرتاب



# مجلس نمبر 10

### [ بروز بده۴ شوال سال۴۰۴ به بجری قمری]

## الله کے مخلص دوست کی نشانی

حدثنا الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييده في مسجده بدرب رباح ﴿قال أخبرني ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله ﴿قال حدثني ﴾ ابي عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلي ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال قال موسى بن عمران على نبينا و آله وعليه السلام البهى من اصفياتك من خلقك قال الرى الكفين الرى القدمين ليقول صادق ويمشى هونا فاولئك تزول الجبال ولا يزولون قال البهى فمن ينزل دار القدس عنك- قال الذين لا تنظر اعينهم الى الدنيا ولا يذيعون اسرارهم في الدين ولا يأخذون على الحكومة الرشا الحق في قلوبهم والصدق على السنتهم فاولئك في ستري في الدنيا وفي دارالقدس عندي في الاخرة -

تعديث نعبر 1: ( بخذف امناد)

حضرت ابوجمزه ثمالي رضى الله تعالى عند نے حضرت امام ابوجعفر محد بن على عليها السلام

ا- هكذا في النسخ

# 150

سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا کہ حضرت موی بن عمران علید السلام نے بارگاہ خدا میں عرض کی:

اے میرے پروردگار! تیری مخلوق میں سے تیرے مخلص دوست کون ہیں؟ آ واز قدرت آئی: اے موسی ! میرے مخلص دوست وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں اور قدموں کو رو کئے والے ہیں زبان کے بیٹے اور وہ ایسے پُروقار و پُرسکون چلتے ہیں کہ پہاڑوں میں لغزش ہوسکتی ہے کیکن ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی۔

پھر حضرت موسی بن عمران علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! تیرے وارالقدس میں کون وارد ہول گے؟

آ واز قدرت آئی: اے موٹی ! میہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نظریں اس دنیا کی طرف نہیں ہوں گی اور وہ اپنے دین میں رازوں کو فاش نہیں کرتے اور حق کا فیصلہ کرنے میں رشوت نہیں لیتے۔ان کے دل میں حق کی محبت ہوتی ہے اور ان کی زبان پر پچ ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں پس پردہ ہوتے ہیں اور آخرت میں میرے پاس دارالقدس میں ہوں گے۔

### اولياءالله كون بين؟

﴿قال أخبرنى ﴿ ابو عبدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن احمد الكاتب ﴿ قال حدثنا ﴾ احمد بن ابى خيثة ﴿ قال حدثنا ﴾ عبدالملك بن داهر عن الاعمش عن عباية الاسدى عن ابن عباس رحمه الله قال سئل اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام عن قوله تعالى "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون" فقيل له من هؤلاء الاولياء فقال اميرالمؤمنين (ع) هم قوم اخلصوا لله تعالى في عبادته ونظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها فعرفوا جلها حين غر



الخلق سواهم بعاجلها فتركوا منها ما علموا انه سيتركهم واماتوا منها ما علموا انه سيميتهم ثم قال ايها المعلل نفسه بالدنيا الراكض على حبايلها المجتهد في عمارة ما سيخرب منها الم تر الى مصارع ابائك في البلاد ومضاجع ابنائك تحت الجنادل والثرى كم مرضت بيدك وعللت بكفيك يستوصف لهم الاطباء ويستعيب لهم الاحياء فلم يغن غنائك ولا يتجع فيهم دوائك-

#### تصييث نعبر 2: ( يُحَدُّ فَ النَّادِ)

حضرت این عباس رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المونین علیه السلام سے الله تعالى كے اس قول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سے "" گاہ ہوجاؤ کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن بر کسی تشم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں' اُن کے بارے میں سوال کیا گیا: اے مولاً! بیاللہ کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ آ ی نے فرمایا: بیروہ لوگ ہیں جوائی عباوت صرف اور صرف الله تعالی کے لیے قرار ویتے ہیں اور وہ ونیا کی حقیقت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔جب کہ لوگ دنیا کے ظاہر کی طرف و کھتے ہیں۔ وہ اس کی شان کو جانتے ہیں جب کدان کے علاوہ باقی مخلوق کی نظر ونیا کے دھوکے میں ہوتی ہے۔اور جس چیز کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ عنقریب ان کو چھوڑنی بڑے گی وہ اس کو پہلے ہی چھوڑ ویتے ہیں۔اورجس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بیعنقریب مرجا کیں گے وہ اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: وہ جواپنے نفوں کے ساتھ دنیا میں مشغول ہو بھے ہیں اس کے چھندوں میں جکڑے جا بھے ہیں اور وہ اس کی خرابیوں کی تغییر کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں' کیا آپ نے نہیں ویکھا ان لوگوں کی طرف جو تیرے آباؤاجداد کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ہیں اوراب بڑی بڑی چٹانوں کے تحت تیری اولاد کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مریض ہیں جو تیرے



ہاتھوں میں ہیں اور ان کے لیے اطباء و تھیموں نے نسخ تجویز کیے ہیں اور جبا اُن پر پردہ ڈال رہا ہے۔ان کو آپ کی دولت بے نیاز نہیں کرسکتی اور آپ کی دوائیں اس کوصحت نہیں دے سکتیں لیمنی تیری دوائیں اس کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوتیں۔

## میراً دین رسول کا دین ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن على بن محمد ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ احمد بن ابراهيم ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ البراهيم ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ البراهيم ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ البراهيم ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ ابوعبدالرحمن عبدالله بن مزاحم ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ ابوعبدالرحمن عبدالله بن عبدالملك عن يحيى بن سلمة عن أبيه سلمة بن كهيل عن ابي صادق قال سمعت اميرالمؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام يقول ديني دين رسول الله (ص) وحسبي حسب رسول الله (ص) فمن تناول ديني وحسبي فقد تناول دين رسول الله (ص) وحسبي

#### تصييث نمبو 3:( يحذف اساد)

ابوصادق نے فرمایا: میں نے حضرت امیرالمونین علیہ السلام سے سنا' وہ فرماتے بیں کہ میرا دین رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اور میرا حسب رسول خدا کا حسب ہے۔ جس شخص نے میرے دین اور حسب کواخذ کرلیا اس نے رسول خدا کے دین اور حسب کوافتیار کرلیا ہے۔

## وہ چیز جواللہ نے سب سے زیادہ انسان پر واجب کی ہے

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بشام بن سالم عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه



السلام قال الا اخبرك باشد ما فرض الله على خلقه قلت بلى قال انصاف الناس من نفسك ومواساة اخيك وذكر الله في كل حال اما انى لا اريد بالذكر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر وأن كان هذا من ذلك ولكن ذكر الله في كل موطن تهجم فيه على طاعة الله او معصية له مصيث نعبو 4: (يحذف اساد)

حضرت زرارہ بن اعین رضی اللہ تعالی عند نے حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آئے نے فرمایا: کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے انسان پر سب سے زیادہ کون می چیز واجب قرار دی ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے انصاف فراہم کرنا اپنے بھائی کے ساتھ مواسات و برد باری کرنا اور ہرحال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس ذکر سے میری مراد بین بیس ہے دباری کرنا والحمد لللہ و لا اللہ الا اللہ واللہ اکبو"۔ آگر چہ بینھی ذکر ضدا میں شامل ہے لیکن اس سے مراد بیہ کہ ہرمقام پر وہ خدا کو یاور کھے۔

## میں علی اور شیعانِ علی کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں

﴿قال أخبرنى ابونصر محمد بن الحسين البصيرى المقرى ﴿قال حدثنا ابو عبدالله الاسدى ﴿قال حدثنا جعفر بن عبدالله بن جعفر العلوى المحمدى ﴿قال حدثنا يحيلى بن هاشم الغسانى ﴿قال حدثنا غياث بن ابراهيم ﴿قال حدثنا جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده قال قال رسول الله علمت سبعا من المثانى ومثلت لى أمتى فى الطين حتى نظرت الى صغيرها وكبيرها ونظرت فى السموات كلها فلما رأيت رأيتك ياعلى استغرت لك ولشيعتك يوم القيمة -



### تعديث نعبو 5: ( يُحذف الناد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که میں سبع مثانی (لیعنی سورہ کے میں سبع مثانی (لیعنی سورہ کے حمر) کاعلم رکھتا ہوں اور میرے لیے میری پوری اُمت کومٹی میں مثلث کردیا یہاں تک کہ میں نے اس تصویر میں چھوٹے بڑے سب کو دیکھا ہے اور میں نے سارے آسانوں کو بھی دیکھا ہے اور میں نے سارے آسانوں کو بھی دیکھا ہے اور جیسے ہی میں نے ان میں علی کو دیکھا اور آپ کے شیعوں کو دیکھا تو میں نے آپ کے اور آپ کے شیعوں کو دیکھا تو میں نے آپ کے اور آپ کے شیعوں کو دیکھا تو میں نے آپ کے اور آپ کے شیعوں کے لیے قیامت کے دن تک مغفرت طلب کی۔

# حضرت على عليه السلام سب سے افضل بيں

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى ﴿قَالَ حَدَّنا﴾ الموعبدالله جعفر بن عبدالله العلوى المحمدى ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ يحيل بن هاشم الغسانى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ اسماعيل بن عياش عن معاذ بن رقاعة عن شهر بن حوشب قال سمعت ابا امامة الباهلى يقول ولا يمنعنى مكان معاوية ان اقول الحق في على عليه السلام سمعت رسول الله (ص) يقول على افضلكم وفي الدين افقهكم وبسنتى ابصركم ولكتاب الله اقراكم اللهم انى احب عليا فاحبه اللهم انى احب عليا فاحبه -

### تعيد فعبر 6: ( يُحذف اساد)

شہر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوامامہ باتل سے سنا ہے وہ کہتے ہیں:
معاوی سنان ومحل بھی مجھے علی علیہ السلام کے حق کو بیان کرنے مسئیلیں، وکر سکا۔ میں
نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: تم میں سب سے افضل
علی علیہ السلام ہیں اور دین میں تم سب سے زیادہ فقیہہ علی علیہ السلام ہیں اور میری سنت
میں سب سے زیادہ بصیر ہیں اور اللہ کی کتاب کوتم سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے



ہیں۔ اے میرے اللہ! میں علی سے محبت کرتا ہوں ایس تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے میرے اللہ! میں علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں ایس تو بھی ان سے محبت فرما۔

### ابوبکر کے والد ابوقحا فہ کا خلافت کے بارے میں بیان

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن محمد البصرى البزاز ﴿قال حدثنا ﴾ ابوبشراحمد بن ابراهيم ﴿قال حدثنا ﴾ زكريا بن بحيى الساجى ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالجبار ﴿قال حدثنا ﴾ سغيان عن الوليد بن كثير عن ابن الصياد عن سعيد بن المسيب قال لما قبض النبى (ص) ارتجت مكة بنعيه فقال ابوقحافة ما هذا قالوا قبض رسول الله (ص) قال فمن اولى الناس بعده قالوا ابنك قال فهل رضيت بنوعبدشمس وبنو المغيرة قالوا نعم قال لا مانع لما اعطى الله ولا معطى لما منع الله ما اعجب هذا الامر تنازعون النبوة وتسلمون الخلافة ان هذا لشيئ براد-

#### تحديث نعبر 7: ( كذف اساد)

سعید بن میتب نے بیان کیا ہے کہ جب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا ہے رصلت ہوئی بین اس کی خبر لے کر مکہ بین آیا تو مجھے ابوقیافہ نے کہا: یہ کیا کہہ رہ ہو؟ لوگوں نے کہا: رسول خداکی رحلت ہوگئی ہے۔ اس نے کہا: ان کے بعد لوگوں کا مولا اور خلیفہ کون بنا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: آپ کا بیٹا۔ اس نے کہا: کیا بنوعبرشس اور بنوالمغیر و والے اس کی خلافت پر راضی ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے کہا: ہاں۔ پھر اس نے کہا: جو الله دے اس کو کوئی رو کئے والانہیں ہے اور جس کو الله روکے اس کو کوئی دیے والانہیں ہو اللہ دے اس کو کوئی دیے والانہیں ہے اور جس کو الله روکے اس کو کوئی دیے والانہیں ہے۔ یہ کتنا جمیب کام ہے کہ انہوں نے نبوت میں تنازع واختلاف کیا لیکن اس کی خلافت کوسب نے تسلیم کرلیا۔ یہ بردی عجیب بات ہے۔

# 156

### حضرت خضرعلیهالسلام کی دعا

﴿قال أخبرني﴾ ابونصر محمد بن الحسين ﴿قال أخبرني﴾ ابو على احمد بن محمد الصولى ﴿قال حدثنا﴾ عبدالعزيز بن يحيى الجلودي ﴿قال حدثتا﴾ الحسين بن حميد ﴿قال حدثنا﴾ محول بن ابراهيم ﴿قال حدثنا﴾ صالح بن ابي الاسود ﴿قال حدثنا﴾ محفوظ بن عبيدالله عن شيخ من اهل حضرموت عن محمد بن الحنفية عليه الرحمة بينا امير المؤمنين على ابن ابي طالب عليه السلام يطوف بالبيت اذا رجل متعلق بالاستار وهو يقول يامن لا يشغله سمع عن سمع يامن لايغلطه السائلون يامن لا يبرمه الحاح الملحين اذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام هذا دعائك قال له الرجل وقد سمعته قال نعم قال فادع به في دبر كل صلوة فوالله مايدعو به احد من المؤمنين في ادبار الصلوة الاغفر الله له ذنويه ولوكانت عدد نجوم السماء وقطرها وحصباء الارض وثراها فقال له اميرالمؤمنين (ع) ان علم ذلك عندي والله واسع كريم فقال له ذلك وهو الخضر (ع) صدقت ولله ياامير المؤمنين وفوق كل ذي علم عليم وصلى الله على سيدنا محمدالنبي و أله الطاهرين-

#### تعديث نعبر 8: (بحذف الناد)

حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔اچا تک ایک مرد کو دیکھا جو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ جمٹا ہوا تھا اور بول دعا ما تگ رہا تھا:

يامن لا يشغله سمع عن سمع يامن لا يغلطه السائلون يامن لايبرمه الحاح الملحين اذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك-



پس امیرالمونین علی علیہ السلام نے اس مخص سے فرمایا: بیہ تیری وعا ہے؟ اس مخص نے کہا:
نے عرض کی: کیا آپ نے میری وعا کون لیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس مخص نے کہا:
اس وعا کو ہرنماز کے بعد پڑھو۔ پس اللّہ کی قتم موشین میں سے جو بھی نماز کے بعد اس وعا کو پڑھے گا اللّہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کردے گا خواہ آسان کے تاروں کے برابر ہارش کے قطروں کے برابر اور زمین کے ذرّات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

پس امیرالمومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: اس چیز کاعلم میرے پاس ہے۔ الله کا کرم اس سے بھی وسیع ہے۔ پس اس مرد نے آپ سے کہا جو کہ حضرت خضر تھے اے امیرالمومنین! آپ نے بچ فرمایا۔وہ ہرصاحب علم سے زیادہ جانے والا ہے۔ صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین

# مجلس نمبر 11

#### [بروز پیر' ۷ رجب سال ۷۰۲۶ ججری قمری]

### حصرت على عليه السلام كالمواعظ

حدثنا الشيخ المفيدابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييده في مسجده بدرب رباح في هذا الشهر ﴿قال أخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ الفضل بن الحباب الجمحي ﴿قال حدثنا﴾ مسلم بن عبدالله البصري ﴿قال حدثنا﴾ ابي قال حدثني محمد بن عبدالرحمٰن النهدي ﴿قال حدثنا﴾ شعبة بن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال سمعت اميرالمؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام يقول اني اخشى عليكم اثنتين طول الامل واتباع الهوى فاما طول الامل فينسى الآخرة واما اتباع الهوى فيصد عن الحق وان الدنيا قد ترحلت مدبرة والآخرة قد جائب مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولاعمل-

#### تحديث نعبر 1: ( بحذف اساد)

جناب حبة العرنی نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امیر الموسین علی علیه السلام سے سنا ہے آ یے نے فر مایا:

میں آپ لوگوں کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں کمبی آرز واورخواہشات



کی اُ آباع ہے۔ کیونکہ کمبی کمبی آرز و کیں انسان کو آخرت سے فراموش کراد بی ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی انسان کوحق ہے روک دیتی ہیں۔ چھیتے ہے اور آخرت تمہارے پیچھے ہے اور آخرت تمہارے سامنے ہے اور ان میں ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم لوگ آخرت کے بیٹے ہو' دنیا کے بیٹے نہ ہو۔ آج عمل کا دن ہے تاج حساب نہیں ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن مہیں ہوگا گا دون کے بیٹے بیٹر ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن مہیں ہوگا گا دون کے بیٹے ہو' و نیا کے بیٹے نہ ہو۔ آج عمل کا دن ہوں ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن مہیں ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن مہیں ہوگا گا دن کا دن کی سے نہیں ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن کی مہیں ہوگا اورکل کا دن عمل کا دن کے بیٹے بیٹر ہوگا گا کہ فتظ حساب ہوگا۔

## حضرت موی بن عمران علیه السلام کی مناجات

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن ﴿قال حدثنى ﴾ ابى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله الصادق جعفر بن محمد (ع) قال ان فيما ناجى الله به موسى بن عمران (ع) ان ياموسلى ما خلقت خلقا هو احب الى من عبدى المؤمن وانى انما ابتليته لما هو خير له وانا اعلم بما يصلح عبدى ولصبر على بلائى وليرض بقضائى أكتبه فى الصديقين عندى اذا عمل بما يرضينى واطاع امرى

### معيث نمبر 2: ( بحذف اساد )

جناب داؤد بن فرقد رحمة الله عليه في حضرت ابوعبدالله الصادق جعفر بن محمد عليها السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

تحقیق وہ چیز جوخدانے جناب موی بن عمران علیہ السلام سے مناجات کی ہے ان میں سے ایک چیز بیتھی اللہ تعالی نے ارشاو فر مایا: اے موسی ایس نے ایس کوئی مخلوق خلق نہیں کی جو مجھے مومن بندے سے زیادہ محبوب ہواور میں اپنے مومن بندے کواس چیز کے ساتھ بہتلا کرتا ہوں جواس کے لیے بہتر ہوتی ہاور میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے کون می چیز قلاح رکھتی ہے اور اس کے لیے میری مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور میری نعمات پر شکر اواکرنا چاہیے اور میرے فیطے پر اس کوراضی رہنا چاہیے۔ پس اگر وہ ایسا کام کرے جو میری خوشنووی کا باعث ہے اور وہ میری اطاعت کرے تو وہ میرے نزدیک صدیقین میں تحریر کیا جائے گا۔

## حضرت علی علیہ السلام کے لیےردِ آ فتاب ہونا

وقال أخبرنى ابو عبدالله محمد بن عمران المرزبانى وقال حدثنا السيخ ابوبكر احمد بن محمد بن عيسلى المكى وقال حدثنا السيخ الصالح ابوعبدالله عبدالرحمن بن محمد بن حنبل وقال أخبرت عن عبدالرحمن أبن شريك عن أبيه وقال حدثنا عووة بن عبيدالله بن بشير الجعفى قال دخلت على فاطمة بنت على بن ابى طالب عليه السلام وهى عجوز كبيرة وفى عنقها خرزة وفى بدها مسكتان فقالت يكره للنساء ان يتشبهن بالرجال ثم وقال حدثتنى اسماء بنت عميس قالت اوحى الله الى نبيه محمد (ص) فيغشاه الوحى فستره على بن ابى طائب عليه السلام بثوبه حتى غابت الشمس فلما سرى عنه قال ياعلى ما صليت العصر قال لا بارسول الله شغلت عنها بك فقال رسول الله (ص) اللهم اردد الشمس على على ابن ابى طائب (ع) وقد كانت غابت فرجعت حتى بلغت الشمس على حجرتى ونصف المسجد-

تحديث نعبر 3: ( كذف اساد)

حضرت فاطمه بنت علی علیه السلام فرماتی بین که عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ مردول



کے مشابہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ اساء بنت عمیس نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی
حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وی نازل ہو رہی تھی اور وی کے وقت آپ حالتِ
مہوشی میں متھے۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو چادر سے وھا نے رکھا۔
یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ جب آپ وی سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا:
یاعلی اکیا آپ نے نماز عصرا داکی ہے؟ آپ نے عرض کی: نہیں یارسول اللہ! میں آپ کی
اطاعت میں مشغول تھا۔ پس رسول خدانے فرمایا: اے میرے اللہ تو علی علیہ السلام کے لیے
سورج کو واپس پلٹا دے جب کہ وہ غروب ہو چکا تھا۔ پس سورج واپس پلٹ آیا کیہاں تک
سورج کو واپس پلٹا دے جب کہ وہ غروب ہو چکا تھا۔ پس سورج واپس پلٹ آیا کیہاں تک

## حضرت فاطمه عليها السلام كى رضايت سے الله راضى موتا ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعلى محمد بن القاسم الوعلى محمد بن همام الكاتت الاسكافى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن ﴿قال حدثنا ﴾ المحاربي ﴿قال حدثنا ﴾ اسماعيل بن اسحاق الراشدى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن على عن محمد بن الفضيل الازدى عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر الباقر محمد بن على (ع) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (ص) ان الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها—

#### تحييث فعبو 4: (كذف اخاد)

حضرت ابوهمزہ ثمالی رحمة الله علیه نے حضرت ابوجعفر امام محمد باقر علیه السلام سے اور آپ نے اپنے والدعلیه السلام سے روایت کی استِ والدعلیه السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا جھیں اللہ تعالی اللہ علیه وآله وسلم نے فرمایا جھیں اللہ تعالی غضب ناک ہونے سے اور ان کے راضی ہونے غضب ناک ہونے سے اور ان کے راضی ہونے



#### سے اللہ راضی ہوتا ہے۔

## بُرادن جس سے زیادہ کوئی نہ ہو

﴿قال أخبرنى ابوانحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال أخبرنى ﴾ الحسن بن على الزعفرانى ﴿قال أخبرنا ﴾ محمد الثقفى ﴿قال أخبرنا ﴾ ابواسماعيل العطار ﴿قال أخبرنا ﴾ ابولهيعة عن ابى الاسود عن عروة بن الزبير قال لما بابع الناس ابابكر خرجت فاطمة بنت محمد عليها السلام فوقفت على بابها وقالت ما رأيت كاليوم قط حضروا اسوء محضر تركوا نبيهم (ص) جنازة بين اظهرنا واستبدوا بالامر دوننا-

### تعييث نمبو 5: ( بحذف الناو)

جناب عروہ بن زبیر نے روایت بیان کی ہے کہ جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کرلی پس جنابِ فاطمہ بنت محمد علیم السلام اپنے گھرسے باہر آئیں اور دروازے پر کھڑے ہوکر فرمایا:

میں نے اس دن سے برا دن کوئی نہیں ویکھا جب تم لوگ ہمارے ساتھ بہت برے انداز میں پیش آ رہے ہوئم نے اپنے نبی کا جنازہ بھی ہمارے درمیان چھوڑ ویا اورتم نے ہمیں چھوڑ کر حکومت کا معاملہ بھی خودا پنے لیے اختیار کرلیا۔

# حق وہ ہے جوہم اہلِ بیت سے لیا جائے

﴿قَالَ أَخْبَرِنْي﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخراز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر محمد بن على (ع) قال اما انه ليس عند احد من الناس حق ولا صواب الاشيئ اخذوة منا اهل البيت



ولا احد من الناس يقضى بحق وعدل الا ومفتاح ذلك القصاء وبابه واوله سنة اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام قاذا اشتبهت عليهم الامور كان الخطأ من قبلهم اذا اخطأوا الصواب من قبل على بن ابى طالب (ع) اذا اصابوا-

#### تعديث نمبر 6: ( بحذف الناد)

حضرت محمد بن مسلم رحمة الله عليه نے حضرت ابوجعفر امام محمد بن علی الباقر عليها السلام سے روايت کی ہے' آ ہے' فر مايا:

آگاہ ہوجاؤ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی حق وصواب نہیں ہے گر وہ چیز جو انہوں نے ہم اہل بیت علیم السلام سے حاصل کی ہے اور لوگوں میں سے کسی کے پاس حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں ہے گر اس فیصلے کی چابی اور اس کا دروازہ اور اس کی ابتداء امیر الموسنین علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ ایس جب معاملات تم پر مشتبہ ہوجا کیں تو جب تم فیصلے کرو گے تو ان میں خطا ہوگی اور اگرتم اس کے فیصلے میں حق و تو اب پاؤ تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہوگا۔

### شدادبن اوس کا دربارِمعاویه میں خطبہ

﴿قال حدثنا﴾ ابو الطيب الحسين بن محمد التمار بجامع المنصور في المحرم سنة سبع واربعين وثاثمائة ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد ابن القاسم الانبارى ﴿قال حدثنا﴾ ابن الاعرابي عن حبيب بن بشار عن أبيه ﴿قال حدثنى﴾ على بن عاصم عن الشعبي قال لما وقد شداد بن اوس على معاوية بن ابي سفيان أكرمه واحسن قبوله ولم يعتبه على شيع كان منه ووعدة ومناة ثم أنه احضرة في يوم حفل فقال



له ياشداد قم في الناس واذكر عليا وعبه لأعرف بذلك نيتك في مودتي فقال له شداد اعفتي من ذلك فان عليا قد لحق بربه وجوزي بعلمه وكفيت ما كان يهمك منه وانقادت لك الامور على ايثارك فلا تلتمس من الناس مالا يليق بحلمك فقال له معاوية لتقومن بما امرتك به والا فالريب فيك واقع فقام شداد فقال الحمدالله الذي فرض طاعته على عباده وجعل رضاه عند اهل التقوي اثر من رضا خلقه على ذلك مضى او لهم وعليه يمضي أخرهم ايها الناس ان الأخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر وان الدنيا اجل حاضر يأكل منها البر والفاجر وان السامع المطيع لله لاحجة عليه وان السامع العاصى لاحجة له وان الله اذا اراد بالعباد خيراً عمل عليهم صلحائهم وقضى بينهم فقهائهم وجعل المال في اسخيائهم واذا اراد بهم شراً عمل عليهم سفائهم وقضي بينهم جهلائهم وجعل المال عند بخلائهم وان من صلاح الولاة قرنائها ونصحك يامعاوية من اسخطك بالحق وغشك من ارضاك بالباطل وقد نصحتك بما قدمت وماكنت اغشك بخلافه ، فقال له معاوية اجلس ياشداد فجلس فقال له اني قد امرت لك بمال يغنيك الست من السمحاء الذين جعل الله المال عندهم لصلاح خلقه فقال له شداد أن كان ما عندك من المال هو لك دون ما للمسلمين فعمدت جمعه مخافة تفرقه فاصبته حلالا فنعم وان كان مما شاركك فيه المسلمين فاحتجبته دوتهم اقترافا وانفقته اسرافا فان الله جل اسمه يقول أن المبذرين كانوا أخوان الشياطين ، فقال معاوية اطنك قد خولطت ياشداد اعطوه ما اطلقناه له ليخرج الى اهله قبل ان يغلبه مرضه فنهض شداد وهو يقول المغلوب على عقله تمبواه سواي وارتحل ولم يأخذ من معاوية شيئا-



#### تعيث نعبر 7: (بخذف الناد)

جناب علی بن عاصم نے شعبی سے روایت کی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب شداد بن اور اس اس معاویہ بن ابوسفیان کے دربار میں قاصد بن کرآیا تو اس نے شداد کی عزت کی اور اس کوا چھے انداز میں خوش آ مدید کہا اور اس کوکسی چیز کے بارے میں عمّاب نہ کیا۔ پھر اس سے حال احوال جاننے کے بعد اس کوآرام وسکون کا کہا۔ پھر اس کواس ون حاضر ہونے کا تھم ویا جب بہت زیادہ لوگ اس کے پاس جمع متھے۔ پس اس سے کہا: اے شداد! اشولوگوں کے سامنے علیٰ کے عیب بیان کروتا کہ مجھے تہماری اس نے ساتھ محبت کا پید چل سکے۔

پس شداد نے کہا کہ اے معاویہ! مجھاس سے معاف فرما کیونکہ علی ابن ابی طالب اس دنیا سے اپنے کہا کہ اے معاویہ! مجھاس سے معاف فرما کیونکہ علی ابن ابی طالب اس دنیا سے اپنے تارے میں جو کوشش ہے اس کو روک دور معاملہ اب صرف تیرے لیے ہے تو اپنے ایگار پرعمل کر)۔ تیرے لیے بی تو اپنے ایگار پرعمل کر)۔ پس لوگوں سے ایسی چیز کا مطالبہ والتماس نہ کر جو تیرے صم کے ساتھ لائق نہیں ہے۔ پس لوگوں سے ایسی چیز کا مطالبہ والتماس نہ کر جو تیرے صم کے ساتھ لائق نہیں ہے۔ معاویہ نے اس کو معاویہ نے اس کو معاویہ نے اس کے معاویہ نے اس کے ماتھ کوئی نیور وعیب یایا جاتا ہے۔

پس شداد بن اوس کھڑے ہوگئے اور پول شروع ہوئے: تمام تعریفی صرف اللہ کے لیے جس کی اطاعت اپنے بندول پر واجب ہے اور اس نے اپنی رضا اور خوشی کو اہل تقوی کے لیے جس کی اطاعت اپنے بندول پر واجب ہے اور اس کی اوّل و آخر سب اہل تقوی کے لیے قرار ویا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کا اثر اس کی اوّل و آخر سب مخلوق پر ہوتا ہے۔ اے لوگو! تحقیق آخرت کا وعدہ سپا ہے کہ جس میں ایک مالک اور تاور تھم فرمائے گا اور بیدونیا موجودہ زندگی ہے جس سے نیک و بدوونوں استفادہ کررہے ہیں۔ پس جو سنے والاس کر اللہ کی اطاعت کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی جمت نہیں ہوگی اور جو سامع بن کر اللہ کی نافر مانی کرے گا اس کے پاس اللہ کے لیے کوئی جمت ورلیل باقی



نہیں رہے گی تحقیق جب اللہ اپنے بندوں پر خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے حاکم نیک لوگوں

کو قر ار دیتا ہے اور ان کے درمیان قاضی فقہاء کو بناتا ہے اور دولت ان کے محیفوں کے

پاس قر ار دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تاراضگی ظاہر کرتا ہے تو ان کے حاکم

\* پاس قر ار دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تاراضگی ظاہر کرتا ہے تو ان کے حاکم

\* بے وقو فوں اور ظالموں کو قر ار دیتا ہے اور ان پر قاضی نا اہل لوگوں کو بنا دیتا ہے اور ان کی

دولت بخیلوں کے پاس قر ار دیتا ہے۔

حقیق حکام کی اصلاح میں سے یہ ہے کدان کا نصیحت کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔
اے معاویہ ۔۔۔۔ نصیحت وہ کرے گا جو تجھے حق سنا کر غضب ناک کررہا ہے اور وہ فحص تجھے
وھوکا دے رہا ہے جو باطل اور گمراہی کے لیے تجھے خوش کررہا ہے اور میں تجھے تھیدے کرتا
ہوں اس کے بارے میں جو تو آ کے بھیج رہا ہے اور میں حق کے خلاف بات کرکے تجھے
خوش نہیں کرسکتا۔ ایس معاویہ نے شداد سے کہا: بس کرؤ میٹھ جاؤ' ایس شداد بیٹھ گیا۔

پس معاویہ نے اس سے کہا: میں نے تیرے لیے مال کا تھم دے ویا ہے اگر چہ
میں ان بخوں میں سے نہیں ہوں جن کو اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ وہ اس سے اس کی
مخلوق کی اصلاح کریں۔ پس شداد نے کہا: اگر وہ مال جو تیرے پاس ہے وہ تیرا ہے اس
میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر تو نے اس مال کو جمع کیا ہوا ہے۔ کبھی اس کے ضائع
ہونے کا خوف ہے۔ پس تو نے جائز کام کیا ہے اور اگر سے مال وہ ہے جس میں دوسرے
مسلمان بھی اس میں شریک ہیں اور تو نے ان سے اس مال کو گناہ کرتے ہوئے پوشیدہ رکھا
ہوا ہے ان کو اس اف میں خریج کرتا ہے۔

تعقیق اللہ تعالی خود فرما تا ہے کہ میں نضول خرج لوگوں کو پہند نہیں کرتا ادر فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ پس معاویہ نے کہا: اے شداد پس لگتا ہے کہ تو بیار ہے پس جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا وہ میں مجھے عطا کرتا ہوں تا کہ بیاری کے غلبہ ہونے سے پہلے تو اپنے خاندان میں جاسکے۔ پس شداد کھڑا ہوا اور وہ یہ کہدر ہا تھا جس کی عقل مغلوب



### ہو جائے اس کواس کے غیر نے دھوکا دیا ہے۔ وہ بغیر کچھ لیے وہال سے چلا گیا۔

## تین خصال جنصیں عقوبت دنیا میں مل جاتی ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابى عبيدة الحذا عن ابى جعفر الباقر محمد بن على (ع) قال في كتاب اميرالمؤمنين (ع) ثلاث خصال لايموت صاحبهن حتى يرى وبالهن البغى وقطيعة الرجم واليمين الكاذبة وان اعجل الطاعة ثوا بالصلة الرحم أن القوم ليكوتون فجارا فيتواصلون فيمنى اموالهم ويثرون وان الكاذبة وقطيعة الرحم تدع الديار بلاقع من اهلها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً—

#### تعديث نمبر 8: ( يحذف اساد)

حضرت امام ابوجعفر محد بن على الباقر عليه السلام فرمات بين: امير المومين على عليه السلام كى كتاب بين ذكر ہے كہ تين چيزين الين بين جن كا صاحب اس وقت تك نہيں مرے گا جب تك ان كى عقوب وعذاب ونيا بين نہيں و كھے لے گا: ﴿ بعناوت ﴿ قطع رحى العنى عزيز رشته دار سے تعاقات ختم كرنا ﴾ جموتی فتم اور سب سے جلدى بين اطاعت پر اثواب ماتا ہے وہ صادر حى ہے كيونكہ جو اقوام فجار ہوتی بين وہ بھى صادر حى كرتى بين كيونكه اس سے اموال بين زيادتی ہوتی ہے۔ جھوئی قسمين اور قطع حى شهروں كو برباد كرديتى بين سے ماموال بين زيادتی ہوتی ہے۔ جھوئی قسمين اور قطع حى شهروں كو برباد كرديتى بين سے صابى الله على سيدنا محمد و آله و سلم تسليماً



# مجلس نمبر 12

#### [ بروز ہفتۂ ۱۲ رجب سال ۲۴؍ ججری تمری ]

## الله تعالی کے نزو یک سب سے افضل عمل ایمان ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفى ﴿قال حدثنا ﴾ ابو الحسن على بن مهرويه القزوينى سنة اثنى وثلثمائة ﴿قال حدثنا ﴾ الرضا على بن موسى (ع) عن أبيه العبد الصالح موسلى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن على عن أبيه زين العابدين على بن الحسين عن أبيه الشهيد الحسين بن على عن أبيه امير المؤمنين على بن الحسين عن أبيه الشهيد الحسين بن على عن أبيه امير المؤمنين على بن ابى طالب قال قال رسول الله (ص) افضل الاعمال عندالله ايمان لاشك فيه ولا غزو لاغلول فيه وحج مبرور واول من يدخل الجنة عبدمملوك احسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل عفيف ذوعبادة—

#### تصييث نمبر 1: (بخذف امناد)

حضرت امام علی بن موی رضا علیہ السلام نے اپنے والد مکرم عبدصالح حضرت امام موی بن جعفر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد مکرم جعفر بن محمد الصاوق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد کرم جعفر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد محمد بن علی الباقر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد گرامی امام محمد بن علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد گرامی امام حسین شہید کر بلا علیہ السلام سے اور آپ نے دالد امیر المونین علی بن ابی طالب حسین شہید کر بلا علیہ السلام سے اور آپ نے دالد امیر المونین علی بن ابی طالب



عليه السلام سے روايت كى ب آپ نے فرمايا كررسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

اللہ تعالی کے نزد یک سب سے افضل عمل ایمان ہے کہ جس میں شک نہ ہؤ دھوکا نہ ہو اور خیانت نہ ہو اور حج جو متبول ہو۔ سب سے پہلے جو ہندہ جنت میں جائے گا وہ عبدِ مملوک ہے جو اپنے رب کی عباوت احسن انداز میں کرے اور اپنے مالک کو تھیجت کرے اور دوسرا وہ مرد ہوگا جوعبادت گزار اور باک دامن ہوگا۔

## اپنے دین کی حفاظت تقیہ کے ذریعے کرو

وقال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن الحسن وقال حدثتى ﴾ ابى عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدى قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستفناء بالله عزوجل عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان الدنيا واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا واعلموا انه من دنياه لصاحب سلطان الدنيا او من يخالفه فى دينه طلبا لما فى يديه من دنياة وصار احمله الله ومقته عليه ووكله اليه فان هو غلب على شيئ من دنياة وصار اليه منه شيئ نزع الله البركة منه ولم يؤجره على شيئ ينفقه منه فى حج ولا عتق ولا بر-

#### تعيث نمبر 2: ( يكذف الناد)

جناب حدید بن تحکیم از دی رحمة الله علیه فرمات بین که مین نے حضرت امام ابوعبدالله جعفرصادق علیه السلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا:

اللہ سے ڈرواور پر ہیزگاری کے ذریعے اپنے وین کو بچا کررکھواور تقیہ کے ذریعے



اپنے وین کی حفاظت کرواور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی طلب کرو۔ ونیا کے بادشاہوں سے
کوئی چیز طلب کرنے سے جان لو۔ جو مخص کسی دنیا کے باوشاہ کے سامنے یا کسی وین میں
مخالف کے سامنے انکساری و تواضع کرتا ہے تا کہ ان سے کوئی دنیاوی چیز حاصل کی جائے
اللہ اس کواس پر وال دے گا اور اس کا شناہ اس پر ہوگا اور اس کواس کے سپر وکردے گا۔ اور
اگروہ اس چیز کوان سے حاصل کرلے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے برکت کو آشا لے گا اور اس
پر اس کوکوئی اجر و تو اب نہیں ملے گا خواہ وہ اس کو ج کے اواکر نے پر یا غلام کے آ زاد کرنے
پر یا کوئی نیک کام میں خرج کرے اس پر اُسے کوئی ثواب واجر نہیں ملے گا۔
پر یا کوئی نیک کام میں خرج کرے اس پر اُسے کوئی ثواب واجر نہیں ملے گا۔

## اعتراض اہل بصرہ جب مسلمان ہیں توان سے جنگ کیوں؟

وقال حدثتا ابوالحسن بن بلال المهلى رحمه الله يوم الجمعة للياتين بقيتا من شعبان سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة وقال حدثنا محمد بن الربيع اللحمى وقال حدثنا سليمان بن الربيع النهدى وقال حدثنا سليمان بن الربيع النهدى وقال حدثنا يحيى بن النهدى وقال حدثنا يحيى بن يعلى الاسلمى عن على بن الخرور عن الاصبغ بن نباته رحمه الله قال جاء يعلى الاسلمى عن على بن الخرور عن الاصبغ بن نباته رحمه الله قال جاء رجل الى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام بالبصرة فقال يا اميرالمؤمنين هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدة والرسول واحد والصلوة واحدة والرسول واحد مساهم بله عزوجل في كتابه اما سمعته تعالى يقول إتلك الرسل فضئنا بنضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن بضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مربه البيناة وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من عد ما جاء تهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر] فلما وقع



الاختلاف كنا اولى بالله وبدينه وبالنبى (ص) وبالكتاب وبالحق فنحن الذين أمنوا وهم الذين كفروا وشاء الله منا قتالهم فقاتلناهم بمشيئة وامرة وارادته –

### تعييث نعبو 3:( بحذف الناد)

جناب اصفی بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیرالمونین کی علیہ السلام کی خدمت میں بھرہ کا ایک مرد حاضر ہوا' اور عرض کی: اے امیرالمونین ! وہ قوم جو بھرہ کی رہنے والی ہے جن ہے ہم جنگ کر رہے ہیں ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے رسول آیک ہے نماز ایک ہے جب کے ایک ہے بھر ہم ان کا نام دوسرا کیوں رکھا ہے؟ (یعنی ان کومنافق کیوں کہتے ہیں)۔

پس آپ نے فرمایا: ہم نے ان کا نام وہ رکھا ہے جو اللہ تعالی نے ان کا نام اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا ہے جس میں ارشاد قدرت ہے:

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ..... (تیسرا پارڈ پہلی

آیت)



آپ نے فرمایا: جب اختلاف واقع ہوگیا۔ ہم اللہ کے دین اور اس کے نبی اور اس کے نبی اور اس کے نبی اور اس کی کتاب اور حق کے ساتھ زیاوہ سزاوار ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے اور وہ (لیعنی بھرہ والے) ہیں جنہوں نے کفراختیار کیا ہے اور جب تک اللہ چاہے گا ہم ان سے جنگ کریں اور یہ ہماری ان کے ساتھ جنگ مشیت خدا اور اس کے حکم اور اس کے ارادہ کے ساتھ ہے۔

# غسلِ نبی اکرم میں علی علیہ السلام کے ساتھ کون کون شریک تھا

﴿قال حدثنا﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى البصير ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن يجيئى القطان ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن الحسين بن ابى سعيد القرشى ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن محارق عن عبدالصمد بن على عن أبيه عن عبدالله بن العباس رضى الله عنه قال لما توفى رسول الله (ص) تولى غسله على بن ابى طالب عليه السلام والعباس معه والفضل بن العباس فلما فرغ على عليه السلام من غسله كشف الازار عن وجهه ثم قال بابى انت وامى طبت حيا وطبت ميتا انقطع بموتك مالم ينقطع بموت احد ممن كواك من النبوة والابناء فيك كواه ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤن ولكان الداء مما طلا والكمد محالفا وقلاء لك ولكنه مالا يملك ردة لا يستطاع دفعه بابى انت وامى اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك – ثم اكب عليه فقبل وجهه ومد الازار عليه –

تصايب نعبر 4: ( يُكذف اساد)

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عندسے روایت ہے کہ جب حضرت رسول خدا



صلى الله عليه وآله وسلم أن اس ونياس رحلت فرمائي تؤس كوعشل حضرت على عليه السلام نے دیا اور آپ کے ساتھ جناب عیاس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بھی تھے۔ جب آتے حضورانور کے عسل سے فارغ ہوئے تو آتے نے چیرہ اقدس سے جا در کواٹھایا۔ پھر فر مایا: میرے مال باب آ ب پر قربان موجا کیں آ ب نے پاک و یا کیزہ زندگی بسر کی ہاور آ گ نے ماک و یا کیزہ موت یائی ہے۔ آ گ کی موت سے جو چیز منقطع ہوگئی ہے جو آ پ کے علاوہ کسی دوسرے کی موت سے منقطع نہیں ہو سکتی تھی وہ نبوت ہے اور آ سانی خبرول کا سلسلد۔ اور آ پ کے علاوہ اس نبوت کا مکان کوئی دوسراتھیر نبیس کرسکتا۔ اگر آ پ صبر کرنے کا تھم نید ہے ادر گربیہ وزاری ہے روکا نہ ہوتا تو میں ضرور برضرور آ پ بر آ پ کی شایانِ شان گریه کرتا اور آپ کے غم کاحق ادا نه کرسکتا اور آپ کے غم کو بمیشد لا زم قرار دیتا اورآ پ کے غم میں تزیرتا رہتا لیکن میں اس کے رووختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔میرے مال باب آب یو تربان موجائیں۔ مجھے اسے رب کے باس یاد رکھنا اور ہارا خیال رکھنا اور مخصوصیان میں قرار وینا۔ پھر آ یہ جھکے اور آ یہ کے زُرِخ اُنور کا بوسہ دیا اور پھر دوبارہ آپؑ کے چیرؤ اقدس پر جا در ڈال دی۔

حضرت شمعون عليه السلام كالمير المونيين كوجنگ برصبر كي تلقين كرنا

﴿قال حدثنى﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبى ﴿قال حدثنا﴾ على بن عبدالله بن اسد الاصفهانى ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن ملح عن عبدالوهاب بن ابراهيم الازدى عن ابى صادق عن مزاحم بن عبدالوارث عن محمد بن زكريا عن شعيب بن وافد المزنى عن محمد بن سهل مولى على ابن سليمان بن على بن عبدالله بن العباس عن أبيه عن قيس مولى على ابن

# 174

ابى طالب عليه السلام قال ان عليا اميرالمؤمنين عليه السلام كان قريبا من الجبل بصفين فحضرت صلوة المغرب فامعن بعيداً ثم اذن فلما فرغ من اذانه اذا رجل مقبل نحو الجبل ابيض الرأس واللحية والوجه فقال السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته مرحبا بوصى خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين والأعز المأمون والفاضل الفائز بثواب الصديقين وسيدالوصيين فقال له اميرالمؤمنين (ع)كيف حالك فقال بخير أنا منتظر روح القدس ولا اعلم احداً اعظم في الله عزوجل اسمه بلاء ولا احسن ثوابا منك ولا أرفع عندالله مكانا اصبر يااخي على ما أنت فيه حتى تلقي الحبيب فقد رأيت اصحابنا ما لقوا بالأمس من بنى اسرائيل نشروهم بالمنآشير وحملوهم على الخشب ولو يعلم هذه الوجوة التربة الشايهة واومي بيدة الى اهل الشام ما اعدلهم- في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصروا ولو تعلم هذه الوجوة المبيضة واومأ بيده الى اهل العراق ماذالهم من الثواب في طاعتك لودت انها قرضت بالمقاريض والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم غاب من موضعه فقام عمار بن ياسر وابوالهيثم بن التيهان وابو ايوب الأنصاري وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت وهاشم المرقال في جماعة من شيعة امير المؤمنين عليه السلام وقد كانوا سمعوا كلام الرجل فقالوا يااميرالمؤمنين من هذا الرجل فقال اميرالمؤمنين (ع) هذا شمعون وصي عيسلي (ع) بعثه الله يصبرني على قتال اعدائه فقانوا له فداك اباؤنا وامهاتنا والله لننصرك نصرنا لرسول الله (ص) ولا يتخلف انك من المهاجرين والأنصار الاشقى فقال لهم اميرالمومنين عليه السلام معروفات



### تعايث نعبو 5: ( يحذف الناد)

حضرت قيس جومولائے كائنات اميرالمونين على ابن ابى طالب عليه السلام كے غلام سے انہوں نے فرمایا كہ حضرت اميرالمونين پہاڑ كے قريب صفين كے مقام پر سے نماز مغرب كا وقت ہوگیا۔ پس آپ نے اذان دكی۔ جب آپ اذان سے فارغ ہوئے أآپ كے سامنے پہاڑ كى جانب سفيد شكل كا خوبصورت انسان جس كے سراور واڑھى كے بال بھى سفيد سے اس نے كہا السلام عليم يااميرالمونين رحمة الله وبركانة مرحبا اے خاتم الانبياء كے وسى اے چيكتی پيشائی والے كے قائد اے امن ميں رہنے والوں كے سب سے زياد و عزيز اے صاحب فضل صديقين كے تواب كو پانے والے الے وصول كے سردار كيل اميرالمونين نے اس سے فرمایا:

آپ کا کیا حال ہے۔ اُس نے عرض کی: میں خیریت سے ہوں اور روح القدی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کو نہیں جانتا جوالند کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ جس کا استحان ہوا وراس کا اجرو و واب آپ سے زیادہ ہواوراس کا مقام آپ سے زیادہ ہو۔ اے میر سے ہوا وراس کا اجرو ہو آپ سے نے ماتھ ہورہا ہے اس پر عبر کریں میہاں تک کہ آپ اپنے حبیب سے ملاقات کر لیس۔ پس آپ نے ہمارے اصحاب کو نہیں و یکھا کہ ان کے ساتھ بنی اسرائیل والوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے اصحاب کو رسواء کیا ان کو تختہ وار تک چڑھایا۔ اگر یہ گرے منہ والے (اس کا اشارہ شام والوں کی طرف تھا) لوگ جان لیس کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر ان کے لیے کتنا ہوا اور در دناک عذاب تیار کیا گیا ہے تو یقینا ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کے لیے چڑے کہ ان اواب واجر اللہ کی بارگاہ میں ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کے لیے کتنا تو آب و ان کو میں ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کے لیے کتنا تو آب و ان کو میں ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کے لیے کتنا تو آب و اجر اللہ کی بارگاہ میں ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کے لیے کتنا تو آب واجر اللہ کی بارگاہ میں ہوجائے کہ آپ کی اطاعت کرنے میں ان کو تو خواہ آپ ان کو تو کا تہ ۔ اس کے بعد وہ مرد وہاں سے کاٹ بھی دیں۔ و سیلام علیک و رحمۃ اللہ و بر کا تہ ۔ اس کے بعد وہ مرد وہاں

ے غائب ہوگیا۔

پس جناب عمار بن ماسر ابویکی ، ابوابیب انصاری ، عباده بن صامت ، خزیمه بن نابت اور ہاشم جوعلی علیه السلام کے شیعول میں سے تنے اور انہوں نے اس مردکی گفتگو کو سنا تھا' عرض کیا اے امیر المومنین ! میر دکون تھا؟

آپ نے فرمایا: بید حضرت شمعون علیہ السلام مضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے جو مجھے وشمنوں کے مقابلے میں جنگ کرنے پر عبر کی تلقین کرنے کے لیے آئے تھے۔

پس ان حضرات نے عرض کیا: جارے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں اللہ کی فتم! ہم آپ کی مدد ونصرت اس طرح ہم رسول خدا کی مدد کرتے تھے اور مہاجرین اور انصارین سے آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا سوائے اس مخص کے جوشتی ہوگا۔ پس امیرالمونین علیہ السلام نے ان کے لیے وعائے خیر کی۔

# صديق اكبرعلى عليه السلام بين

﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلى ﴿قال حدثنا﴾ ابو احمد العباس بن الفضل بن جعفر الأزدى المكى بمصر ﴿قال حدثنا﴾ على بن سعيد بن بشير الرازى قال محمد بن ابان ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن تمام بن سابق ﴿قال حدثنا﴾ عامر بن سار عن ابى الصباح عن ابى همام عن كعب الخير قال جاء عبدالله بن سلام الى رسول الله (ص) فقال يارسول الله (ص) ما اسم على فيكم فقال له النبى (ص) عندنا الصديق الأكبر فقال عبد الشهد ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله انا لنجد فى التورية محمد نبى الرحمة وعلى مقيم الحجة-

تصييث نعبو 6: ( بكذف الناد)



جهارے نزدیک اس کا نام صدیق اکبر ہے پس (یہ جواب سنتے ہی) عبداللہ بن سلام نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا: "اشھد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله۔ میں نے اپنی کتاب تورات میں پایا ہے کہ محمد نبی رحمت میں اور علی ججة ودلیل کو قائم کرنے والا ہے۔

### روبه بن عجاج اور ذوالرمة كے درميان مناظره

وقال حدثنا ابوالحسن على بن مالك النحوى وقال حدثنا محمد بن الفضيل وقال حدثنا ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابراهيم الكاتب وقال حدثنا يموت بن المزرع وقال حدثنا عيمنى بن اسماعيل وقال حدثنا الأصمعى وقال حدثنا المزرع وقال حدثنا الأصمعى وقال حدثنا الشاعر عيمنى بن عمر قال كان ذو الرمة الشاعر يذهب الى النفى فى الافعال وكان رؤبة بن العجاج يذهب الى الاثبات فيها فاجتما فى يوم من ايامها عند بلال بن ابى بردة وهو والى البصرة وبلال يعرف ما بينهما من الخلاف فحضهما على المناظرة فقال رؤبة والله لا يغحص طاير فحوصا ولايقرمص سبع قرموصا الاكان ذلك بقضاء الله وقدره فقال له ذو الرمة ما اذن الله للذيب ان يأخذ حلوبة عالة عيايل صرايل فقال له رؤبة افبمشيته اخذها ام بعشية الله فقال ذو الرمة بل بعشية الله وارادته فقال رؤبة هذا والله الكذب على الذيب فقال ذو الرمة والله والله والله



ابوالحسن على بن مالك النحوي في اثر هذا الحديث لمحمود الوراق-

اعاذل لبم آت الذنوب على جهل ولا انها من فعل غيري ولا فعلى ولا ان جهلي لا يحيط به عقلي تغرد بالصنع الجميل وبالفضل ففي فضله ما صدق الظن من مثلي اتيت من الانصاف في الحكم والعدل

ولا جرأة منى على الله جنتها ولكن بحسن الظن منى يعفو من فان صدق الظن الذي قد ظننته وان نالني منه العقاب فانما تعديث نعبر 7: ( بحذف اساد)

عیسی بن عمر نے روایت کی ہے کہ ذوالرمہ جوایک شاعر تصااس کا نظریداورعقیدہ تھا کہ وہ انسان کے افعال میں صبر کی نفی کرتا تھا' جب کہ روبہ بن عجاج اس کے ثابت ہونے کا قائل تھا۔ ایک دن دونوں حاکم بصرہ بلال بن الى بردہ كے باس استھے ہوگئے۔ چونكه بلال ان دونوں کے درمیان اعتقادی اختلاف کو جانتا تھا اس لیے اس نے ان دونوں کے درمیان مناظره کروا دیا به

پس روب نے کہا: الله کی قتم نه کوئی برندہ پر مارسکتا ہے اور نه کوئی درندہ شکار کرسکتا ہے مگر اللہ کی قضاء اور اس کی قدرت کے ساتھ۔

پس ذوالرمه نے روبہ سے کہا: کیا اللہ بھیٹر ئے کو اجازت دے گا کہ وہ دودھ دیے والی اُوٹنی کواینے عامل میں سے قرار وے۔ پس روبہ نے کہا: اس کے اپنے اراوہ کی بات ہے یا خدا کی مثبت سے ہے۔ پس ذوالرمہ نے کہا: نہیں بداللہ تعالیٰ کے ارادہ ومثبت ے تحت ہے۔ پس روبہ نے کہا: نہیں اللہ کی تشم! یہ بھیڑیئے پر جھوٹ ہے۔ پس ذوالرمہ نے کہا: بھیڑ یے برجھوٹ بولنا آسان ہے اللہ کی نسبت۔ اس مناسبت کے تحت ابوالحن على بن ما لك نحوى في اس حديث ك تحت اشعار ذكر كي بي جومندرجه ذيل



اعاذل لم آت الذنوب علی جہل ولا انها من فعل غیری ولا فعلی دانها من فعل غیری ولا فعلی دانے مرزئش کرنے والے! میں جہالت کی وجہ سے گناہ انجام نہیں دیتا' اور نہ بی بیر ہے گناہ کی دوسرے کی وجہ سے ہیں''۔
ولا جو آق منی علی الله جنتہا ولا ان جہلی لا یحیط به عقلی ولا ان جہلی لا یحیط به عقلی داور نہ بی بیرے گناہ خدا کے مقابلے میں میرے بڑی ہونے کی وجہ سے ہیں' اور نہ اس وجہ سے میں جائل ہوں کہ میری عقل کام نہیں کرتی''۔

ولکن بحسن الظن منی یعفو من تفرد بالصنع الجمیل وبالفضل ''لکین جوخدا کے بارے میں میرائسن ظن ہے اور اس اچھی امید اور اس کےفضل کی امید ہے''۔

فان صدق الظن الذي قد ظننته
ففی فضله ما صدق الظن من مثلی
"پس اگر میرا گمان سچا ہو کہ میں جو اس کے بارے میں رکھتا ہول 
پس اس کافضل میں ہول اور مجھ جیسا سچا ظن کسی کانہیں ہے '۔
وان نالنی منه العقاب فانما
اتیت من الانصاف فی الحکم والعدل
"اور اگر اس کا عقاب و عذاب بھی مجھے ملے گا تو ہیاس کا انصاف



﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن مالك النحوى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد ابن الفضل باسنادة الاول الى الاصمعى عن عيسى بن عمر قال سأل رجل ابا عمرو بن العلا حاجة فوعدة ثم ان الحاجة تعذرت على ابن عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له أبا عمرو وعدتنى وعداً فلم تنجزة قال ابوعمرو فمن اولى بالنعم انا او انت فقال الرجل انا فقال ابوعمرو لاوالله بل انا فقال له الرجل وكيف ذاك فقال لأننى وعدتك وعداً فايت بفرح الوعد وابت بهم الانجاز وبت فرحا مسروراً وبت ليلتى مفكراً مغموما ثم عاق القدر عن بلوغ الارادة فلقيتنى مذلا ولقيتك محتشما-

#### تعديث نعبر 8: ( بحذف الناد)

## الائمه ہی عروۃ الوقفی ہیں

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى يوم الاثنين لخمس بقين من شعبان سنة ثلث وخمسين وثلثمائة ﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن على بن الحسين بن زيد بن على بن ابى طالب (ع) قال حدثنى ابى ﴿قال حدثنى ابى ﴿قال حدثنى الرضا على بن موسلى عن أبيه موسلى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام قال قال لى رسول الله (ص) ياعلى بكم يفتح هذا الأمر وبكم يختم عليكم بالصبر فان العاقبة للمتقين ائتم حزب الله واعدائكم حزب الشيطان طوبى لمن اطاعكم وويل لمن عصاكم ائتم حجة الله على خلقه والعروة الوثقى من تمسك بها اهتدى ومن تركها ضل اسأل الله لكم الجنة الإيسبقكم احد الى طاعة الله فائتم اولى بها—

#### تعديث نعبو 9: ( . كذف استاد )

حصرت امیرالمومنین علی علیه السلام نے رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا:

یاعلی ! اللہ نے اس کا نتات کی ابتداء ہی تم امل بیت ہے کی ہے اور اس کا اختتام بھی آپ اہل بیت ہے۔ اور تحقیق یہ خیرانجام بھی آپ اہل بیت پر ہی ہوگا۔ پس آپ لوگوں پر صبر کرنا واجب ہے۔ اور تحقیق یہ خیرانجام متقین کے لیے ہے ہے تم لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ طونی اور خوش بختی ہے اس محض کے لیے جو آپ کی اطاعت کرے گا۔ اور ذلیل و بہ بختی ہے اُس کے لیے جو آپ کی اطاعت کرے گا۔ اور ذلیل و بہ بختی ہے اُس کے لیے جو آپ کی نافر مانی کرے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی ججت اور دلیل ہیں ، جو اس سے تمسک کرے گا وہ ہدایت ہیں اور آپ عروۃ الوقی (اللہ کی مضبوط رش) ہیں ، جو اس سے تمسک کرے گا وہ ہدایت

پاجائے گا اور جو اس کو چھوڑ وے گا وہ گراہ ہوگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جنت کا سوال کیا ہے اور آپ سے پہلے کسی نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ آپ لوگ بی اس کے زیادہ حق دار ہیں۔

## جب تک خودایے لیے واعظ نہیں ہو کے خیروخونی کونہیں پاسکتے

﴿قال أخبرنى الصفار عن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى حمزة الثمالى قال كان على بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول ابن آدم انك لا تزال بخيرما كان لك واعظا من نفسك وما كانت المحاسبة لها من همك وما كان الخوف لك شعاراً والحزن لك دثاراً انك ميت ومبعوث وموقوف بين يدى الله عزوجل فاعد جوابا وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم تسليماً

#### تعديث نعبر 10: ( بحذف اساد )

حضرت ابوحمزہ ثمالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیه السلام فرمایا کرتے تھے:

اے فرز ثر آ دم! جب تک تو خود اپنے لیے واعظ نہیں بن جاتا اس وقت تک تو کوئی خیر وخو بی کو حاصل نہیں کرسکتا اور جب تک تو خود اپنا محاسبہ نہ کرے اور جب تک خوف تیراشعار نہ بن جائے اور غم وحزن تیرے لیے لباس نہ بن جا کیں۔ تو نے مرتا ہے اور اس کے بعد پھر مبعوث بھی ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑ ابھی ہوتا ہے اور تجھ سے سوال بھی کے جانے ہیں کیں ان کے لیے جواب تیار کرلو۔

صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وتسليما

# مجلس نمبر 13

[بروز ہفتہ ۹ ارجب ٔ سال ۲۰۰۷ ججری قمری]

### تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى ﴾ ابوحفص عمر بن محمدالصيرفي ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ على بن مهرويه القزويني ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ داؤد بن سليمان العارى ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ الرضا على بن موسلى ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ ابى موسلى ابن جعفر ﴿قَالَ حَدَثَنى﴾ ابى على بن الحسين ﴿قَالَ حَدَثَنى﴾ ابى على بن الحسين ﴿قَالَ حَدَثَنى﴾ ابى على بن الحسين ﴿قَالَ حَدَثَنى﴾ ابى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص) ثلاثة اخافهن على امتى الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن وشهوة الفرج والبطن—

#### تعديث نعبر 1: ( يُحدُف اساد)

حضرت امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیه السلام نے رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا:

مين ائي أمت برتين چيزول كا خوف ركهتا مول:

⊕ ہدایت کے بعد گمراہی ⊕ فتنوں کی گمراہی ⊕ شکم اور شرمگاہ کی شہوت ( بعنی خواہش )

### رمضان المبارك كى عظمت

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن يحينى بن سليمان بن زياد المروزى ﴿قال حدثنا﴾ عبيدالله بن محمد العبسى ﴿قال حدثنا﴾ حماد بن سلمة عن ايوب عن ابى قلابه عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) شهر رمضان شهر مبارك افترض الله صيامه يفتح ابواب الجنان ويصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم يردد ذلك ثلاث مرات

#### تعديث نعبر 2: ( بحذف اساد)

حضرت ابوہریرہ نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس میں جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس ماہ میں قید کرویا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس ماہ کی عزت وحرمت کا خیال رکھا جائے گا اور آپ نے اس کی عزت وحرمت کا خیال رکھا جائے گا اور آپ نے اس کی تین دفعہ کھرار فرمائی۔

### بُر بے لوگوں کی محفل سے بچو

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن ابى عبدالله البرقى ﴿قال حدثنى ﴾ بكر بن صالح الرازى عن سليمان بن جعفر الجعفرى قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول لابى مالى رأيتك عند عبدالرحمٰن بن يعقوب قال انه خالى فقال له أبو الحسن عليه السلام انه يقول فى الله قولا عظيما يصف الله ويحده والله لا



يوصف فاما جلست معنا وتركته فقال ان هو يقول ماشاء اى شيئ على منه اذا لم اقل ما يقول فقال له ابو الحسن عليه السلام اما تخاف ان ينزل به نقمة فتصيبكم جميعا اما علمت بالذى كان من اصحاب موسلى وكان ابوه من فرعون فلما لحقت خيل فرعون موسى (ع) تخلف عنه ليعظه وادركه موسلى وابوة يراغمه حتلى بلغاطرف البحر فغرقا جميعاً فاتى موسلى الخبر فقال له غرق رحمه الله ولم يكن على رأى ابيه لكن النقمة اذا نزلت لم يكن لها عمن قارب الذنب دفاع

#### تصييث نمبر 3: ( يُكذف الناد)

جناب سلیمان بن جعفر جعفری رحمة التدعلیہ نے روایت بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت الوائحین امام رضا علیہ السلام سے سنا' آ ہے نے میرے والد سے فرمایا: کیا بات ہے بیس آج کل آپ کوعبدالرحمٰن بن یعقوب کے پاس و یکھنا ہوں۔ اس نے جواب بیس عرض کیا اس لیے کہ وہ میرا خالو ہے۔ پس ابوائحین علیہ السلام نے میرے والد سے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے بارے بیس بہت عجیب یا تیس کرتا ہے وہ اللہ کے وصف بیان کرتا ہے اور اُس کی حدمعین کرتا ہے طالا نکہ اللہ تعالیٰ کی وصف بیان نہیں کی جاسکتی بیان کرتا ہے اور اُس کی حدمعین کرتا ہے طالا نکہ اللہ تعالیٰ کی وصف بیان نہیں کی جاسکتی اللہ کے لیے فابت کرتا ہے۔ مترجم) پس بہرحال تم ہمارے ساتھ بیشو اور اُس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے فابت کرتا ہے۔ مترجم) پس بہرحال تم ہمارے ساتھ بیشو اور اُس کو چھوڑ دو۔ نہیں میرے والد نے عرض کی: آگر وہ جو بچھ کہتا ہے اس کا میرے ساتھ کیاتھنتی ۔ پس تو ایسا نہیں کہتا۔

پس ابوالحسن علیہ السلام نے میرے والد سے فر مایا: مجھے خوف اور ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ اس پرعذاب نازل ہواور اس میں سب شامل ہوجا کیں۔ کیا تم نہیں جانتے اس شخص کے بارے میں جواصحاب موٹی میں سے تھا اور اس کا باپ فرعون کے ساتھ تھا۔ پس جب

فرعون کا گھوڑا موسی سے مل گیا گہی وہ موسی کا ساتھی چیچے رہ گیا تا کہ وہ اپنے باپ کو وعظ کر ہے لیک وعظ کر ہے لیک جب موسی سے ناراض ہوکر جدا ہو چکا تھا یہاں کہ وہ دریا کے کنارے تک جانچے تھے ادر فرعون کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا حالانکہ وہ فرعونی نہیں تھا اور جب جناب موسی کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا: وہ بھی غرق ہو گیا خدا اس پر رحمت ٹازل فرمائے حالانکہ وہ اپنے باپ کے عقیدہ پر نہیں تھا لیکن جب عذاب ٹازل ہوتا ہے تو ہوتا ہے وہ اس سے بی نہیں سکا۔

## الله حاب ياعلى حاب

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن المحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن ابين محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال بلغ رسول الله (ص) عن قوم قريش من انهم قالوا يرى محمد انه قد احكم الامر فى اهل بيته ولئن مات لنعزلنها منهم ولنجعلها فى سواهم فخرج رسول الله (ص) حتى قام فى مجمعهم ثم قال يامعشر قريش كيف بكم وقد كفرتم بعدى ثم رأيتمونى فى كتيبة من اصحابى اضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف فنزل جبرئيل (ع) فى الحال فقال يامحمد ان ربك يقرئك بالسلام ويقول لك قل أن شاء الله أو على بن ابى طالب عليه السلام فقال رسول الله (ص) ان شاء الله او على بن ابى طالب (ع) يتولى ذلك منكم—

#### محديث نعبو 4: ( بحذف امناد )

حضرت ابوعبداللدجعفر بن محمد الصادق عليه السلام نے بيان فرمايا ہے كه حضرت

رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخبر ملی کہ قریش کے بعض لوگ (منافق) ہے کہتے ہیں کہ کیا د کیے در سے ہوں کہ کیا د کیے در سے ہوں کہ اور اگر در ہے ہوں اور اگر میں گئے تو ہم ضرور اس امر کو ان سے جدا کریں گے اور ان کے غیر کو ہم حاکم اور خلیفہ قرار دیں گے۔ پس رسول خدا اسپنے گھر سے فکلے اور لوگوں کے مجمعے میں کھڑے ہوئے اور فرایا:

اے گروہ قریش! تم کو کیا ہوگیا ہے کہتم میرے بعد دوبارہ کافر ہونا چاہتے ہواور میں تم کو دیکے رہا ہول کہتم میرے اصحاب میں ایک چھوٹا ساگروہ ہو۔ میں تنہارے چہروں اور تنہاری گردنوں کو تلوار سے ماروں گا۔ پس اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی: اے محمہ! آپ کا رب آپ کوسلام کہدرہا ہے اور کہدرہا ہے کہ اے رسول ساتھ میں یہ بھی کہو۔اگر اللہ یاعلی ابن ابی طالب چاہے۔ پس رسول خدانے فرمایا: اگر اللہ تعالی یا علی ابن ابی طالب چاہیں تو اس کوتم سے روک سکتے ہیں۔

## على عليه السلام كى اطاعت رسول خداكى اطاعت ب

﴿قال أخبرنى ﴾ محمد بن عمران المرزبانى ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر احمد بن عيسلى المكى ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن حنبل ﴿قال حدثنا﴾ عبدالرحمن بن صالح ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن سعد الانصارى عن عمر بن عبدالله بن يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول لعلى بن ابى طالب عليه السلام ياعلى انت ولى الناس بعدى فمن اطاعك فقد اطاعنى ومن عصاك فقد عصانى -

تعيث نمبر 5: (كذف النار)

حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في حضرت على عليه السلام سے فرمايا:

یاعلی ! میرے بعد لوگوں کے ولی و حاکم آپ ہیں۔ پس جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔

# سب روحول سے پہلے روحِ علی نے مجھے سلام کیا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ ابو عبدالله محمد بن القاسم المحاربي ﴿قال حدثنا﴾ اسماعيل بن اسحاق الراشدي ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد بن الحارث ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد بن مسلم الاعور عن حبة العربي عن ابي الهيثم بن التيهان الانصاري قال قال رسول الله (ص) ان الله عزوجل خلق الارواح قبل الاجسام بالفي عام وعلقها بالعرش وامرها بالتسليم على والطاعة لي وكان اوّل من سلم على واطاعني من الرجال روح على بن ابي طالب عليه السلام -

#### دسيد نعبر 6: ( بحذف اساد)

ابوییم بن تبان انصاری رحمة الله علیه نے رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا:

الله تعالی نے روحوں کوجسموں سے دو ہزارسال پہلے طلق فر مایا تھا اور ان کو آسان پراپنے عرش کے ساتھ معلق فر ما دیا اور ان سب کو مجھے سلام کرنے اور میری اطاعت کا تھم فر مایا۔ پس مردوں کی ارواح میں سے سب سے پہلے مجھے جس نے سلام کیا اور میری اطاعت کی وہ علی ابن افی طالب علیہ السلام کی روح تھی۔

### شورى اور مقداد بن اسود كندى رحمة الله عليه

﴿قال أخبرني ﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبي ﴿قال حدثنا ﴾ على ابن عبد الله الاصفهاني ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال



حدثتا پوسف بن سعید الارجی ﴿قال حدثتا په عبیدالله بن موسی العبسی عن کامل عن حبیب بن ابی ثابت قال لما حضر القوم الدار للشوری جاء المقداد بن الاسود الکندی رحمه الله فقال ادخلونی معکم فان الله عندی نصحا ولی بکم خیر فابوا ققال ادخلوا راسی واسمعوا منی فابوا علیه ذلك فقال اما اذا اببتم فلا تبایعوا رجلالم یشهد بدراً ولم یبایع بیعة الرضوان وانهزم یوم احد ویوم التقی الجمعان فقال عثمان اما والله لئن ولیتها لاردنك الی ربک الاول فلما نزل بالمقداد الموت قال اخبروا عثمان انی قد رددت الی ربی الاول والآخر فلما بلغ عثمان موته جاء حتی وقف علی قبره فقال رحمك الله ان کنت وان کنت یشنی علیه خیراً فقال له الزبیر لا عرفنک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودتنی زادی فقال یا زبیر اترانی احب ان یموت مثل هذا من اصحاب محمد فقال یا زبیر اترانی احب ان یموت مثل هذا من اصحاب محمد (ص) وهو علی ساخط —

#### تعديث نعبو 7: ( بحذف الناد)

جناب صبیب بن ابو ثابت رحمة الله علیه نے بیان کیا ہے کہ جب قوم شور کی والے گر بیس جمع ہوئی۔ مقداد بن اسود کندی رحمة الله علیہ بھی تشریف لائے۔ اپنے ساتھ جمھے بھی داخل ہونے دیا جائے بیس الله کی خاطر تم لوگوں کو تصحت کرنا چاہتا ہوں اور میر ب پاس آپ لوگوں کے لیے خیرو بھلائی ہے۔ لیس انہوں نے انکار کردیا۔ پھر آپ نے فرمایا:
اچھا صرف جمھے اپنا سر اندر داخل کرنے دو تا کہ وہ میری بات کو سن لیس۔ پھر بھی انہوں نے انکار کردیا۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ جو گھر بیس موجود ہیں تم ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا جو بدر انکار کردیا۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ جو گھر بیس موجود ہیں تم ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا جو بدر میں نہیں تھا جس نے بیعت رضوان نہیں کی اور جو اُحد کے دن دولشکروں کے ملنے والے میں نہیں تھا جس نے بیعت رضوان نہیں کی اور جو اُحد کے دن دولشکروں کے ملنے والے دن فرار کر گیا تھا۔ پس عثان نے کہا: آس گاہ ہوجاؤ الله کی فتم! اگر تم میر سے سپر دکر دو تو بیس

# K 190 X

لا عرفنك بعد الموت تندبنى
وفى حياتى ما زودتنى زادى
"من جانا ہوں كەتو ميرى موت كے بعد مجھ پر گرينيس كرے گا،
كونكه تو ميرى زندگى ميں ميرے ليے حصة كوزيادہ نہيں كردہا"۔
پس حفرت عثمان نے كہا: اے زبير! كيا تو ديكھ رہا ہے كہ ميں محمد كے اس صحافي كى
موت مرنا پسند كرتا ہوں جو مجھ پر ناراض ہوكر گيا ہے۔

# میرے اہلِ بیت کی دوستی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام عن مرازم عن الصادق جعفر بن محمد (ص) قال قال رسول الله (ص) ما بال اقوام من امتى اذا ذكر عندهم ابراهيم وآل ابراهيم استبشرت قلوبهم وتمهللت وجوههم واذا ذكرت واهل بيتى اشمأزت قلوبهم وكلحت وجوههم والذى بعثنى بالحق نبيا لو ان رجلا لقى الله بعمل سبعين نبيا ثم لايأت بولاية ولى الأمر من أهل البيت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا - عديث فعبر ٤ ( بحذف اناد)



حضرت امام صاوق جعفر بن محد عليه السلام نے فرمايا كه رسولِ خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

کیا ہوگیا ہے میری اُمت کے لوگوں کو جب ان کے سامنے ابراہیم اور ان کی آل

کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے باغ باغ ہوجاتے ہیں
اور جب ان کے سامنے میرا اور میری اہلِ بیت علیم السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل

جل کر کوئلہ ہوجاتے ہیں اور ان کے چہروں پر تیوری چڑھی ہوتی ہے۔ بجھے تم ہے اس

ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کرمبعوث فر مایا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو
اور اس نے معنیوں کے برابراعمال خیرانجام دیتے ہوں کچراس کے پاس میرے اہلِ بیت

میں ہے کسی ولی امرکی ولایت نہ ہوتو اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور کسی کا

### زید بن علی بن حسین علیهم السلام کی روایت

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبى ﴿قال حدثنا﴾ على ابن عبدالله الاصفهانى ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال أخبرنى ومحمد بن على ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن هراشة ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن زياد الأحمر عن زيد بن على بن الحسين (ع) قال قرء (واما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما) ثم قال حفظهما ربهما لصلاح ابيها قمن اولى بحسن الحفظ منا رسول الله (ص) جدنا وابنتة سيدة نساء الجنة امنا واول من آمن بالله وحده وصلى ابونا-

تعديث نمبر 9: (كذف اعاد)

جناب جعفر بن زیاد الاحرر حمة الله علیہ نے جناب زید بن علی بن حسین علیہا السلام سے روایت کی کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی:

واما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجاكنزهما

'' بہر حال یہ دیوار اس کے نیچے دویتیم بچوں کے لیے خزانہ ہے اور ان دونوں کا باپ صالح و نیک تھا۔ پس تیرے رب کا ارادہ ہے کہ یہ دونوں بالغ ہوجا کیں اور وہ اس خزانے کو نکال لیں''۔

پھر آپ نے فرمایا: ان کے رب نے ان دونوں کی ان کے باب کی نیکی کی وجہ سے حفاظت فرمائی۔ پس ہم سے زیادہ بہتر محافظ کون ہوسکتا ہے جب رسول خدا ہمارے ٹاٹا اور ان کی پاک طاہرہ بیٹی ہماری مال جو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پہلا شخص جو اللہ کی توحید پر ایمان لایا اور نماز اداکی وہ ہمارے باپ ہیں۔

### بادشاہوں کی حالت

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن مالك النحوى ﴿قال حدثنا﴾ محمد ابن الفضل ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن احمد بن ابراهيم الكاتب ﴿قال حدثنا﴾ يموت بن المزارع ﴿قال حدثنا﴾ عيسى بن اسماعيل عن الاصمعى قال سمت اعرابياً وذكر السلطان فقال لان غروا بالظلم فى الدنيا ليذلن بالعدل فى الآخرة رضوا بقليل من كثير وبيسير من خطير وانما يلقون العدم حين لا ينفع الندم – قال وانشدنى ابوالحسن لأبى العتاهية – سبحان ذى الملكوت انه ليلة محصت بوجه صباح يوم الموقف

ان نفساً وهمتها نفسها ما في المعاد مصور لم يطرف تشر الفناء على البرية ربها والناس بين مقدم ومخلف وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم

#### دهديد نمبر 10: ( بحدّ الناد)

جناب اصمعی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں: میں نے ایک اعرائی سے سنا ہے جو بادشاہوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے کہا: حقیق یہ بادشاہ و نیا میں اپنے ظلم کی وجہ سے عزت وار اور شریف ہے ہوئے ہیں آخرت کے ون ان کوعدل ذلیل ورسوا کرے گا۔ یہ کثیر کے بجائے قلیل پر راضی ہو چکے ہیں (لیعنی آخرت کے بجائے دنیا پر راضی ہو چکے ہیں) اور یہ بہت بڑے خطرے میں ہیں سوائے اس کے کہ یہ اُس وقت ندامت سے ملا قات کریں گئے جب ندامت ان کوکوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اور کہا کہ میرے والد عقابیہ کے لیے ابوالحن نے بیاشعار پڑھے تھے:

سبحان ذى الملكوت انه ليلة محصت بوجه صباح يوم الموقف لو ان نفساً وهمتها نفسها ما فى المعاد مصور لم يطرف كتب الفناء على البرية ربها والناس بين مقدم ومخلف

- صاحب ملک وسکوت منزہ و پاک ہے حقیق بیرات اس کے چبرے کے نور سے
   قیامت کے دن چیک اٹھے گا۔
- اگر ہرنفس کی ہمت اس کا اپنانفس ہوگا تو قیامت کے دن کوئی مصور نہیں ہوگا کہ وہ
   آئیسیں پھیر لے گا۔
- ⊕ اس دنیا کے رب نے اس کے لیے فنا و نابود ہونا لازم قرار دیا ہے۔اورلوگ اس کے سامنے ہیں اور اس کے فرمان کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔



# مجلس نمبر 14

#### [بروز ہفتہ ۲۷ رجب سال ۲۰۹۸ جحری قمری]

## واجب کے بعد دعامتجاب ہوتی ہے

حدثنا الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ البي العبد ﴿قال حدثنا﴾ الرضا على بن موسنى عليه السلام ﴿قال حدثنى﴾ ابى العبد الصالح موسى بن جعفر ﴿قال حدثنى﴾ ابى الصادق جعفر بن محمد ﴿قال حدثنى﴾ ابى الباقر محمد بن على ﴿قال حدثنى﴾ ابى زين العابدين على بن الحسين ﴿قال حدثنى﴾ ابى السهيد ﴿قال حدثنى﴾ ابى الحسين ابن على الشهيد ﴿قال حدثنى﴾ ابى الميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام قال وسول الله(ص) من أدى فريضة فلة عند الله دعوة مستجابة—

### تعدیث نمبر 1:(کذف اعاد)

حضرت امير المونين على ابن الى طالب عليه السلام في فرمايا: حضرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

'' جو مخص فریفنہ (واجب) کوادا کرے گا' اُس کے لیے بارگاہِ خدا میں ایک دعا ہے جوستجاب و قبول ہوگی''۔

## ایک شخص کا قنبر" کو گالیاں دینا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن محمد بن المظفر البزاز ﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسن على بن المحسن عبدالملك بن على الدهان ﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسن على بن الحسن عن الحسن بن بشير عن اسد بن سعيد عن جابر قال سمع امير المؤمنين عليه السلام رجلايشتم قنبراً وقد رام قنبر ان يرد عليه فناداه امير المؤمنين عليه السلام مهلاً ياقنبر دع شاتمك مهانا ترضى الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك فوالذى فلق الحبة وبره النسمة ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحلم ولا اسخط الشيطان بمثل الصمت ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه -

#### تعديث نعبر 2: ( بحذف اخاد)

جناب جاہر رحمت اللہ علیہ نے فر مایا ہے: حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فر مایا: ایک شخص تغیر رحمت اللہ علیہ کو گالیاں وے رہا تھا اور قغیر "بھی ارادہ کر رہے تھے کہ اس کی گالیوں کا جواب ویں۔ پس جناب امیر المومنین نے آواز دی: اے قغیر"! اس گالیاں ویے والے کو وفع کر و رحمٰن کو خوش کرو شیطان کو ناراحت کرو اور آپنے دشمن کو سزا وو۔ پس مجھے تم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور نضا سا پودا نکالا علم کی مشل کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتی اور خاموش سے زیادہ کوئی چیز شیطان کو ناراحت نہیں کر سکتی اور حاموش سے دیادہ کوئی چیز شیطان کو ناراحت نہیں کر سکتی اور سکوت سے زیادہ کوئی چیز احتی کو سرانہیں دے سکتی۔

## جناب على عليه السلام كاباز اربصره ميس وعظ كرنا

﴿قال أخبرني ﴾ ابونصر محمد بن الحسين النصير المنرى ﴿قال حدثنا﴾ ابونصر المخزومي عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال لما قدم علينا اميرالمؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام البصرة مربى وانا



اتوضاً فقال ياغلام احسن وضوتك يحسن الله اليك ثم جازني فاقبلت اقفوا اثرة فحانت منه التفاته فنظر الى فقال ياغلام ألك حاجة قلت نعم علمني كلاما ينفعني الله به فقال يا غلام من صدق الله نجا ومن اشفق على دينه سلم من الردي ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يري من ثواب الله عزوجل ولا ازيدك يا غلام قلت بلي يا اميرالمؤمنين قال من كنه فيه ثلاث خصال سلمت له الدنيا والآخرة من أمر بالمعروف وأتمر به ونمهي عن المنكر وانتهى عنه وحافظ حدود الله ياغلام ايسرك ان تلقى الله يوم القيمة وهو عنك راض قلت نعم يا اميرالمؤمنين قال كن في الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغبا وعليك بالصدق في جميع امورك فان الله يعبدك وجميع خلقه بالصدق ثم مشى حتى دخل سوق البصرة فنظر الى الناس يبيعون ويشترون فبكي عليه السلام بكاء شديداً ثم قال يا عبيد الدنيا وعمال اهلها اذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل في تنامون وفي خلال ذلك عن الأخرة تغفلون فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد ، فقال له رجل يا امير المؤمنين انه لا بدلنا من المعاش فكيف تصنع فقال امير المؤمنين (ع) ان طلب المعاش من حله لا يشغل عن عمل الآخرة فان قلت لابدلنا من الاحتكار لم تكن معذوراً قولي الرجل باكيا فقال له اميرالمؤمنين (ع) اقبل على زادك بيانا فعاد الرجل اليه فقال له اعلم ياعبد الله ان كل عامل في الدنيا للاخرة لابد ان يوفي أجر عمله في الأخرة وكل عامل ديناً للدنيا عمالته في الأخرة نار جهنم ثم تلا اميرالمؤمنين (ع) قوله تعالى (فاما من طغي واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوي)

تعديث نعبر 3: ( بحذف اسناو )



جناب حسن بن ابوانحسن بھری نے بیان کیا ہے کہ بھرہ میں امیرالمونین علی علیہ السلام ہماری طرف آئے اور میرے قریب سے گزرے۔ بین اس وقت وضوکر رہا تھا۔ پس آپ نے فرمایا: اے نوجوان! وضو کو آحسن انداز میں انجام دو تا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ احسان فرمائے۔ بھر میرے قریب سے گزر گئے۔ پس میں آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ جب آپ نے میرے آنے کی آ ہے محسوں فرمائی تو آپ رک گئے اور میری طرف و کھے کر فرمایا: اے نوجوان! کیا مجھے میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں مولاً! آپ فرمایا: اے نوجوان! کیا مجھے کوئی ایسی چیز کی تعلیم ویس جس کومیرا اللہ میرے لیے فائدہ مند قرار وے۔ پس آپ نے فرمایا: جو بچ بولنا ہے وہ کامیاب ہا وہ رجوانے وین پر مہریان ہوگا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا اور جو دنیا میں زہد کو اپنا وطیرہ بنائے گا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تواب کو وکی سے سے اس کی آئکھیں شمندی ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا: اے نوجوان اور اضاف میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے امیرالمونین! آپ نے فرمایا: اے نوجوان اور اضاف میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے امیرالمونین! آپ نے فرمایا: جس محض میں تین اوصاف یائے جا کمیں گے اس کی دنیا اورآ خرت دونوں سالم ومحفوظ ہوں گی:

- 🕕 نیکی کاظلم دینا' پستم بھی نیکی کاظلم دیا کرو۔
  - 🕝 بُرانی ہے روکنا تو بھی اس سے روکو۔
  - الله کی قائم کروه حدود کی حفاظت کرنا۔

اے نوجوان! کیا تو خوش ہے کہ اللہ سے تیری ملاقات ہواور اللہ تعالیٰ جھے سے
راضی ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں امیر المونین ! میں سے چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ونیا میں
زاہد بن جاؤ اور آخرت کی طرف رغبت کرو۔ اپنے تمام اُمور میں بچ کو اپنے لیے لازم قرار
وؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام مخلوق کی عبادت کو بچ کے ساتھ قبول کرے گا۔ پھر آپ
چلتے جلتے بھرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا جوخرید وفروخت
میں مصروف تھے۔ آپ نے وہاں بہت سخت گریے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا: اے دنیا کے

غلاموا اوراُس کے توکروا سارا دن تم تشمیں کھاتے ہو۔ ساری رات تم سوکرگز ار دیتے ہو۔ اس کے دوران تم آخرت سے غافل ہو۔ تم آخرت کے لیے زادِراہ کب حاصل کر و گے اور آخرت وقیامت کے لیے کب فکر کرو گے۔

پس ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: اے امیرالمومین ! زندگی کی معاش کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ پھر ہم ان کے بارے میں کیا کریں ( لیعن جوآپ فر مارہ ہیں اس کے بارے میں ہم کب اور کیے عمل کریں ) پس امیرالمومین علیہ السلام نے فر مایا: رزق حلال کمانا ہمیں آ خرت سے غافل نہیں کرسکتا۔ پس جو پھھ تو نے کہا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ ہمارے لیے سووا مہنگا فروخت کرنا ضروری ہے تو اس پرآپ سے عذر قبول نہیں کی جا ہے عذر قبول نہیں کریا ہوں۔ ہمارے لیے سووا مہنگا فروخت کرنا ضروری ہے تو اس پرآپ سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس وہ بندہ روتا ہوا واپس چلا گیا۔

امیرالمونین علیه السلام نے اس سے فر مایا: اے مخص واپس آؤ تا کہ میں تمہارے
لیے آخرت کے اعمال کی تا کید کروں۔ پس وہ واپس آیا۔ آپ نے فر مایا: اے بندہ خدا!
مان لو ہر وہ مخص جواس و نیا میں آخرت کے لیے کام کرنے والا ہے ضروری ہے کہ آخرت
میں اس کے اس عمل کا پورا پورا اجر اس کو دیا جائے اور جو اس و نیا میں و نیا کی خاطر کام
کرنے والا ہے آخرت میں اس کی سزاجہتم کی آگ ہے۔ پھر امیر المونین علیه السلام نے
اس آیت کی تلاوت فرمائی:

فاما من طغی واثر الحیاۃ الدنیا فان المجحیم ھی المأوی ''بہرحال جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیادی زندگی کوتر جیح دی ہوگی' اُس کا ٹھکانا جہٹم ہوگا''۔

جوعلی علیدالسلام پرلعنت کرے گا وہ جہتم میں جائے گا

﴿قَالَ أَخْبِرْنَى ﴾ ابوعبيدالله محمد بن عمران المرزباني ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن الحسين الجوهري ﴿قَالَ حدثنا﴾ هرون بن عبيدالله



المقرى قال حدثنا عثمان بن سعيد ﴿قال حدثنا﴾ ابويحيى التميمى عن كبير عن ابى مريم الخولانى عن مالك بن ضمرة قال سمعت عليا (ع) يقول انكم معرضون على لعنى ودعاى كذابا فمن لعننى كارها مكرها يعلم الله انه كان مكرها وردت انا وهو على محمد (ع) معا ومن امسك الله لسانه فلم يلعنى سبقنى كرمية سهم اولمحة بالبصر ومن لعننى منشرحا صدرة بلعنى فلا حجاب بينه وبين الله ولا حجة له عند محمد (ص) الا ان محمداً (ص) اخذ بيدى يوما فقال من بايع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبك فقد قضى نحبه ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية يحاسب بما عمل في الاسلام وان عاش بعدك وهو يحبك -

#### تحديث نمبر 4: ( يحذف الناد)

جناب مالک بن ضمرہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا' وہ فرما رہے تھے: اے لوگو! عنقریب تنہیں میرے اوپر لعنت کرنے پر اور میرے خلاف جموت ہولئے پر مجبور کیا جائے گا۔ پس جو بندہ حالت جبری اور مجبوری میں مجھ پر لعنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو جانتا ہوگا۔ میں اور وہ دونوں استھے سیدالانہیاءً کے پاس ہوں سے اور جس بندے کی زبان رہ روک لے گا اور وہ حالت مجبوری میں بھی مجھ پر لعنت نہیں کرے گا دہ عزت و کرامت میں ایک درجہ ہم سے آ گے ہوگا' خواہ وہ ایک مجھ پر لعنت نہیں کرنے گا دہ عزت و کرامت میں ایک درجہ ہم سے آ گے ہوگا' خواہ وہ ایک سید مجھ پر لعنت کرے گا اس حالت میں کہ اس کا سید مجھ پر لعنت کرے گا اس حالت میں کہ اس کا سید مجھ پر لعنت کرنے گا ہوجاؤ جھتیں موگا۔ سید مجھ پر لعنت کرنے ہیں ہوگا۔ اس حالت میں کہ اس کا طید و ایک سید النہ ہوجاؤ جھتیں محمصطفی صلی اللہ سید الانہیاء کے پاس اس کے لیے کوئی جمت نہیں ہوگا۔ آگاہ ہوجاؤ جھتیں محمصطفی صلی اللہ سید الانہیاء کے پاس اس کے لیے کوئی جمت نہیں ہوگا۔ آگاہ ہوجاؤ جھتیں محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ون میرا ہاتھ کیڑا اور فرمایا:

''جو شخص ان پانچ کی بیعت کرے گا پھر وہ آپ سے محبت کرتے ہوئے مرجائے



گاوہ کامیابی کی موت مرر ہا ہے اور جو شخص آپ کے ساتھ بُغض رکھتے ہوئے مرے گاوہ جہالت کی موت مراہے جو کچھاس نے اسلام میں عمل کیا ہے اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اگر چہوہ تیرے بعد زندہ رہے اور تجھ سے محبنت کرتا رہے''۔

( العنی اگر وہ زندگی میں آپ کے ساتھ مجت کرنا تھا لیکن اس کی موت آپ کے ایکن کے ساتھ مجت کرنا تھا لیکن اس کی موت آپ کے ایکن کے ساتھ ہو گا۔ اس سے بیا بھی معلوم ہوتا ہے حقیق شیعوں کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔مترجم )

### حضرت عثمان كاحضرت ابوذ ركوجا وطن كرنا

﴿قَالَ حَدِثْنَا﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ على بن عبدالله الاسدى الاصفهاني ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال أخبرنا﴾ محمد بن على ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن سفيان عن أبيه عن ابي جمهم الازدي عن أبيه وكان من اهل الشام قال لما سير عثمان اباذر من المدينة الى الشام كان يقص علينا فيحمد الله فيشهد شهادة الحق ويصلي على النبي (ص) ويقول امابعد فاناكنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول ونحن نوفي بالعهد ونصدق بالحديث ونحسن الجوار ونقرى الضيف ونواسي الفقير فلما بعث الله فينا رسول الله (ص)وانزل علينا كتابه كانت تلك الاخلاق يرضاها الله ورسوله وكان احق بها اهل الاسلام واولى ان يحفظوها فلبثوا بذلك ماشاء الله ان يلبثوا ثم ان الولاة قد احدثوا اعمالا قباحا وما نعرفها من سنة تطغى وبدعة تحيى وقائل بحق مكذب واثرة لغير تقى وامين مستأثر عَليه من الصالحين اللهم ان كان ما عندك خيراً لى فقبضني اليك



غير مبدل ولامغير وكان يعيد هذا الكلام ويبديه فانى خبيب بن سلمة معوية بن ابى سفيان فقال انا أباذر يفسد عليك الناس بقول كيت وكيت فكتب معوية الى عثمان بذلك فكتب عثمان أخرجه الى فلما صار الى المدينة نفاه الى الربذة

#### تعديث نمبر 5: ( بحذف الناد)

ابوجرم ازدی نے اپنے والد سے روایت کی ہے جو اہلِ شام سے تھا' وہ کہتا ہے جب حضرت عثان نے حضرت ابوذر گو مدینہ سے شام کی طرف جلاوطن کیا تو وہ جمیں بیان کرتے ہیں پس انہوں نے اللہ کی حمد کی اور حق کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام پڑھا اور اس کے بعد فرمایا:

جب ہم جالمیت میں سے ابھی ہم پر تاب نازل نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان رسول مبعوث نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان رسول مبعوث نہیں ہوئے سے ہم وعدوں کو وفا کرتے سے کھیے ہوئے ہم ابوں سے نیک سلوک کیا کرتے سے مہمان نوازی کیا کرتے سے فقیروں کی دادری کیا کرتے سے پس جب اللہ نے ہم میں رسول کومبعوث فرمایا ادرہم پر کتاب کو نازل فرمایا تو بداخلاق جو اللہ اوراس کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہیں بدائل اسلام ان کے ساتھ زیادہ حتی رکھتے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہیں بدائل اسلام ان کے ساتھ زیادہ حتی رکھتے ہے۔ اللہ اور سزاوار ہے کہ ان اخلاق کی زیادہ حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے انھیں اپناتے تھے۔ پر ان حاکموں نے ایسے اعمال فتیج کو ایجاد کیا ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ بخر ان حاکموں نے ایسے اعمال فتیج کو ایجاد کیا ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ بغیر متی کی چروی کر رہے ہیں اور وہ حق پر جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ ختی کی چروی کر رہے ہیں اور اس امانت کو نیک وصالحین کے بجائے اپنے لیے مخصوص خیر متی ہو بھے اپنی بارگاہ میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلالے بغیر کسی تبدیلی کے آپ اکثر اس کلام کی تکرار فرمایا کرتے تھے۔

حبیب این سلم معاوید بن ال سفیان کے پاس آیا اور کہا کہ ابوذ رالوگوں کو تیے ،

خلاف بحراکار ہا ہے وہ لوگوں کواس اس طرح کہدر ہا ہے: معاویہ نے حضرت عثمان کی طرف سب کچھ ان کے بارے میں لکھ دیا۔ جواب میں حضرت عثمان نے لکھا کہ اس کو میری طرف رواند کر دو۔ جب آپ مدینہ پہنچ تو اس نے آپ کوربذہ کی طرف جلاوطن کردیا۔

## لوگ اپنے آپ کو ہدایت قرار دیتے ہیں حالانکہ بیجھوٹ وافتراء ہے

﴿قَالَ أَخْبُونَى ﴾ ابوالحسن أحمد بن محمد بن ألحسن ﴿قَالَ حَدِيْنَى ﴾ ابى عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ﴿قَالَ حَدِيْنَى ﴾ يحيلى بن عبدالله بن ألحسن قال سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول وعنده أناس من أهل الكوفة عجبا للناس يقولون أخذوا علمهم كله عن رسول الله (ص) فعملوا به وأهتدوا ويرون أنا أهل البيت لم تأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهل وذريته في منازلنا أنزل الوحى ومن عندنا خرج إلى الناس العلم افتراهم علموا وأهتدوا وجهلنا وضللنا أن هذا محال -

#### تعديث نعبر 6: (بخذف اخاد)

جناب یجی بن عبداللہ بن حسن نے روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے آپ کے پاس اہلِ کوفہ سے ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے فرمایا: مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساراعلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ ہم اس پر عمل کرتے ہیں لہذا ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ان کا عقیدہ و گمان ہے ہے کہ ہم اہلِ بیت نبی اکرم سے علم حاصل نہیں کرتے اور ہم علم نبی کے ساتھ ہدایت یافتہ نہیں ہیں حالانکہ ہم آپ کے اہلِ بیت ہیں اور آپ کی ذریعے فرتیت ہیں۔ جارے گھر میں قرآن نازل ہوا اور رسولِ اکرم کا علم جارے ہی ذریعے فرتیت ہیں۔ جارے گھر میں قرآن نازل ہوا اور رسولِ اکرم کا علم جارے ہی ذریعے



لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بیلوگ کتنا افتراء وجھوٹ بولتے ہیں جواپنے آپ کوعمل کرنے والا اور ہدایت یا فتہ قرار دیتے ہیں اور ہمیں گمراہ قرار دیتے ہیں طالا تکہ بیمال اور غیرممکن ہے۔

0

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن مالك النحوى ﴿قال حدثتى ﴾ محمد ابن الفضل الكاتب قال حدثنا عيسى بن حميد قال سمعت ابا عبدالله الربعى بقول حدثنا الاصمعى قال دخلت البصرة فبينما امشى بشارعها اذ بصرت بجارية احسن وجباً واذا كالشن البالى فلم أزل اتبعها واحبس نفسى عنها حتى انتهت الى المقابر الى قبر فجلست عنده ثم انشأت تقول بصوت ما يكاد يبين هذا والله هو المسكن لامابه نعز انفسا هذا والله هو المفرق بين الاحساب والمقرب من الحساب وبه عرفان الرحمة من العذاب باابه فسح لك في قبرك وتغمدك بما تغمد به نبيك اما انى لا اقول خلاف ما اعلم كان علمى بك جواداً واذا اتيت اتيت وساداً واذا اعتمدت وجدت عماداً ثم قالت:

یالیت شعری کیف غیرك البلا ام کیف صار جمال وجهك فی الثری لله درك ای کهل غیبوا تحت الجنادل لاتحس ولا تری لباً وحلما بعد حزم زانه بأس وجود حین یطرق للقری لما نقلت الی المقابر والبلی دنت الهموم فغاب عن عینی الکری وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین وسلم تسلیماً

#### تعديث نمبر 7: ( كذف اعاد)

جناب اصمعی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیب بصرہ کی ایک سڑک جل رہا تھا۔ اچا تک میں نے ایک خوبصورت کنیز کو دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اپنے

آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو اس سے ور رکھا' یہاں تک وہ قبرستان سے چلی ٹی اور وہاں ایک قبر کے قریب جا کر بیٹے ٹی۔ پھر اس نے اشعار پڑھے شروع کے اور اس نے گربیو و پکا کرنا شروع کیا کہ میں بھی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اپنے قریبی اعزہ سے جدا ہو چکی تھی اور وہ حساب کے قریب تھے۔ وہ رحمت کو عذاب سے عرفان رکھی تھی اور وہ کہدرہی تھی: اے میرے بابا! آپ قبر میں جا چکے ہیں اور قبر میں اس طرح چیپ گئے ہیں جس طرح تیرا نبی چیپ گیا ہے لیکن میں اپنے علم کے خلاف کچھٹیں کہوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو جواد و تی ہور وجب تو آئے گا تو سروار بن کرآئے گا اور جب تو اعتماد کرے گا تو ایک ستون پائے گا۔ پھراس نے ہی اشعار پڑھے: بین کرآئے گا اور جب تو اعتماد کرے گا تو ایک ستون پائے گا۔ پھراس نے ہی اشعار پڑھے: بین کرآئے گا اور جب تو اعتماد کر ہے گا تو البلا ام کیف صار جمال وجھک فی الشری بیائیت شعوی کیف غیر کے البلا ام کیف صار جمال وجھک فی الشری بائی وحلما بعد حزم ذانہ باس وجود حین یطرق للقری لما نقلت انی المقابر والبلی دنت انہوم فغاب عن عینی الکری وصلی الله علی محمد و آلہ الطاھرین وسلم تسلیماً

- تیرے بعد میرے لیے مصیبت کو برداشت کرنا مشکل ہوگا اور میں کیسے قبر میں حسین
   چیرے کومٹی میں دفن کروں۔
- خدا کی شم! کتنا مجیب ہے کہ کتنے جوان ان بڑی چٹانوں میں غائب ہو گئے کی اب
  ان کو نہ محسوں کیا جاتا ہے اور نہ دیکھا جاتا ہے۔
- بیعقل اور بُروباری جواتی مضبوطی کے ساتھ وجود کومزین کرتی ہیں وہ بھی عقل کو کمزور
   کردیتی ہے۔
- ادر جب میں قبروں کی طرف متوجہ ہوتی ہوں توغم میرے قریب ہوجاتے ہیں اور میری آئھوں سے نینداڑ جاتی ہے۔



# مجلس نمبر 15

#### [ بروز ہفتہ ۳ شعبان سال ۷۰۴م ججری قمری]

### مجھےامیری نہیں جاہیے

حدثنا الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد النعمان ادام الله تأييده ﴿قال حدثنا﴾ ابوحفص عمر بن محمد ﴿قال حدثنا﴾ على بن مهرويه القزويني ﴿قال حدثنا﴾ داؤد بن سليمان العارى ﴿قال حدثنا﴾ الرضا على بن موسلى ﴿قال حدثنى﴾ ابى موسلى بن جعفر ﴿قال حدثنى﴾ ابى جعفر بن محمد ﴿قال حدثنى﴾ ابى محمد بن على ﴿قال حدثنى﴾ ابى على بن الحسين ﴿قال حدثنى﴾ ابى حسين بن على ﴿قال حدثنى﴾ ابى على بن الحسين ﴿قال حدثنى﴾ ابى على بن ابى طالب (ع) قال قال رسول الله (ص) اتانى ملك فقال محمدان ربك يقرتك السنام ويقول ان شنت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا قال فرفعت رأسى الى السماء وقلت يارب اشبع يوما فاحمدك واجوع يوما فاسئلك-

#### تعيث نمبر 1: ( بحذف الناد)

حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام في رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سے روايت بيان كى ب آپ في فرمايا:

ایک فرشته میرے پاس آیا اور عرض کی کداے ٹھر ! آپ کا رب آپ کوسلام کہدر ہا

ہے اور فرما تا ہے کہ اے میرے حبیب! اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے تمام پھروں کو سونے کا بنا دوں۔ مولاً فرماتے ہیں کہ آپ نے اپناسر اقدس آسان کی طرف بلند فرمایا اور عرض کی: اے میرے خدایا! میں چاہتا ہوں تو آج جھے کھانا کھلائے اور میں تیری حمد کروں اور ہر روز میں تیری جمد کردت اور میں تیری جمد وشکر کرتا رہوں۔

### نبی کے حارمحبُوب ہیں

﴿قال أخيرنى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى قال احمد بن عيسى المكى ﴿قال حدثنى ﴾ بين عيسى المكى ﴿قال حدثنى عبدالله بن احمد بن حنبل ﴿قال حدثنى ﴾ ابى ﴿قال حدثنى ﴾ الحسين بن الحسين ﴿قال حدثنى ﴾ شريك عن ابى ربيعة الايادى ورأينا معسراً يسمع معه عن ابى بريدة عن أبيه قال قال رسول الله (ص) ان الله امرنى بحب اربعة من اصحابى وأخبرنى انه يحببم قلنا من هم يارسول الله وليس منا احداً لايحب ان يكون منهم فقال (ص) الا ان عليا منهم يقولها ثلاثا والمقداد بن الاسود وابوذر الغفارى وسلمان الفارسى -

#### تعديث نمبر 2: ( بحذف اساد)

جناب ابوبریدہ نے اپنے والد سے انھوں نے رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آ گ نے فرمایا:

اللہ تعالی نے مجھے میرے اصحاب میں سے جار سے محبت کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ جار مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون ہیں اور ہم میں سے کوئی ان میں شامل ہے؟ کیا ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے ؟



پس آپ نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤ ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیں اور اس کو تین دفعہ آپ نے فرمایا 'اور دوسرا مقداد بن اسود کندی' تیسرا ابوذر غفاری' سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنهم ہیں۔

### حضرت عائشه اورحضرت عثمان كااختلاف

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي ﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال حدثني﴾ الحسن ابن على الزعفراني ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن الحسين الانصاري ﴿قال حدثنا ﴾ سفيان عن فضيل بن الزبير ﴿قال حدثني﴾ فروة بن مجاشع عن ابي جعفر محمد بن على (ع) قال جاء ت عائشة الى عثمان فقالت له اعطى ما كان يعطيني ابي وعمر بن الخطاب فقال لها لم اجد له موضعا في الكتاب ولا في السنة وانماكان ابوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة من انفسهما وانا لا افعل قالت له فاعطني ميراثي من رسول الله (ص) فقال لها او لم تجيئني انت ومالك بن اوس النضري فشهدتما ان رسول الله (ص) لايورث حتى منعتما فاطمة ميراثها وابطلتما حقها فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النحي (ص) فتركته وانصرفت وكان عثمان اذا خرج الى الصلوة اخذت قميص رسول الله (ص) على قصبة فرفعته عليها ثم قالت ان عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنة-

#### تعديث نعبو 3: (كذف اساو)

حصرت ایوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام نے فرمایا: عائشہ اُم المومنین حضرت عثان کے باس آئیں اور کہا جوحقوق اور مال مجھے میرے والد دیا کرتے ہتھے وہی حصتہ و

حقوق تم مجھے دیا کرو۔حضرت عثان نے کہا: اس کے بارے میں ضقر آن میں کوئی آیت آئی ہے اور ندہی نبی اکرم کی کوئی سنت اس پر قائم ہے کہ آپ کو اتنا ہی دیا جائے۔ باقی آپ کے والد حضرت ابو بکر اتنا دیا کرتے تھے تو وہ صرف اور صرف اپنی طبیعت اور خواہش سے اتنا دیا کرتے تھے میں ایسانہیں کر سکتا۔

بی بی عائشہ نے کہا کہ اچھا تو یہ بیں دے سکتے تو جورسول خدا کی میراث ہوہ مجھے دی جائے۔ پس حضرت عثان نے کہا: اے بی بی کون میراث کا آپ مطالبہ کر رہی ہیں کیا آپ اور مالک بن اوس نظری ہی نہیں آئے شے اور آپ دونوں نے گوائی دی تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا: ہم رسول اپنی میراث نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے جناب فاطمہ بنت رسول کو اُن کی میراث سے منع کیا اُن کے حق کو آپ نوآپ نے باطل کیا آج آج آپ کس طرح نبی اگرم کی میراث کا مجھ سے مطالبہ کر رہی جیں۔ پس بی خفرت عثمان کماز کے بیا بی حضرت عثمان کماز کے لیے مسجد کی طرف جارہ بے تھے تو بی بی عائشہ نے رسول اکرم کی قبیص کیوی اور اس کو بیاد مقام پر لے گئی اور کہا: اے لوگو اِتحقیق حضرت عثمان اس تیص (نبی اکرم) کی مخالفت کر بیان اور اس کو بین اور اس کی سنت و سیرت کو چھوڑ کیے ہیں۔

# جوآ ل محد کی عداوت و بغض میں مرے گا وہ یہودی محشور ہوگا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسين محمد بن المظفر البزاز ﴿قال حدثنا﴾ ابوعبدالله جعفر بن الحسنى ﴿قال حدثنا﴾ ادريس بن زياد الكفربوشى ﴿قال حدثنا﴾ حنان بن سدير عن سيف المكى ﴿قال حدثنى﴾ محمد بن على وما رأيت محمديا قط يعدله ﴿قال حدثنى﴾ جابر بن عبدالله الانصارى قال نادى رسول الله (ص) في المهاجرين والأنصار فحظر وابا



لسلاح فصعد النبى (ص) المنبر فحمدالله واثنى عليه ثم قال يامعشر المسلمين من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يوم القيمة يهوديا قال جابر فقمت اليه فقلت يارسول الله (ص) وان شهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فقال وان شهد ان لا الله الا الله فانما احتجز من سفك دمه او يؤدى الجزية عن يد وهو صاغر ثم قال عليه السلام من ابغضنا اهل البيت بعثه الله يوم القيمة يهوديا فان ادرك الدجال كان معه وان لم يدركه بعث فى قبره فامن به ان ربى عزوجل مثل لى امتى فى الطين وعلمنى اسمائهم كما علم آدم الاسماء كلها فمربى اصحاب الرايات فاستغفرت الله لعلى وشيعته علم آدم الاسماء كلها فمربى اصحاب الرايات فاستغفرت الله لعلى وشيعته قال حنان بن سدير فعرضت هذا الحديث على ابى عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام فقال لى انت سمعت هذا من سديف فقلت الليلة سبع من عليه السلام فقال لى انت سمعت هذا من سديف فقلت الليلة سبع من عميمة منه يقال ان هذا الحديث ما ظننت انه خرج من فى ابى الى احد—

حصرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مجمع میں بکند آواز سے فرمایا:

ا پنے اسلی سمیت رک جاؤ۔ پس آپ منبر پرتشریف لائے۔اللہ تعالٰ کی حمدوثنا بجا لانے کے بعد فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! جوبھی میرے اہلِ بیت سے بغض وعداوت رکھے گا اللہ تعالٰی اس کو قیامت کے دن یہودی محشور کرے گا۔

جابر بیان کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کی: یارسول اللہ! خواہ بی گواہی دیتا ہو اشہد ان لا الله الله واشهد ان محمداً رسول الله له الا الله واشهد ان لا الله وان محمداً رسول الله تو اس گواہی سے گواہی ویتا ہے کہ اشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله تو اس گواہی سے اس کا خون محترم ہوا ہے اور وہ جزیہ سے محفوظ ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: جو میرے

اہلی بیت سے بُغض وعداوت رکھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو یہودی محشور کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ د جال کو پائے گا تو اس کی بیعت کرے گا اور اگر وہ مرگیا تو د جال اس کی قبر میں جائے گا۔ وہ قبر میں اس کی بیعت کرے گا۔

تحقیق میرے رب نے میری پوری اُمت کومٹی میں مصور کرکے مجھے دکھایا ہے اور مجھے ان کے اساء کے بارے میں بھی ایسا ہی علم عطا فرمایا ہے جیسے جناب آ وم کو اساء کاعلم عطا فرمایا تھا۔ پس جب میرے قریب سے اصحاب رایات گزرتے ہیں تو میں اللہ سے علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔

حنان بن سدر بیان کرتا ہے کہ میں نے بہ صدیث حضرت الوعبداللد جعفر بن محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آ ب نے فرمایا: کیا تو نے اس صدیث کوسدیق سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا: سات راتوں سے میں نے اس کوسدیق سے سنا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہ صدیث میں گمان نہیں کرتا کہ اس کوجس نے بھی مجھ سے سنا ہے اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔

### امیرالموننینؑ کا بصرہ سے واپسی پر کوفہ میں خطبہ

﴿قال أخبرنى ﴿ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿ قال حدثنى ﴾ محمد بن سهل ﴿ قال حدثنى ﴾ محمد بن سهل ﴿ قال أخبرنا ﴾ هشام عن محمد بن السائب عن ابى مخنف لوط بن يحيى عن الحارث بن حضيرة عن عبدالرحمن بن عبيد ابى الكنود قال قدم امير المؤمنين على ابن ابى طالب عليه السلام من البصرة الى الكوفة لاثنتى عشرة ليلة خلت من رجب فاقبل حتى صعد المنبر فحمدالله واثنى عليه ثم قال امابعد فالحمدالله الذى نصر وليه وخذل عدوة واعز الصادق الحق واذل



الكاذب المبطل عليكم يااهل المصر بتقوى الله وطاعته من اطاع الله مر. اهل البيت نبيكم الذين هم اولى بطاعتكم فيما اطاعوا الله من المنتحلين المدعين الغالين الذين يتفضلون بفضلنا ويجاحدونا وينازعونا حقنا ويدفعونا عنه وقد ذاقوا وبال ما اجرموا فسوف يلقون غيا انه قد قعد عن نصري رجال منكم فانا عليكم عاتب فاهجروهم واسمعوهم ما يكرهون حتٰى يعتبوا او نرى منهم ما نرضى، قال فقام اليه مالك بن حبيب التميمي ثم اليربوعي وكان صاحب شرطته فقال والله اني لأرى المهجر وسماع الكره لهم قليلا والله لئن امرتنا لنقتلنهم فقال له امير المؤمنين يامالك جزت المدي وعدوت الحق واغرقت في النزع فقال يااميرالمؤمنين (ع) لبعض الغشم ابلغ في امور ينوبك في مهادنة الاعادي فقال امير المؤمنين ليس هكذا قضاء الله ياملك قال الله تعالى النفس بالنفس فما بال الغشم وقال سبحانه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسبوف في القتل انه كان منصورا)- فقام اليه ابوبردة ابن عوف الازدى وكان عثمانيا تخلف عنه يوم الجمل وحضر معه يوم صفين نية في نصرته فقال يا اميرالمؤمنين رأيت القتلى حول عائشة وطلحة والزبير قتلوا فقال اميرالمؤمنين عليه السلام قتلوا بما قتلوا شيعتي وعمالي وبقتلهم اخار بيعة العبدي رحمه الله في عصابة المسلمين قالوا لا ننكث البيعة ولا نغدر كما غدر ثم فوثبوا عليهم فقتلوهم ظلما وعدوانا فسألتهم ان يدفعو الى قتلة اخواني منمهم لنقتلهم بمهم ثم كتاب الله بيني وبينهم قالوا على وقاتلوني وفي اعناقمهم بيعتي ودماء نحو الف من شيعتي فقتلتهم بذلك افي شك انت من ذلك فقال قد كنت في شك واما لآن فقد عرفت واستبان خطأ القوم فانك



جمل میں سب سے پہلے میدان میں اُتر نے والا تھا۔ پس اس نے کہا: خدا کی قتم میں ان سے ان نامناسب کو دیکھوں گا اور مکروہ سنوں گالیکن بہت کم ۔ خدا کی قتم! اگر آپ ہمیں تھم دیں تو ہم ضرور بہضرور ان سے جنگ کریں گے۔

پس امیرالمونین نے فرمایا: اے مالک! تو نے چیری سے بدلہ دیا کی سے عداوت کی اورتو نے اپنے آپ کو (حق کے ساتھ) نزع میں غرق و ہر باو کردیا۔ پس مالک نے عرض کیا: یا امیرالمونین ابعض پرظلم ہوا ہے پس آپ اپنے امور میں کسی کوسلح کروانے میں نائب بنا کر بھیج دیں۔ پس امیرالمونین نے فرمایا: اے مالک! اب اللہ تعالی کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ سلح کی جائے۔ اے مالک! اللہ تعالی نے فرمایا: النفس بنفس، جان کے بدلے جان ہے۔ پس اب اس ظلم کی کیا ہروا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: جو کوئی مظلوم مارا جائے پس ہم نے ان کے ولی کے لیے سلطان قرار دیا ہے ( یعنی اس کوحق دیا ہے۔ پس وہ اِسراف نہ کرئے پس خفیق اس کی مدد کی جائے گی ) اس دوران ابو بردہ بن عوف از دی کھڑا ہوا جو کہ عثانی تھا اور جنگ جمل میں سے ان سے الگ ہوا تھا اور جنگ صفین میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی نیت سے ملا تھا۔ پس اس نے کہا: اے امیرالموشین ا ہم نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے اردگرو مقاول کو دیکھا۔ طلحہ اور زبیر کو بھی دیکھا ہے کہ جن کوفل کیا گیا ہے کیا وہ مقتول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے شیعوں کو جوفل کیا گیا تھا ان کوأن کے بدلے میں قبل کیا گیا ہے اور انسوں نے مسلمانوں کی جماعت میں بیعت کوفو ڑا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہم نے بیعت نہیں تو ڑی اور نہ ہم نے خیانت کی جیدان کی جیا تھا کہ میرے نہیں تو ڑی اور نہ ہم نے خیانت کی جیدان کی اس نے ان پر ٹوٹ اور ان کوظم و عداوت سے قبل کیا گیا۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میرے ہوائیوں کے قبائل کو میرے حوالے کروتا کہ میں ان کوان کے بدلے میں قبل کرون میرے وار ان کو فلم و عداوت سے قبل کیا گیا۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میرے اور ان کے خوال کیا تھا کہ میرے خوالے کروتا کہ میں ان کوان کے بدلے میں قبل کرون میرے مقابلے میں جنگ اور ان کے درمیان کتا ہو خوالے کروتا کہ میں ان کوان کے بدلے میں قبل کرون میرے مقابلے میں جنگ اور ان کے درمیان کتا ہو خوالے کروتا کہ میں ان کوان کے بدلے میں قبل کرون میرے خوالے میں جنگ



کے لیے آ مادہ ہو گئے اور ان کی گرونوں پر نمیری بیعت اور میرے ایک ہزار شیعہ کا خون بھی تھا اپس میں نے ان سے اس وجہ سے جنگ کی۔ کیا تہمیں اس کے بارے میں شک ہے۔
پس اس نے کہا: مجھے اس کے بارے میں شک تھا لیکن اب میں جان چکا ہوں اور میرے لیے واضح ہوگیا ہے وہ قوم غلطی پرتھی اور تحقیق بلاشبہہ آ ہے حق پر تھے۔

اس کے بعد آپ منبر سے اُتر نا چاہتے تھے کہ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگئ اور انہوں نے ہا تیں کرنا شروع کردیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ اتر آئے وہ سب بیٹھ گئے اور انہوں نے ہا تیں کرنا بند کردیں۔ ابو کنود بیان کرتا ہے کہ ابو بردہ صفین میں آپ کے ساتھ تھا لیکن آپ سے منافقت کرتا تھا اور معاویہ کے لیے پوشیدہ طور پر جاسوی کرتا تھا۔ جب معاویہ کو واضح ہوا تو معاویہ نے فلوجہ میں قطع تعلق کر لیے اور وہ اس پر کریم تھا۔

### جناب سيده عليها السلام كالمحشر مين آنا

﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن موسى ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ على بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى جعفر بن محمد بن على عن ابى عبدالله جعفر أبن محمد (ع) اذا كان يوم القيمة جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد فينادى مناد غضوا ابصاركم ونكسوا رؤسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد (ص) الصراط قال فتغض الخلائق ابصارهم فتأتى فاطمة (ع) على نجيب من نجب يشيعها سبعون الف ملك فتقف موقفا شريفا من مواقف القيمة ثم تنزل عنه نجيها فتأخذ قميص الحسين بن على بيدها مضمخا بدمه وتقول يارب هذا قميص ولدى وقد علمت ما صنع به فيأتيها النداء



من قبل الله عزوجل يافاطمه لك عندى الرضا فتقول يارب انتصرلى من قاتله فيأمر الله تعالى عنقاً من النار فتخرج من جهنم فتلتقط قتلة الحسين بن على عليه السلام كما يلتقط الطير الحب ثم يعود العنق بهم الى النار فيعذبون فيها بانواع العذاب ثم تركب فاطمة (ع) نجيبها حتى تدخل الجنة ومعها الملائكة المشيعون لها وذريتها بين يديها واوليائهم من الناس عن يمينها وشمالها-

#### تعديث نعبر 6: ( يُحذف اساد)

حضرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فرمات عين: جب قيامت كا ون ہوگا اللہ تعالیٰ تمام اوّلین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا۔ ایک منادی آ واز دے گا (اے اہل محشر ) اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرواور اپنے سر جھکا لوتا کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام بنت محمصلی الله علیه وآله وسلم مُل صراط ہے گزر جا کمیں۔ (امامٌ فرماتے ہیں) کہ سارى مخلوق ايني اين آكهيس بندكر لے كى - پس جناب فاطمه عليها السلام جنت كى أونشيول میں سے ایک ناقد برسوار موکرتشریف لائیں گا۔ان کے پیچھے ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ وہ ناقہ قیامت کے بہترین مقاموں میں سے ایک مقام پر کھڑا ہوگا۔ پھر لی لی پاک اس ناقہ سے یعج تشریف فرما ہول گی اور آپ حسین بن علی کی تیص جو آپ کے یاک خون سے غلطان ہوگی کو ہاتھ میں لے کر ہارگا و خدا میں آ واز دیں گیس۔اے میرے پرور د گارا بیہ میرے بیٹے کی قیص ہے اور تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ پس خداوند کریم کی طرف ہے آ واز آئے گی: اے فاطمہ! آج میں آپ کوخوش کروں گا۔ پس بی بی یاک فرما کیں گیں: اے میرے رب! میرے بیٹے کے قاتلوں سے آج میرے لیے بدلد لے۔ الله تعالى آگ كى ايك لمبي كرون والے جانور كوتكم دے كا اور وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ پس وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتموں کومحشر سے اس طرح چن لے گا جیسے

پرندہ دانہ چن لیتا ہے۔ پھر وہ جانور ان سب کوساتھ لے کرجہتم میں چلا جائے گا۔ پس وہاں ان کومختلف فتم کے عذاب میں سے ان کوعذاب دیا جائے گا۔ پھر بی بی بیاک ددہارہ اپنی ناقہ پرسوار ہوکر جنت میں جائیں گی اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور آپ کی ذریت پاک آپ کے سامنے ہوگی اور لوگوں میں سے آپ کے شیعہ آپ کے داکمیں باکمیں ہول گے۔

### اے شیعواتم درختوں کی مانند ہو

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابوعلى الحسين بن محمد الكندى ﴿قال حدثنا﴾ عمر بن محمد بن الحارث عن أبيه عن أبيه محمد بن الحارث ﴿قال حدثنى ﴾ ........ بن الحضيرة عن أبيه قال قال امير المؤمنين على بن ابى طالب لشيعته كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس شيئ من الطير الا وهو يستضعفها ولا تعلمون ما في اجوافهما من البركة لم تفعلوا ذلك بها خالطوا الناس بالسنتكم واجسادكم وزاايلوهم بقلوبكم واعمالكم لكل امرء ما اكتسب وهو يوم القيمة مع من احب-

#### تعييث نعبر 7: ( بحذف اعاد)

حضرت امیرالموشین علی ابن افی طالب علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فر مایا: تم

لوگ اس تھجور کے درخت کی مانند ہوکہ وہ فضا میں بلند ہوتا ہے ادراس پر پرند نے نہیں آتے

مگر یہ کہ اس کو وہ کمز ورجیجے ہیں لیکن جو اس کے اندر برکت ہے وہ اس کوئییں جانے اور وہ

اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اقد ام بھی ٹہیں کرتے۔ تم لوگوں کے درمیان زبان اور

جسموں سے لل کر رہواور اپنے دل اور اعمال کو ان سے جدار کھو کیونکہ ہر بندہ جو کسب کرے

گا وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا اور جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔

#### ما لک بن دینار کےاشعار

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى ﴾ ابوالحسن احمد بن ابراهيم الكاتب ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوعلى محمد بن على الاسكافى ﴿قَالَ حَدَثْنَى﴾ محمد بن احمد الترمذى ﴿قَالَ حَدَثْنَا﴾ عبيدالله بن عمر القواريرى ﴿قَالَ حَدَثْنا﴾ جعفر بن سليمان الضبعى قال سمعت مالك بن دينار يقول اتيت الجبانة فوقفت عليها قلت-

أثيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين الملى اذاما دعا واين العزيز اذاما افتخر واين القوى اذا ما قدر واين القوى اذا ما قدر قال فاجابنى صوت من ناحية المقابر ولا ارى صورة:

تفانوا جميعا فما مختبر فما توا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فياسائلي عن اناس مضوا أمالك فيما ترى معتبر

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليماً-

#### تعييث نمبر 8: ( بحذف اسناد)

جناب جعفر بن سلیمان حنبلی نے بیان کیا ہے کہ میں نے مالک بن وینار سے سنا وہ بیان کرتا ہے میں قبرستان میں آیا اور قبرستان میں کھڑے ہو کر میں نے کہا:

أتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر "وو الهيئة آپ مين برا جانخ والے اور دوسروں كو حقير جانخ والے كہال بيل"۔

واین العلی اذاما دعا واین العزیز اذاما افتخر ''ووعقل مندی کاوعویٰ کرنے والے کہاں ہیں اور مقام فخریس اپنے آپ کوعزیز جاننے والے کہاں ہیں'۔

واین المدل بسلطانه واین القوی اذا ما قدر
"اپی حکومت پر غرور کرنے والے کہاں ہیں اور اپی طاقت پر فخر
کرنے والے قوی کہاں ہیں۔ پس قبر میں سے آ واز آئی جبکہ آ واز
وینے والا مجھے نظر نہ آیا''۔

تفانوا جمیعا فما مختبر فما توا جمیعا ومات المخبر "
"سب فنا ہوگئے ہیں۔ کوئی بتانے والانہیں سب مرگئے ہیں اور ان کی خبریں بھی ختم ہوگئی ہیں"۔

تروح و تغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور "وه مثى كے نيچ مج و شام بسر كرر ہے ہيں اور مثى نے ان كى حسين صور توں كو تم كرديا ہے '۔

فیاسائلی عن اناس مضوا أمالك فیما تری معتبر
دولپس اے ہم سے سوال كرنے والے! لوگوں سے پوشیدہ رہؤ كیا
جو پچھتونے ديكھا ہے وہ تیرے ليے تابل عبرت نہیں ہے۔
وصلي الله على محمد و آله الطاهرين وسلم تسليماً



# مجلس نمبر 16

### [بروز ہفتہ • اشعبان سال ٤٠٨٩ بجري قمري]

## دنیامیں پر ہیز کرنے والول کے ۔لیے طوفیٰ ہے

حدثنا الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد النعمان ادام الله عزه ﴿قَالَ أَخْبُرني﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغي ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ الحسين بن محمد الزرازي ﴿قال حدثني﴾ ابوعبدالله جعفر بن عبدالله العلوي المحمدي ﴿قال حدثنا﴾ يحيني بن هاشم الغساني عن ابي عاصم النبيل عن سفيان عن ابي اسحاق عن علقمة بن قيس عن نوف البكالي قال بت ليلة عند امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام فرأيته يكثر الاختلاف من منزله وينظر الى السماء قال فدخل كبعض ماكان يدخل قال اناثم انت ام رامق فقلت بل رامق يا اميرالمؤمنين مازات ارمقك منذ الليلة بعيني وانظر ما تصنع قال يانوف طوبي للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة قوم يتخذون ارض الله بساطا وترابه وسادأ وكتابه شعارأ ودعاة دثارأ ومائه طيبا يقرضون الدنيا قرضا على منهاج المسيح (ع) وان الله تعالى اوحي الى عيسني (ع) ياعيسني عليك بالمنهاج الأول يلحق ملاحق المرسلين قل لقومك يا الحا المنذرين ان لا تدخلوا بيتاً من بيوتي الا بقلوب طاهرة وايد نقية وابصار خاشعة فاني لا اسمع من داع دعاني ولأحد من عبادي عنده



مظلمة ولا استجيب له دعوة ولى قبله حق لم يردة الى فان استطعت ان لا تكون عريفا ولا شاعراً ولا صاحب كربة ولا صاحب عرطبة فافعل فان داود (ع) رسول رب العالمين خرج ليلة من الليالى فنظر فى نواحى السماء ثم قال والله رب داود ان الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل فيها خيراً الا اعطاة اياة الا ان يكون عريفاً او شاعراً او صاحب كربة او صاحب عرطبة-

#### تعديث نعبر 1: (كذف اخار)

جناب نوف البكالى رحمته الله عليه فرماتے جيں كه ميں ايك رات امير المومنين على عليه بناب نوف البكالى رحمته الله عليه فرماتے جيں كه ميں ايك رات امير المومنين على عليه السلام كے پاس تھا كي ميں نے آ پ كود يكھا كه آ پ بار بار اپنى جگه پر كروٹيں لے رہے جيں اور آ سان كى طرف و كي رہے جيں ۔ پھر آ پ كے دل ميں پچھ خيال آ يا اور آ پ نے مجھ سے فرمايا: كيا تو سوگيا ہے يا جا گما ہے؟ پس ميں نے عرض كيا: اے امير المومنين اللہ ميں ابھى حاك رہے جيں اور ميں جو پچھ آ پ ميں ابھى حاك رہے جيں اور ميں جو پچھ آ پ كر رہے جيں و كي رہا ہوں ك

آپ نے فرمایا: اے نوف! جولوگ دنیا میں پر ہیزگاری کرتے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے طوبی ہے۔ وہ قوم جو اللہ کی زمین کو اپنے لیے بچھوٹا قرار دیتے ہیں اور مٹی کو اپنا تکمیداور کتاب کو اپنا شعار اور دعا کو اپنا اوڑ ھنا اور پائی کو اپنے لیے حیات اور جناب علیہ السلام کے راستے پر چل کر اس دنیا کو قرض دیتے ہیں لیعن اس کی خدمت کرتے ہیں چھتی اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی:

اس کی خدمت کرتے ہیں جھتی اللہ تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی:

د'اے عیلی ! آپ کے لیے پہلے لوگوں کا رستہ ہے اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلین کو ملحق کیا جائے گا۔ پس اپنی قوم سے کہد دیں: اے ڈرنے والوں کے بھائیو!



بیں اور اس کی آئے تھیں ڈرنے والی ہیں۔ پس میں ہر پکارنے والے جو مجھے پکارے میں اس کی وعائیس سنتا اور میں اپنے بندوں میں سے کسی ظالم کی وعائیس سنتا اور میں اس کی وعوت کوستیاب نہیں کرتا والا تکہ میں نے وعا کو قبول کرتا اپنے لیے لازم قرار ویا ہے اس کو رونییں کرتا۔ اگر تیرے لیے ممکن ہو تو عریف نہ ہو (یعنی رئیس نہ بنو) شاعر نہ ہونا صاحب غم نہ ہو صاحب غیبت نہ ہو تو پھر جو بچھ دل چا ہے کرو۔ پس حضرت واؤ وعلیہ السلام رسول شے نہ ہو صاحب غیبت نہ ہوتو پھر جو بچھ دل چا ہے کرو۔ پس حضرت واؤ وعلیہ السلام رسول شے (یعنی خدا کی طرف سے مبعوث تھے) وہ ایک رات گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے آسان کی طرف و یکھا۔ پھر فرمایا: مجھے تھے ) وہ ایک رات گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے آسان کی طرف و یکھا۔ پھر فرمایا: مجھے تھے ہوجائے گا اور وہ اس وقت میں جوسوال کرے گا اس کو جب بندہ مسلمان کو یہ وقت نصیب ہوجائے گا اور وہ اس وقت میں جوسوال کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا 'گر یہ وہ عریف نہ ہو شاعر نہ ہو صاحب غم ومصیبت نہ ہواور صاحب غیبت خوا کیا جائے گا 'گر یہ وہ عریف نہ ہو شاعر نہ ہو صاحب غم ومصیبت نہ ہواور صاحب غیبت نہ ہوا۔

## امیرالمومنینؑ نے حلوہ کھانے سے انکار فرمایا

﴿قَالَ أَخْبِرِنْى ﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلى ﴿قَالَ حَدِثْنا﴾ عبدالله ابن راشد الاصفهاني ﴿قَالَ حَدِثْنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قَالَ أَخْبِرِنا﴾ احمد بن شمر ﴿قَالَ حَدِثْنا﴾ عبدالله بن ميمون المكى مولى بني مخزوم عن جعفر الصادق عليه السلام بن محمد الباقر عليه السلام عن أبيه ان اميرالمؤمنين (ع) اتى بخبيص فابى ان يأكله فقالوا له اتحرمه قال لا ولكني اخشى ان تتوق اليه نفسى فاطلبه ثم تلاهذه الاية اذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا واستمتعتم بها-

#### تصيب نعبر 2: ( بحذف اساد)

حضرت امام ابوعبدالله امام جعفرصاوق عليه السلام في اي والدامام محمد باقر عليه



السلام سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امیر المونین علی علیہ السلام کی خدمتِ اقدی ہیں کھی جور اور تھی سے انکار کردیا۔
کھجور اور تھی سے تیار شدہ طوہ پیش کیا گیا۔ پس آپ نے اس کے کھانے سے انکار کردیا۔
لوگوں نے عرض کی: یا میر المونین اکیا آپ اس کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ نے نے فرمایا: بیحرام نہیں ہے لیکن میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ جھے خوف ہے کہ کہیں میر انفس اس کے کھانے کا شاکن خواہش مندنہ ہوجائے۔ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت کی:

اذهبتم طیباتکم فی حیوتکم الدنیا واستمتعتم بها "تم نے سارے کے سارے مزے دنیا میں ہی لے لیے ہیں اور آرام کرلیا ہے"۔

## نی اکرم کا آخری خطبه

﴿قال أخبرنا﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال حدثنى﴾ الحسن بن على الزعفرانى ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنى﴾ ابوعمرو وحفص بن عمر الفرا ﴿قال حدثنا﴾ زيد بن الحسن الانماطى عن معروف بن خربوذ قال سمعت ابا عبدالله مولى العباس يحدث ابا جعفر محمد بن على عليه السلام قال سمعت ابا سعيد الخدرى يقول آخر خطبة خطبنا بها رسول الله (ص) لخطبة خطبنا في مرضه الذي توفى فيه خرج متوكاء على على بن ابى طالب عليه السلام وميمونة مولاته فجلس على المنبر ثم قال ايها الناس انى تارك فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال يارسول الله ما هذان الثقلان فغضب حتى احمر وجهه ثم سكن وقال ما ذكرتهما الا وانا اريد ان اخبركم بهما ولكن ربوت فلم استطع سبب طرفه بيدالله وطرف بايديكم تعملون فيه كذا الا وهو القرآن والثقل



الأصغر - اهل بيتى ثم قال و ايم الله انى لاقول لكم هذا ورجال فى اصلاب اهل الشرك ارجى عندى من كثير منكم ثم قال والله لا يحبهم عبداً الا اعطاد الله نوراً يوم القيمة حتى برد على الحوض ولا يبغضهم عبدا الا احتجب الله عنه يوم القيمة فقال ابوجعفر عليه السلام ان ابا عبدالله ياتينا مما معرف -

### تعديث نمبر 3: (كذف الناد)

جناب ابوسعید خدری نے بیان کیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ جمارے سامنے فر مایا اور وہ خطبہ تھا جو آپ نے اپنے مرض الموت میں فر مایا تھا۔ آپ محلی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے غلام میمونہ کے کندھوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لائے۔ پس آپ منبر پرتشریف فر ما ہوئے اور آپ نے یوں فر مایا:

ا ہے لوگو! جس تم معارے درمیان دوگراں قدر چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ پھرآپ خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ایک مختص کھڑا ہوا۔ عرض کیا: یارسول اللہ! وہ دوگراں قدر چیزیں کون ی ہیں؟ پس آپ خضب ناک ہوگئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہوگیا۔ پھرآپ گھیر گئے۔ پھرآپ نے فرمایا: (ہیں جو پچھ ذکر کیا ہے وہ نہیں ہے گر یہ کہ ہیں تم لوگوں کو یہ خبر وینا چاہتا ہوں لیکن میں نے فوروفکر کیا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا' اس کے بعد فرمایا) ایک سبب وہ ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سراتمھارے ہاتھوں میں ہے۔ تم اس پڑھل بھی کرتے ہو وہ قرآن کریم ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ جو مقل اکبر ہے اور دوسری تھل اصغر ہے وہ میرے اہلی بیت ہیں۔ پھرآپ نے فرمایا: مجھے خدا کی متم ایہ جو میں گئات ہے۔ جو اللہ کی کتاب ہے۔ جو مدا کی متم ایہ جو میں کہ آپ سے کہا ہے یہ خووآپ لوگوں کے لیے اور دوسرے تمام کے خدا کی متم ایہ جو میں سے آکٹر اس سے مشر کوں کے صلوں کے میں سے آکٹر اس سے مشر کی ہوجا کیں گئیں گے۔



پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی تنم! میرے اہل بیت سے کوئی بندہ محبت نہیں کرے گا گر یہ کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ایک نورعطا فرمائے گا اور وہ میرے پاس حوضِ کور پر آئے گا اور جوشخص ان کے ساتھ بُغض و عدادت رکھے گا قیامت کے دن وہ خدا کے سامنے نہیں آسکے گا۔ یعنی وہ اس کی رحمت میں واخل نہیں ہوگا۔ پس ابوجعفر علیہ السلام نے فرمایا: شختیق ابوعبد اللہ علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور ہمیں اس کی معرفت عطا فرمائی۔

### حضرت سلمان فارئ اور كوفه كاايك نوجوان

﴿قَالَ أَخْبِرْنَى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله عن محمد بن عيسلى عن بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن أبيه عن احمد بن محمد بن عيسلى عن بن ابى عمير عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال مر سلمان رضى الله عنه على الحدادين بالكوفة فرأى شابا قد صعق والناس قد اجتمعوا حوله فقالوا يا ابا عبدالله هذا شاب قد صرع فلو قرأت فى اذنه قال فدنامنه سلمان فلما رأه الشاب افاق وقال يا ابا عبدالله ليس بى ما يقول هؤلاء القوم ولكنى مررت بهؤلاء الحدادين وهم يضربون المرزبات فذكرت قوله تعالى ولهم مقامع من حديد فذهب عقلى خوفا من عقاب الله تعالى فاتخذه سلمان اخا و دخل قلبه حلاوة محبته فى الله تعالى فلم يزل معه حتى مرض الشاب فجائه سلمان فجلس عند رأسه وهو يجود بنفسه فقال عني المالك الموت ارفق باخى فقال ملك الموت يااباعبد الله بكل مؤمن رفيق — دمين خين شعب خين الله بكل مؤمن رفيق — دمين خين خين ما المؤمن رفيق — دمين خين خين من النادية الخراد)

تعديث نعبو 4: ( بحذف الناد)

حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرماتے ہیں کہ جناب سلمان فاری رضی الله تعالیٰ عنه کوفہ کے لوہاروں کے قریب سے گز رے۔ آپ نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جوز ورزور

ے چخ رہا تھا اور لوگ اس کے اردگر وجمع تھے۔ لوگوں نے جناب سلمان سے کہا: اے ابوعبداللہ! اس نو جوان کو مرگی ہوئئ ہے' اگر آپ اس کے کان میں کوئی وم پڑھیں تو یہ شدرست ہوسکتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے: جناب سلمان اس نو جوان کے قریب ہوئے۔ جب اس نو جوان نے آپ کو دیکھا اور اس کو افا قانون اتو اس نے کہا: اے ابوعبداللہ! جو پچھ بیلوگ کہدرہے ہیں مجھے وہ پچھ بیس ہے' لیکن میں ان لوہاروں کے قریب سے گزرا ہول بیلوگ کہدرہے ہیں مجھے وہ پچھ بیس ہے' لیکن میں ان لوہاروں کے قریب سے گزرا ہول جو اپنے لوہ کی سلاخوں کو کوٹ رہے تھے۔ پس مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آگیا جس میں اس نے ارشاو فرمایا: ''ان کے لیے لوہ کے گرز ہوں گے'' پس خدا کے عذاب کے خوف سے میری عقل معطل و مفلوج ہوگئی تھی۔ پس جناب سلمان نے اس نو جوان کو اپنا بھائی بنالیا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی صلاوت کو پیدا کیا۔ وہ آپ سے جدا نہ ہوا بھائی بنالیا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت کی صلاوت کو پیدا کیا۔ وہ آپ سے جدا نہ ہوا کہاں تک کہوہ نیار ہوا اور پھر مرگیا۔ پس آپ اس کے سرکی طرف اس کے قریب بیٹھے اور اس سے بیار کرنے گے اور آپ نے ملک الموت سے فرمایا: میرے بھائی سے نرمی کرنا کیں ملک الموت نے فرمایا: میرے بھائی سے نرمی کرنا کیں ملک الموت نے فرمایا: اے ابوعبداللہ! میں ہرمومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔

### نماز کے حقوق کی رعایت کے فوائد

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن سعيد بن عفدة ان احمد بن يحيى بن زكريا حدثهم ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن على ﴿قال حدثنا﴾ ابوبدر عن عمرو عن يزيد ابن مرة عن سويد بن غفلة عن على بن ابى طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص) ما من عبد اهتم بمواقيت الصلوة مواضع الشمس الا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النار كنا مرة رعاة الابل فصرنا اليوم رعاة الشمس -



### تعديث نمبر 5: ( بحذف اساد)

حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم عدرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم عدن: جوفض نماز کے اوقات اور سورج کے مواضع کا اجتمام کرے گا بیس اس کی موت کے وقت اس کی آسانی کا ضامن ہوں اور اس کے فم وحزن کے دُور کرنے اور جہم میں نجات کا ضامن ہوں۔ ہم اُونٹ رعایت کرتے ہیں تا کہ ہم سورج کی رعایت کرسیں۔

# رنگين مزاج بنده

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن احمد بن ابراهيم الكاتب ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعلى محمد بن همام الاسكافى ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله بن جعفر الحميرى ﴿قال حدثنى ﴾ احمد بن ابى عبدالله البرقى ﴿قال حدثنى ﴾ القاسم بن يحيى عن جدة الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال اعلموا ان الله تعالى يبغض من خلقه المتلون فلا تزولوا عن الحق واهله فان من استبد بالباطل واهله هلك وفاتته الدنيا وخرج منها-

#### تصييث نمبر 6: (كذك الناد)

حضرت ابوعبدالله عليه السلام نے فرمایا: اے لوگو! جان لو حضیق الله تعالی اپنی مخلوق میں سے اس بندے کو پسند نہیں کرتا جور کلین مزاج ہو۔ وہ حق سے الگ ہوجائے گا۔ پس جو شخص باطل اور باطل پرستوں کے نزدیک رہے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ اس کو ونیا برباد کر وے گی اوروہ اس سے نکل جائے گا۔

# احق سے نیکی کرنے کے بارے میں

﴿قال أخبرني ﴾ ابوحفص عمر بن محمد الصيرفي ﴿قال حدثنا﴾



ابوالحسن احمد بن الحسن الصوفى ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن مطيع ﴿قال حدثنا﴾ خالد بن عبدالله عن ابى ليلى عن عطية عن كعب الأخبار قال مكتوب في التوراة من صنع معروفا الى احمق فهى خطية تكتب عليه - وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً

تعديث نمبر 7: (بخذف اشاد)

کعب الاحبارے روایت ہے کہ تورات میں بیا کھا ہوا ہے: ''جو کسی احمق سے نیکی کرے گا اس نے خطا کی ہے''۔

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً -

000



# مجلس نمبر 17

### [بروز مفته ٤ اشعبان سال ٤٠٠٨ ججرى قمرى]

### خوف اور اُمید کا ایک دل میں جمع ہونا

سمعه ابو الفوارس وحده وسمعته و ابو محمد عبدالرحين بن على النيشابورى بقرآة سيدنا الجليل المفيد ادام الله تأييده حدثنا الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان ايد الله عزه قال أخبرنى المفيد ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى قال أخبرنى ابوعبدالله محمد بن احمد الحكيمى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن اسحاق الصاغانى ﴿قال أخبرنى﴾ سليمان بن ايوب ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال مرض رجل من الانصار فأتاه النبى (ص) يعوده فوافقه وهو فى الموت فقال النبى كيف نجدك قال اجدنى ارجو رحمة ربى واتخوف من ذنوبى فقال النبى (ص) ما اجتمعتا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا اعطاء الله رجائه و آمنه مايخافه -

### <u>تحدیث</u> نعبر 1: ( بحذف اناد)

جناب ثابت رضی اللہ عند نے جناب انس رضی اللہ عند سے روایت کی بیان کرتے بیں: انصار میں سے ایک شخص مرض الموت میں مبتلا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تا کہ اس کی عیادت فرما کیں۔ وہ موت کی کش مکش میں



تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: آپ اپنے کوکیسا پارہے ہیں؟ اس نے عرض کیا: ہیں اپنے آپ کو اس کے عرض کیا: ہیں اپنے آپ کو ا آپ کو ایسامحسوں کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے رب کی رحت کی اُمید بھی ہے اور اپنے گنا ہوں کے عذاب کا خوف بھی ہے۔

پس رسولؓ خدانے فرمایا: جس مومن بندے کے دل میں بید دونوں چیزیں برابر ہوں گی اللہ اس کوامیدعطا کرتا ہے ادراس کوخوف سے امن عطا فرماتا ہے۔

## مولاعلی علیہ السلام رسول کے اسرار کے عالم تھے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابوالحسن على بن محمد بن حبيش الكاتب ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ الحسن بن على الزعفراني ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ المسعودي ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ يحيلي بن سالم العبدي ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ ميسرة عن المنهال بن عمر عن زر بن حبيش قال مر على بن ابي طالب عليه السلام على بغلة رسول الله (ص) وسلمان في ملاء فقال سلمان رحمه الله الا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه قوالله الذي فلق الحبة وبرء النسمة لا يخبركم سر نبيكم احمد غيرة وانه لعالم الأرضص وزرها واليه تسكن ولو قد فقد تموة لفقدتم العلم وانكرتم الناس—

#### تعديث نعبر 2: ( كذف اعاد)

جناب زربن حیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے: جناب امیر المونین علی علیہ السلام رسول ِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچر پرتشریف فرما ہے اور راستے سے گزرر ہے تھے۔ جناب سلمان فاری ؓ آپ ؓ کے پیچھے تھے۔ پس انہوں نے فرمایا: اے لوگو! آگاہ ہوجاؤ! اُٹھواوراس محض کے دامن کو پکڑ واوراس سے سوال کرو۔ جھے تتم ہے اس ذات کی جو جائد کو شکافتہ کر کے نتھا سا پودا باہر نکال ہے۔اس فحض کے علاوہ تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے اسرارورموز کے بارے میں کوئی دوسرا خبر نہیں وے سکتا۔ اور بیز مین اور اس ۔۔۔۔۔۔۔۔کا بھی عالم ہے اور دو اس کی وجہ ہے ہی سکون پذیر ہے۔ اور اگرتم نے اسے ' کھو دیا تو گویاعلم کوتو نے کھو دیا ہے اورتم لوگ اس کا اکثر ا نکار کرتے ہو۔

### لوگوں نے ولایت کوترک کردیا ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبي ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن راشد الاصفهاني ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال أخبرنا﴾ اسماعيل بن صبيح ﴿قال حدثنا﴾ سالم بن ابي سالم البصير عن ابي هرون العبدى قال كنت ارى رأى الخوارج لا رأى لى غيرة حتى جلست الى ابي سعيد الخدرى رحمه الله فسمعته يقول امر الناس بخمس فعملوا باربع وتركوا واحدة فقال له رجل يا اباسعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها قال الصلوة والزكوة والحج وصوم شهر رمضان قال فما الواحدة التي تركوها قال ولاية على بن ابي طالب عليه السلام قال الرجل وانها لمغترضة قال ابوسعيد نعم ورب الكعبة قال الرجل فقد كفر الناس اذن قال ابوسعيد فما ذنبي —

#### تعديث نعبر 3: ( بحذف اساد)

جناب ابوہارون عبدی نے بیان کیا ہے کہ جھے خوارج کے عقا کد کاعلم ہوا' میری
رائے بھی وہی تھی۔ پس میں ابوسعید خدری رخمتد اللہ علیہ کے پاس میشا ہوا تھا۔ میں نے ان
سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں: لوگوں کو پانچ چیزوں پرعمل کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور لوگوں نے
چار پرعمل کیا ہے اور ایک کو انھوں نے پوشیدہ چھوڑ دیا ہے۔ پس اس مرد نے ابوسعید سے
کہا: وہ چارکون می جیں جن پرعمل ہوا ہے اور ایک کون می ہے جس کولوگوں نے چھوڑ دیا



ہے۔آپ نے فرمایا: وہ چارجن پرلوگ عمل کرتے ہیں وہ نماز' ذکو ق' مج اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کون می چیز ہے جس کو چھوڑ ویا ہے؟ فرمایا: وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اس شخص نے عرض کیا: کیا یہ بھی واجب ہے؟ ابوسعید نے کہا: ہاں! رہ کھیے گئم ہی ہی واجب ہے۔ اس مرد نے پھر کہا: یہ لوگ تو اس کا اب انکار کرتے ہیں؟ ابوسعید نے کہا: اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

## بندے کے نیک اعمال جاری محبت کے بغیر فائدہ مندنہیں ہول گے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعبدالله جعفر بن ابوعبدالله الحسين بن محمد اليزاز ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعبدالله جعفر بن عبدالله العلوى المحمدى ﴿قال حدثنا ﴾ يحيى بن هاشم الفسانى عن المعمر ابن سليمان عن ليث ابن ابى سليم عن عطا بن ابى رياح عن ابن العباس، قال قال رسول الله (ص) ايها الناس الزموا مودّتنا اهل البيت فانه من لقى الله بودنا دخل الجنة بشفاعتنا فوالذى نفس محمد لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفتنا وولايتنا –

### تعديث نعبر 4: ( يحذف الناو)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے حضرت رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فر مایا:

ا بے لوگو! ہم اہل ہیت کی محبت و ولایت کو اپنے لیے لازم قرار دو کی کونکہ جو محض اللہ کی بارگاہ میں ہماری موزت و محبت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمہ کی جان ہے کئی بندے کو اس کے نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر جب اس کے ول میں



### جهاری محبت و ولایت اور معرفت ہوگی۔

## حضرت ابوعبدالله عليه السلام كي دعا

﴿قَالَ أَخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الوليد رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن اسحق بن عمار قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وهو قائم عند قبر الرسول الله (ص) اسأل الذي انتجبك واصطفاك وهدى بك ان يصلى عليك ان الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما—

#### تصييث نمبر 5: ( بَعَدْف اسّار)

جناب اسحاق بن عمار سے روایت ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے خود حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے وہ قیم نبی اکرم کے پاس کھڑے ہوکر فرمار ہے تھے:

میں سوال کرتا ہوں اس ذات سے جس نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو چن لیا اور آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی کہ وہ آپ پر درودوسلام نازل فرمائے تحقیق اللہ تعالیٰ اور اُس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔اے ایمان والوا تم بھی آپ پر درود وسلام بھیجواس طرح کہ جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔

# ایک مردقتی اتلِ بیت ہے

﴿قال أخبرنى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسلى بن طلحة عن ابى محمد يونس بن يعقوب عن اخيه يونس قال كنت بالمدينة فاستقبلنى جعفر بن محمد (ع) في بعض ازقتها فقال اذهب يا يونس فان بالباب رجلا منا اهل



البيت قال فجنت الى الباب فاذا عيسلى بن عبدالله جالس فقلت له من انت قال رجل من اهل قم قال فلم يكن باسرع من ان اقبل ابوعبدالله (ع) على حمار فدخل على الحمار الدار ثم التفت الينا فقال ادخلا ثم قال يا يونس احسب انك انكرت قولى لك ان عيسلى بن عبدالله رجل منا اهلا لبيت قال اى والله جعلت فداك لأن عيسلى بن عبدالله من اهل قم فكيف يكون منكم اهل البيت قال يا يونس ان عيسلى بن عبدالله رجل منا حى وهو مناميت اهل البيت قال يا يونس ان عيسلى بن عبدالله رجل منا حى وهو مناميت مصيب نعبو 6: (كذف اعاد)

جناب یونس نے بیان کیا ہے کہ میں مدینه منورہ میں تھا۔ میں بعض اوقات جعفر بن محد علیدالسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک ون میں آ یا کے یاس موجود تھا كه آب تے قرمایا: اے پونس! جاؤ اور وروازے پر ہمارے اہل بیت میں ہے ایک مخض ہے اُس کواییج ساتھ اندر لے آؤ۔ میں گیا میں نے دیکھا کہ بیٹی بن عبداللہ دروازے پر جیشا ہوا ہے۔ میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کون میں؟ اس نے جواب دیا: میں اہل تم میں سے ہوں۔ وہ بیان کرتا ہے: کچھ دم ہی کے بعد حضرت ابوعبداللہ علیہ السائم ایش سواری برجلدی ہے آئے اور گھر میں داخل ہو گئے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا بتم وونوں اندرآ جاؤ۔ پھرفر مایا: اے پونس! میں گمان کرتا ہوں کہتونے میرے تول کے بارے میں شک کیا ہے کہ بیٹیسی بن عبداللہ جو اہل قم میں ہے ہے جماری اہل بیت میں ہے ہے۔ میں نے عرض کیا: خدا کی قتم! میں آ یہ پر قربان ہوجاؤں ایسے ہی ہے۔ بیسلی بن عبدالله جوقم كارب والاسے وہ آب كى اہل بيت سے كسے موسكتا ہے؟ آب نے فرمايا. اے پوٹس! بیعیسی بن عبداللہ وہ مخص جو ہمارے ساتھ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا ( تعنی اس کا مرنا اور جینا ہمارے لیے ہے ہماری اطاعت میں ہے)۔

# فقراءامیروں ہے بہم سال پہلے جنت میں جائیں گے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ أبوالحسن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسلى عن حسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن أبى يعفور عن أبى جعفر (ع) قال أن فقراء المؤمنين ينقلون في رياض الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفا ثم قال سأضوب لك مثال ذلك أنما مثل ذلك مثل سفينتين مربهما على عاشر فنظر في أحدهما فلم يجد شيئا فقال أسروا بها ونظر في الاخرى فاذا هي موقوة فقال أحسمها

### تعديث نعبر 7: ( بحذف اساد)

جناب عبداللہ بن ابویعفور نے حضرت ابوجعفرامام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے'آ یہ نے فر مایا:

مومنین میں سے جوفقراء ہیں وہ امیروں سے جنت کے باغ میں چالیس بہاریں

ہملے داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: آپ کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

اس کی مثال دو کشتیوں کی ہے جو دونوں ایک پولیس چوکی سے گز ریں اور ان میں سے ایک خالی ہے اور اس میں کوئی چیز پولیس والوں کوئیس ملتی تو وہ اس کو جانے دیں اور دوسری وہ ہے کہ جس میں ویکھتے ہیں کہ خلاف قانون سامان موجود ہے پس وہ اس کوروک لیں گے۔

### مومنین کے عیب تلاش کرنے والا رسوا ہوگا

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسمى عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) يامعشر من آمن



بلسانه ولم يسأل الايمان الى قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين ولا تذموا المسلمين فانه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عوراته فضحه في جوف بيته -

#### تحديث نعبر 8: ( بحذف اساد)

حصرت ابوعبدالله حسين عليه السلام سے روايت ہے كه رسول ، راصلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا:

اے لوگو! جو محض (تمھارے سامنے) زبان سے ایمان کا اقرار کرے اُس کے دل کے ایمان کا اقرار کرے اُس کے دل کے ایمان کے بارے بیل سوال ند کرد اور مونین کے جیب تلاش کرنا شروع کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو شمت ند کرد کے وقلہ جو محض مونین کے عیب تلاش کرنا شروع کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کردے گا اور جس کے عیب اللہ ظاہر کردے گا وہ اسپنے گھرکے اندر بھی رسوا ہو جائے گا۔

# تمام انبیاء بھی ہماری ولایت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابويكر بن محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنى ﴾ ابو العباس محمد بن محمد بن سعد الهميلي ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن على بن الحسن ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن على بن الحسن ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن عبدالله القضباني عن ابى بصير قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام يقول ان ولايتنا ولاية الله عزوجل التي لم يبعث نبى قط الا بها ان الله زاسمه عرض ولايتنا على السموات والأرض والجبال والأمصار فلم يقام! قبول اهل الكوفة وان الى جانبهم لقبرا مالقاه مكروب الا نقس الله كريته واجاب دعوته وقلبه الى اهله مسروراً—

#### تصويث نمبر 9: ( بحذف اعاد )



جناب ابوبصیررضی اللہ تعالی عند نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں: ہماری ولایت اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں کیا مگر ہماری ولایت کے اقرار کے ساتھ کھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کے اقرار کے ساتھ کھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو آسانوں زمین کہاڑوں اور شہروں سب پر پیش کیا۔ کوفہ کی مثل کسی نے ہماری قبول سب پر پیش کیا۔ کوفہ کی مثل کسی نے ہماری قبول ہیں اور جوغم زوہ بھی اس جگہ آئے گے اللہ اس کے کرب وغم کو وُور کرے گا اور اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کا ول اپنے اللہ کے لیے مسرور ہوگا۔

### عبدالملك بن مروان كےاشعار

﴿قَالَ أَخْبِرنَى ﴾ ابوعبيدالله محمد بن عمر المرزباني ﴿قال حدثنا ﴾ حنظلة ابوغسان ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالمنذر هشام بن محمد بن السائب عن محرز عن جعفر مولى ابى هريرة قال دخل ارطاة بن سمينة على عبدالملك بن مروان وقد اتت عليه مائة وثلاثون سنة فقال له عبدالملك بن مروان ما بقى من شعرك يا ارطاة قال والله يا اميرالمؤمنين ما اطرب ولا اغضب ولا اشرب ولا بجيئني الشعر الاعلى هذا غير انى الذى اقول:

رأيت المرء يأكله الليالي كاكل الأرض ساقطة الحديد وما تبقى المنية حين تأتى على نفس ابن آدم من مزيد واعلم انها ستسكر حتى توفى نذرها بابي الوليد

قال فارتاع عبدالملك وكان يكنى ابا الؤليد فقال ارطاة انما عنيت نفسى يااميرالمؤمنين وكان يكنى ارطاة بابى الوليد فقال عبدالملك وانا والله سيمر بى الذي بمربك وصلى الله على سيدنا محمد النبى الامى وآله



### الطاهرين وسلم تسليماً -

### وسايت نعبر 10: (يخذف الناد)

ابو ہر برہ کے غلام جعفر نے بیان کیا ہے: عبدالملک بن مروان کے پاس ارطاق بن سمینہ آیا۔ اُس کی عمرایک سوتمیں سال تقی ۔ پس عبدالملک بن مروان نے اس سے کہا: اے ارطاق! تیرے تو بال ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا: اے امیر! میں اتن عمر کا ہو چکا ہوں ' میں نے بھی کوئی سُر نہیں لگایا نہ ہی میں نے بھی غصہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے شراب نوشی کی ہے اور نہ ہی میں نے شراب نوشی کی ہے اور نہ ہی میں نے بھی کوئی شعر پڑھے ہیں سوائے ان اشعار کے۔

رأیت الموء یاکله اللیالی کاکل الأرض ساقطة الحدید "میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو زمانے کی راتیں اس طرح کھا رہی ہیں جس طرح زمین پر گرے ہوئے لوہے کو کھارہی ہے"۔

وما تبقی المنیة حین تأتی علی نفس ابن آدم من مزید "داور جب انسان موت کے شکنج میں پھنس جاتا ہے تو موت پھراس کومز پدمہلت نہیں و بین '۔

واعلم انها ستسکر حتی توفی نذرها بابی الولید
"اورتو جان لے کہ مجھے موت عقریب گیر لے گئ یہاں تک کہ
اس کافشکر ابن الولید کو بھی فنا کردے گا''۔

راوی بیان کرتا ہے: عبدالملک بن مروان ڈرگیا اور وہ مجھے ابوالولید کی کنیت سے
پکارتا تھا۔ پس ارطاۃ نے کہا: اے امیر! آپ نے میرا ارادہ کیا ہے (لیتی مجھے آ واز دی
ہے) اور میری کنیت ارطاۃ ابوالولید ہے۔ پس عبدالملک بن مروان نے کہا: اللہ کی قتم!
میرے ساتھ بھی وہی گزررہا ہے جو تیرے ساتھ گزررہا ہے۔

# مجلس نمبر 18

### [بروز مفته ٢٧ شعبان سال ٢٠٨٨ جرى قمرى]

### خونے خدامیں رونے والی آئکھ

مما سمعه ابوالفوارس وحدة وسمعته و ابو عبدالرحمن اخى وسمع الحسين ابن النيشاپورى من لفظ الشيخ الجليل ﴿حدثنا﴾ المفيد محمد بن محمد ابن النعمان ادام الله تأييدة ﴿قال أخبرنى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد ابن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسنى الأشعرى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مروان عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول ما اغر ورقت عين بمائها من خشية الله عزوجل الأحرم جسدها على النار ولافاضت دمعة على خد صاحبها فرهق وجهه قتر ولاذلة يوم القيمة وما من شيئ من اعمال الخير الاوله وزن واجر الا الدمعة من خشية الله فان الله يطفى بالقطرة منها بحاراً من نار يوم القيمة وان الباكى ليبكى من خشية الله فى أمة فيرحم الله تلك الامة ببكاء ذلك المؤمن فيها –

#### تعديث نمبر 1: ( بحذف امناد)

محمد بن مروان نے حضرت ابوجعفر الباقر علیه السلام سے روایت کی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرمارہے تھے: الیم کوئی آ کھنیس جو اللہ



تعالی کے خوف سے آنسو بہائے اور اللہ تعالی اس کے جسم پر جہتم کو حرام قرار نہ دے۔ اور وہ
آنسو جو آنکھوں سے بہتا ہے اور وہ اپنے صاحب کے رضاروں پر جاری ہوگا کیں اللہ تعالی
اس چرے کو قیامت کے دن ذکیل ورسوانہیں کرے گا۔ اور کوئی نیک عمل ایسانہیں ہوگا مگر
اس کے لیے اجرو وزن ہوگا۔ آگاہ ہوجاؤ' اللہ کے خوف سے ایک آنسو جو جاری ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس آنسو کے ایک قطرہ سے قیامت کے دن کی آگ کے ایک سمندر کو خاموش
کردے گا اور چھیت ایک رونے والا جو اللہ کے خوف سے سی قوم کے حال پر گربے کرے گا
اللہ تعالیٰ اس ایک مومن کے گربی کی وجہ سے پوری قوم پر رحم فرما دے گا۔

## علامات امام زمانته کے ظہور کی

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى رحمه الله ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ محمد بن موسلى الحضرمي ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ مالك بن عبيدالله بن يوسف ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ اسحاق بن يحيلى يوسف ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ اسحاق بن يحيلى الكعبى عن سفيان الثورى عن منصور الربعى عن حراش عن حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله (ص) يقول يميز الله اوليائه واصفيائه حتى تطهر الأرض من المنافقين والضالين وابناء الضالين وحتى تلتقى بالرجل خمسون امرأة هذه تقول ياعبدالله اشترنى وهذه تقول ياعبدالله آونى -

#### تصديث نعبو 2: ( بحذف اساو)

جناب حذیفہ بمانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے'آ پ' فرماتے ہیں:

الله تعالى است اولياء اور دوستوں كو زمين برايك سے جدا كرے گا اور زمين كو منافقين و گراه اور تمام كراه مونے والوں كى اولادوں سے پاك كرے گا۔ يہال تك كم

اس وقت ایک مروکو بچاس عورتیں ملیں گی۔ ہرعورت یہ کھے گی: اے عبدِ خدا! مجھے خرید لو اور دوسری آواز وے گی: مجھے خرید لو۔

## علی علیہ السلام کے بارے میں شک کرنے والے کا حشر

وقال أخبرني ابوالحسن على بن خالد المراغى وقال حدثنا ابو عبدالله الأسدى وقال حدثنا جعفر بن عبدالله العلوى المحمدى وقال حدثنا يحيلى بن هاشم السمسار الفسانى وقال حدثنا ابوالصباح عن عبدالغفور الواسطى عن عبدالله بن محمد القرشى عن ابى على الحسن بن على الراسى عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رحمه الله قال قال رسول الله (ص) الشاك فى فضل على بن ابى طالب عليه السلام يحشر يوم القيمة من قبرة وفى عنقه طوق من نار فيه تلائمائة شعبة على كل شعبة شيطان يكلح فى وجهه ويتفل فيه

#### تعديث نعبر 3: ( بحذف اساو)

جناب ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند نے رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ ئے فرمایا:

جو محض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں شک کرے گا اُس کو قیامت کے دن اُس کی قبر سے اس طرح محشور کیا جائے گا کہ اس کی گردن میں آ گ کا ایک طوق ہوگا' جس کے تین ہو کا نئے ہوں گے اور ہر کا ثنا شیطان ہوگا جواس کو منہ چڑھائے گا اور اس کے منہ برتھوکے گا۔

#### عين سردار ہوں

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾



الحسن بن غلى الزعفراني ﴿قال حدثنى﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا﴾ اسماعيل بن ابان ﴿قال حدثنا﴾ فضل بن الزبير عن عمران بن ميثم عن عباية الأسدى قال سمعت عليا عليه السلام يقول أنا سيد الشيب وفى سنة من أيوب و والله ليجمعن الله لى اهلى كما جمعوا ليعقوب -

#### تصابيث نعبو 4: ( بحذف اساد)

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فر مایا: میں شیب کا سردار ہوں اور ایوب علیہ السلام کے ہم سن ہوں۔ اللہ تعالی میرے خاندان کومیرے لیے اس طرح جمع فرمائے گا جس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیے اس نے جمع کیا تھا۔

### وَيَتلُوهُ شَاهِدُ مِنهُ عصم اومين مول

﴿قال أخبرنى على بن بلال المهلى ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال عبدالله بن راشد الاصفهانى ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا ﴾ اسماعيل بن ابان ﴿قال حدثنا ﴾ الصباح بن يحينى المزنى عن الأعمش عن المنهال بن عمر عن عباد بن عبدالله قال قدم رجل الى اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا اميرالمؤمنين اخبرنى عن قول الله افمن كان على بينة من ربه ويتلود شاهد منه قال قال رسول الله (ص) الذى كان على بينة من ربه وانا الشاهد له ومنه والذى نفسى بيده ما احد جرت عليه المواسى من قريش الا وقد نزل الله فيه من كتابه طائفة والذى نفسى بيده لأن يكونوا يعلمون ما قضى الله لنا أهل البيت على لسان النبى (ص) الأمى احب الى من ان يكون لى ملء هذه الرحبة ذهبا والله ما مثلنا في هذه الامة الاكمثل سفينة نوح او كباب حطة في بنى اسرائيل—



### دمديث نعبر 5: (كذف الناد)

حضرت عباد بن عبدالله رحمته الله عليه بيان كرتے بين كه ايك مخص امير المونين على ابن ابي طالب عليه السلام كى خدمتِ اقدى بين حاضر بوا اور عرض كيا: اے امير المونين ! الله تعالىٰ كه اس فرمان كى بارے بين فرمائين: أفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ بين دَّيْهِ وَيَتْلُوهُ وَشَاهِدٌ مِنْهُ

آپ نے فرمایا: عَلی بَیْنَةِ سے مراد حضرت رسول خدا ہیں اور شاهد منہ سے مراد میں ہوں۔ مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں علیٰ کی جان ہے جس کسی نے ہیں قریش (لیخی بنوہا شم) میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی ہے اس کے حق میں کتابِ خدا میں کوئی نہ کوئی آیت ضرور ٹازل ہوئی ہے۔ مجھے شم ہے اس ذات کی اگر تم لوگ جان جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے بارے میں اپنے رسول کی زبان پر جو کی جان جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے بارے میں اپنے رسول کی زبان پر جو کی جاری فرمایا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے لیے یہ کشاوہ میدان سونے سے کہ ہوجائے۔ خدا کی قتم! ہماری اس اُمت میں مثال کشی توح علیہ السلام جیسی ہے اور ہماری اس میں مثال اس باب طرحیسی ہے جو بنی اسرائیل میں ہوتا تھا۔ (بنی اسرائیل میں ہوتا تھا۔ (بنی اسرائیل میں موتا تھا۔ (بنی اسرائیل میں موتا تھا۔ جب کوئی گناہ ایک وروازہ تھا جس کا نام حصلة تھا ''لیعنی مغفرت''۔ بنواسرائیل والے جب کوئی گناہ کرتے سے تو وہ اس وروازے سے جو نئی اسرائیل میں ہوتا تھا۔ (بنی اسرائیل ان کو معاف کردیا تھا۔ ایسے بی اگر اس امت کے گنا ہمارا سے دل میں آلے محمد کی معنت لے کر عامر کی گناہ معاف کردیا تھا۔ ایسے بی اگر اس امت کے گنا ہمارا سے دل میں آلے محمد کی معنت لے کر حالی سے تو اللہ این کو کھی معاف کردے گا۔ متر جم)

## اميرالمومنين كااپنے اصحاب كوخطبەدينا

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ أبوالحسن على بن محمد بن حبيش الكاتب قال حدثنا الحسن بن على الزعفراني قال حدثنا أبراهيم بن محمد الثقفي قال



حدثنا محمد بن اسماعيل عن زيد بن المعدل عن يحيلي بن صالح عن الحرث بن حضيرة عن ابي صادق عن جندب بن عبدالله الازدى قال سمعت اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه وقد استفزهم اياما اليي الجهاد فلم ينفروا ايها الناس انى ويدعوكم قد استفزتكم فلم تنغروا ونصحت لكم فلم تقبلوا فانتبهم شبهود كاغياب وصم وذووا اسماع اتلوا عليكم الحكمة واعظكم بالموعظة الحسنة واحتكم على جهاد عدوكم الباغين فما اتى على آخر منطقى حتى اراكم متفرقين ايادى سبا فاذا انا كففت عنكم عدتم الي مجالسكم حلقا عزين تضوبون الأمثال وتتناشدون الأشعار وتسألون عن الأخبار وقد نسيتم الاستعداد للحرب وشغلتم قلوبكم بالاباطيل تربت ايديكم اغزوكم القوم قبل ان يغزوكم فوالله ما غزى قوم قط في عقر ديارهم الا ذلوا وايم الله ما اراكم تفعلون حتى يفعلوا ولو ددت انى لقيتهم على نيتي وبصيرتي فاسترحت من مقاساتكم فما انتم الاكابل جمة ضل راعيمها فكلما ضمت من جانب انتشرت من جانب آخر والله لكاني بكم لو حمى الوغى وحم البأس قد انفرجتم عن على بن ابي طالب انفراج المرأة عن قبلها فقام اليه الأشعث بن قيس الكندي فقال له يا اميرالمؤمنين فمهلا فعلت كما فعل ابن عفان فقال له (ع) (ياعرف النار) ويلك ان فعل ابن عفان لمخزاة على من لادين له ولا حجة معه فكيف وانا على بيئة من ربي الحق في يدي والله ان امرة يمكن عدوة من نفسه يخدع لحمه ويهشم عظمه ويفري جلده ويسفك دمه لضعيف ما ضمت عليه جوارح صدرة انت فكن كذلك ان احببت اما انافدون اذ اعطى ذلك ضربا بالمشرفي يطير منه فراش الهام وتطيح منه الأكف والمعاصم ويفعل



الله بعد مايشاء-

فقام ابوايوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله (ص) فقال أيها الناس ان اميرالمؤمنين من كانت له اذن واعية وقلب حفيظ أن الله قد اكرمكم بكر امة لم تقبلوها حق قبولها انه ترك بين اظهركم ابن عم نبيكم وسيدالمسلمين من بعدة يفقهكم في الدين اي جمهاد الملحدين فكانكم صم لا تسمعون او على قلوبكم غلف مطبوع عليها فانتم تعقلون أفلا تستحون عباد الله اليس انما عهدكم بالجور والعدوان امس قد شمل البلاء وشاع في البلاد فذو حق محروم وملطوم وجهه وموطوء بطنه وملقى بالعراء يسفى عليه الاعاصير الايكته من الحر والقر وصهر الشمس والضح الا الاثواب المهامدة وبيوت الشعر البالية حتى جائكم الله باميرالمؤمنين عليه السلام فصدع بالحق ونشر العدل وعمل بما في الكتاب ياقوم فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تولوا مدبرين ولا تكونوا كالذين سمعنا وهم لا يسمعون اشحذوا السيوف واستعد والجهاد عدوكم واذا دعيتم فأجيبوا واذا امرتم فاسمعوا واطيعوا وما قلتم فليكن وما امرتم فكونوا بذلك من الصادقين -

### تعديث نمبو 6: ( يُحذف الناد)

جناب جندب بن عبدالله از دی رحمته الله علیه فرماتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ امیر المونین علی علیه السلام اپنے اصحاب سے فرمار ہے تھے:

اے لوگو! میں تم کو پکارتا ہوں وجوت دیتا ہوں اور جہاد کے لیے بلاتا ہوں اور تم جہاد کی طرف کوج نہیں کرتے۔ میں تم کونصیحت کرتا ہوں تم قبول نہیں کرتے۔ تم موجود ہونے کے باوجود غائب ہو۔ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہو۔ میں تمصارے لیے حکمت کو



بیان کرتا ہوں ۔ میں تم کوموعظہ حسنہ کے ساتھ وعظ کرتا ہوں ۔ میں تم کوتمھارے وشمنوں جو باغی ہیں ان کے مقابلے میں جہاد کے لیے آ مادہ کرر ہا ہوں اور میں اپنی گفتگو کے آخر تک نہیں پہنچتا کہتم تنز بتر ہوجاتے ہواور جب میںتم کو وعظ<sup>ف</sup>تم کرتا ہوں تو تم پھر <u>علقے</u> بنا کر بیٹھ جاتے ہؤ مثالیں بیان کرتے ہوٰ اشعار کہتے ہواور ایک دوسرے سے نئی و پرانی خبروں کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ جنگ کی استعدادتم میں فتم ہو رہی ہے۔ تمھارے دل باطل میں مشغول ہورہے ہیں اورتمھارے ہاتھ خشک ہورہے ہیں۔ اُٹھؤ اس قوم کے خلاف جنگ کروقبل اس کے وہ تمھارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جا کیں۔خدا کی قتم! جوقوم ا پنے گھروں کے درمیان جنگ کرتی ہے وہ ذلیل ہوجاتی ہے۔خدا کی تتم! میں تم کو و کمچەر ہا ہوں کہتم غافل ہو چکے ہو۔اسی وجہ ہے ایسا کر رہے ہواور میں چاہتا ہوں کہتم اپنی نبیت اور بصیرت کے ساتھ ان سے ملاقات کرؤ پس خمصاری ان قیاس آ رائیوں سے بیس راحت پاسکوں \_تمہاری مثال ان اُونٹوں کے گروہ کی مانند ہے کہ جب بھی اُونٹ چرانے والا ایک طرف سے ان کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف منتشر ہوجاتے ہیں۔خدا کی قتم! میں تمھارے لیے فضول دعوت دینے والا شور کرنے والا اور تم جاؤعلی ابن ابی طالب سے دُور ہوجا و' جس طرح بیوی اپنے شوہرے دُور ہوتی ہے۔

پس آپ کے سامنے اہدے بن قیس کندی کھڑا ہوا اور کہا: اے امیر المونین ! کیا آپ بخی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا چاہتے ہیں جو ابن عفان نے کیا تھا۔ پس آپ نے فرمایا: اے جہنم کے ایندھن! تیرے لیے ویل ہے۔ اگر عثان ابن عفان نے ایسا کیا تھا تو اس کے لیے ویل ہے۔ اگر عثان ابن عفان نے ایسا کیا تھا تو اس کے لیے وین نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی بھلا میں کیسے ایسا کرسکتا ہوں جہد میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی کے ساتھ ہوں اور حق میرے ہاتھ میں ہے اور فدا کی قتم! انسان کے لیے مکن ہے کہا پے نفس کا دشمن ہوجائے اور وہ اپنے گوشت کو وہوکا وے اور اپنی بڑی کوتوڑ وے اور اپنی جلد کوزخی کرے اور اپنا خون بہا دے۔ اس کی وھوکا وے اور اپنی جہد دے۔ اس کی



کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے جوارحِ صدر پر ضامن نہیں ہے۔ پس تو ایسا کرسکتا ہے اگر تو جا ہتا ہے۔

یس جناب ابوابوب انصاری خالد بن زیدرضی الله تعالی عندجن کے گر میں رسول آ كرم تے قيام فرمايا تھا وہ كھڑے ہوئے اور فرمايا: اے لوگو! بيدامير المونين وہ ہيں جن كے لیے سننے والے کان اور حفیظ دل اللہ نے قرار دیا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آ ب لوگون کو الي كرامت سے نوازا ہے اورتم اس كو تبول نہيں كررہے جس طرح اس كو قبول كرنے كاحق ہے۔ تمھارے نی کے بچا کا بیٹا ہے جوتمھارے درمیان وہ چھوڑ کر گئے ہیں جو تمام مسلمانوں کے سردار ہیں اورتم سب سے زیادہ دین بیں مجھ رکھتا ہے۔ وہتم کومشرین کے ساتھ جہاد کرنے پر آمادہ کر رہا ہے اور تم ایسے بہرے ہو کہ سنتے ہی نہیں یا تمہارے دل پر مہریں لگ چکی بیں اور اس پر بردے پڑھکے ہیں۔ پس تم کیے عقل مند ہو کہتم اللہ کے بندول کی حیا بی نہیں کرتے۔ کیا اللہ نے تم سے ظلم وعداوت کا عبدلیا ہے۔ کل تک تمہاری حالت بیتھی کہ فتنے میں گھر کر کیے تھے اور تمام آباد یوں میں پھیل کیے تھے۔ پس ان میں ہر صاحب حق محروم تھا۔ ہر محض برظلم ہو رہا تھا۔ اس کے بطن کو بھاڑاجا رہا تھا اور تمھاری عز توں کو پامال کیا جا رہا تھا اورتمھاری عز تیں خاک میں ملائی جارہی تھیں۔کوئی گرمی اور سردی و حوب اور سورج کی گرمی ہے پناہ نہیں تھی سوائے ان بوسیدہ کیٹرول کے اور بد بالول کے بوسیدہ کیڑے کے بنے ہوئے تیمول سے۔ پھر اللہ تعالی نے تمصاری طرف اپنا امیرالمونین بھیجا جس نے حق کوبلند کیا ہے اور عدل کوعام کیا ہے اور کتاب خدا پر عمل کروایا ہے۔

اے قوم! اللہ تعالی نے جونعتیں تم کوعطا کی ہیں ان کاشکریدادا کرو۔ کفرانِ تعت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ان لوگوں کی مانند نہ ہوجاؤ جو سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے جب کہ وہ سفتے نہیں ہیں۔ تم اپنی تکواروں کو تیز کرواورا پنے وشمن کے خلاف جہاد کرنے کے



لیے آ مادہ ہوجاؤ اور جب تم لوگوں کو پکارا جائے تو اس پر لبیک کہو۔ اور جب تمہیں تھم دیا جائے تو اس وقت اس کی اطاعت کر واور جو پچھتم سے کہا جائے اُس پرتھم کی بیروی کرنے والے ہوجاؤ' تا کہتم اس طرح صادقین میں سے ہوجاؤ۔

### یر ہیز گاری اور زُمد جنت کا باعث ہے

﴿قَالَ أَخْبِرنا﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكوفى قال سمعت جعفر بن محمد ابا عبدالله (ع) يقول لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد فى الدنيا الا رجوت الجنة ثم قال وانى احب للرجل المؤمن منكم اذا قام فى صلوته فى ان يقبل بقلبه الى الله تعالى ولا يشغله بامر الدنيا فليس من مؤمن يقبل بقلبه فى صلوته الى الله والا اقبل الله اليه بوجهه واقبل بقلوب المؤمنين اليه بالمحبة له بعد حب الله اياه

#### تعديث نمبر 7: ( بحذف اخاد )

حضرت امام ابوعبدالله جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: الله تعالیٰ کسی موکن میں ورع اور زبد کو جمع نہيں کرتا مگراس کی جزا واج جنت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمايا: میں تم میں سے اس مردموکن سے محبت کرتا ہوں جو نماز کے لیے کھڑا ہو اس کا دل الله کی طرف ہواور کسی امر ونیا نے اس کے دل کو اپنے میں مشغول نہ کرایا ہو۔ پس کوئی موکن ایسانہیں ہواور کسی امر ونیا نے اس کے دل کو اپنے میں مشغول نہ کرایا ہو۔ پس کوئی موکن ایسانہیں ہے کہ جس کا دل نماز میں الله تعالیٰ کی طرف ہوگر یہ کہ الله تعالیٰ بھی اپنا رخ اتور (بعنی رحمت کا رخ) اس کی طرف کردے گا اور مونین کے دلوں کو اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ کردے گا جبکہ وہ خود بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔

# تمام مومنین بھائی ہیں

﴿قَالَ أَخبرنى﴾ أبوحفص عمر الصيرفى ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن همام الكاتب الاسكافى ﴿قَالَ حدثنا﴾ عبدالله بن جعفر الحميرى ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن عيسلى الأشعرى ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن أبراهيم ﴿قَالَ حدثنا﴾ الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله (ص) المؤمنون أخوة يقضى بعضهم حوائج بعض فبقضاء بعضهم حوائج بعض وبقضهم يقضى الله حوائجهم القيمة وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم—

#### تعديث نمبر 8: (كذف امناد)

حضرت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام مونین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی جی اورایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پس بعض کا بعض کی ضروریات کو پورا کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی ضروریات کو پورا کرےگا۔

صلى الله على سيدنا محمد النيي وآله وسلم

# مجلس نمبر 19

### [بروز مفته كم رمضان المبارك سال عدم بجرى قمرى]

### ايمان كامضبوط ترين ستون

وحضرة الاخ ابقاة الله حدثتى الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة قال ابوالحسن احمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) ان من اوثق عرى الايمان ان تحب في الله و تبغض في الله و تبغض في الله و تبغلى في الله و تبغض في الله و تبغلى في الله و تبغل في الله و تبغل في الله و تبغل في الله و تبغل في الله و تبغض في

#### تعيث نعبر 1: ( بحذف الناد)

حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في فرمايا: ايمان كا مضبوط ترين الوشه يا ستون مير به كسى سے وشمنی كوشه يا ستون مير به كسى سے وشمنی ركوده الركسى كو يحمد عطاكروده بھى الله كى محبت ميں ادراً كركسى كوكسى چيز سے روكوده بھى الله كى محبت كى خاطر۔

جوجس سے محبت کرے گاوہ اُس کے ساتھ ہوگا ﴿قال أخبرنی﴾ ابونصر محمد بن الحسین المقری ﴿قال حدثنا﴾

ابوعبدالله الحسين بن محمد الأسدى ﴿قال حدثنا﴾ ابوعبدالله جعفر بن عبدالله المحمدى ﴿قال حدثنا﴾ يحيني بن هاشم الغساني قال ابوالمقوم يحيني ثعلبة الأنصاري عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود قال كنا مع النبي (ص) في اسفاره اذ هتف بنا اعرابي بصوت جهوري فقال يامحمد فقال له النبي ما تشاء فقال المرء يحب القوم ولا يعمل باعمالهم فقال النبي (ص) مع من احب فقال يامحمد اعرض على الاسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلوة وتوتي الزكوة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت فقال يامحمد تأخد على هذا اجراً فقال لا الا المودة في القربي قال قرباي او قرباك فقال بل قرباي قال هلم يدك حتى ابايعك لاخير فيمن يودك ولا يود قرباك

#### تحديث نعبر 2: ( كذف استاد )

جناب عبدالله بن مسعود رحمته الله عليه فريات جين: جم رسولي خداصلي الله عليه وآله وسلم كي ساتھ ايك سفر پر جارہ سفے ايك اعرابي نے بلند آواز سے بيكارا: اے حمرًا ليس في اكرم في فرمايا: (اے عبد خدا) تو كيا جا بتا ہے؟ اس نے عرض كيا: ايك بندہ ہے وہ ايك قوم سے حبت كرتا ہے ليكن ان كے اعمال پر عمل نہيں كرتا اس كے بارے بيس كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: وہ جن كے ساتھ محبت كرتا ہے ان كے ساتھ ہوگا۔ اس نے عرض كيا: آپ اسلام كومير سے ساخے بيان كريں۔

آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے اشھد ان لا الله الا الله وانی محمد رسول الله کی گوائی دینا عمار قائم کرنا وکو قا اواکرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا جج کرنا۔ ایس کھا: اے محمراً کیا اس کے ساتھ اجروثواب ملے گا۔ آپ ئے فرمایا: نہیں۔ گرجب تک قرنی سے مودت ندکی جائے۔ اس نے عرض کیا: کیا بیقرنی سے مودت ندکی جائے۔ اس نے عرض کیا: کیا بیقرنی سے



مرادمیرے قریبی ہیں یا آپ کے۔آپ نے فرمایا: اس سے مرادمیرے قریبی ہیں۔ پس اس مرد نے کہا: یارسول اللہ! آپ اپنا ہاتھ میرے قریب کریں تا کہ میں آپ کی بیعت کروں جوآپ سے محبت کرے اور آپ کے قربی کے ساتھ محبت نہ کرے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔

### میں قرآن کی ہرآیت کے بارے میں جانتا ہوں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلى ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد على بن عبدالله بن اسد الاصفهائى ﴿قال حدثنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا ﴾ القتاد ﴿قال حدثنا ﴾ على بن هاشم عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سمعت يحيى بن ام الطويل يقول سمعت اميرالمؤمنين على ابن ابى طالب عليه السلام يقول ما بين لوحى المصحف من آية الا وقد علمت فيمن نزلت واين نزلت في سهل او جيل وان بين جوانحى لعلما جما قال سلونى قبل ان تفقدونى فانكم ان فقدتمونى لم تجدوا من يحدثكم مثل حدثنى -

#### تصييث نميو 3: ( يحذف اساد)

جناب بچی بن ام طویل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا: قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے گر میں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کس مقام پر میں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کس مقام پر نازل ہوئی ہے میران میں یا پہاڑ پر۔ میرے اس سینے میں تمام کا تمام قرآن جمع ہے۔ نازل ہوئی ہے میران میں یا پہاڑ پر۔ میرے اس سینے میں تمام کا تمام قرآن جمع ہے۔ آپ نے فرمایا: مجمع سے سوال کروقبل اس کے کہتم جمعے اپنے اندرنہ یاؤ۔ میری مثل شمصیں کوئی نہیں ملے گا جومیری طرح تم سے صدیت بیان کرے۔

# ميسر رحمته الله عليه كاامام صادق عليه السلام سي سوال

وقال أخبرنى الله احمد بن محمد بن سنان عن عبدالكريم بن عمرو او سعد ابن عبدالله احمد بن محمد بن سنان عن عبدالكريم بن عمرو او ابراهيم بن راحة جميعا وقال حدثنا ميسر قال قال لى ابوعبدالله جعفر بن محمد عليه السلام ما تقول فيمن لا يعصى الله فى امرة ونهيه الا انه يبرة منك ومن اصحابك على ذلك الامر قال قلت وما عسيت ان اقول وانا بحضرتك قال قل فانى انا الذى امرك ان تقول قال هو فى النار ياميسر ما تقول فيمن يدين الله بماتدينه به وفيه من الذنبوب ما فى الناس الا انه مجتنب الكباير قال قلت وما عسيت ان اقول وانا بحضرتك قال قل قانى امرك ان تقول وانا بحضرتك قال قل فانى المورك ان تقول قال قل فانى الجنة قال فلعلك ان تحرج ان تقول هو بالجنة قال قلد فى الجنة ان الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما قلدت كفر عنكم بسيأتكم وندخلكم مدخلا كريما –

### تعديث نعبو 4: ( يخذف اساد)

جناب میسر رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا: آیک بندہ جو خدا کی کسی امر اور نبی میں نافر مانی نہیں کرتا صرف اور صرف وہ آپ سے اور آپ کے اصحاب سے اس امرامامت میں برأت کرتا ہے (لیعنی آپ کو امامت کا مستحق قرار نہیں دیتا) اس کے بارے میں آپ کی رائے اور نظر یہ کیا ہے؟

آپ نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اے میسر! تو اس محیض کے بارے میں کیا کہتا ہے جواللہ کے ساتھ ایسائی سلوک کرتا ہے جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے اور اس میں تمام وہ گناہ ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائے جاتے مگر میہ کہ وہ گناہانِ کمیرہ سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کہا آگر چہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی کہہ



سئنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا: جھے امید تھی کہ آپ یہ کہدویں کے شاید وہ جنت میں ہوگا۔ پس آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جنت سے باہر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے:

''اگرتمام گناہانِ کبیرہ سے اجتناب کرد کہ جن سے ہم نے شخصیں روکا ہے ہم تمھارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور ہم شخصیں مقام کریم (لیتی جنت میں) داخل کریں گئے'۔

## اميرالمومنين عليهالسلام كاخطبه

﴿قال أخبرتي﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاب ﴿قال أخبرني﴾ الحسن ابن على الزعفراني ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال حدثني﴾ المسعودي ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن حماد عن أبيه ﴿قال حدثني﴾ رزبن بياع الانماط قال سمعت زيد بن على بن الحسين (ع) يقول حدثتي ابي عن أبيه قال سمعت اميرالمؤمنين على بن ابي طالب (ع) يخطب الناس قال في خطبته والله لقد بايع الناس ابابكر وانا اولى الناس بهم متى بقميصى هذا فكظمت غيظى وانتظرت امر ربى والصقت كلكلي بالارض ثم ان ابابكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله انى اولى الناس بهم منى بقميصى هذا فكظمت غيظى وانتظرت امر ربى ثم ان عمر هلك وقد جعلها شورئ فجعلني سادس ستة كسبهم الجدة وقال اقتلوا الأقل وما اراد غير فكظمت غيظى وانتظرت امر ربى والصقت كلكلي بالارض ثم كان من امر القوم بعد بيعتبهم لي ماكان ثم لم اجد الا قتالهم او الكفر بالله –



#### تعديث نعبر 5: ( بحذف اساد)

حضرت زید بن علی بن حسین علیها السلام نے اپنے والد سے اور انہول نے اپنے والد سے اور انہول نے اپنے والد سے اور انہول کے میں نے والد سے اور انہول نے بیں کہ میں نے حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا 'آپ نے لوگوں کے ورمیان خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

خدا کی قتم الوگوں نے حضرت ابو کمر کی بیعت کر لی حالا تکہ میں ان تمام لوگوں میں ہے زیادہ اس خلافت کے لیے سزاوار تھا۔ پس میں نے اپنے غضے پر کنٹرول کیا اور حکم خدا کا انتظار کرتا رہا اور زمین نشین رہا۔ پھر جب حضرت ابو بکر مرنے گئے تو انھول نے اپ بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا حالا تکہ وہ جانتے سے کہ تمام لوگوں میں سے میں اس امر خلافت کا سب سے زیادہ سزاوار ہوں۔ پھر میں نے اپنا خصہ پی لیا اور حکم خدا کا انتظار کرتا رہا پھر جب حضرت عمر مرنے گئے تو انھوں نے اس امر خلافت کوشور کی کے سپرو کردیا اور اس شور کی میں سے چھٹا مجھے بھی قرار دیا۔ ایک معمولی چانس دیتے ہوئے اور ساتھ تی اور اس شور کی میں سے چھٹا مجھے بھی قرار دیا۔ ایک معمولی چانس دیتے ہوئے اور ساتھ تی تھی کہہ دیا کہ اکثریت کا فیصلہ قبول کیا جائے اور اقلیت کوئی کردیا جائے اور بیصرف میر سے تھی کا کا منصوبہ تھا۔ میں نے پھر بھی اپنے غضے پر قابور کھا اور حکم خدا کا انتظار کرتا رہا اور گوشہ نشین رہا۔ پھراس کے بعد قوم کا معاملہ میر سے پاس آیا (بعنی لوگوں نے میری بیعت کرلی) ان کی بیعتوں کے بعد میں ان سے یا جنگ کو بایا ہے یا ان کو اپنے رہ سے کفر کرتے بایا ہے۔

## جنگ جمل سے پہلے آئے کا لوگوں سے خطبہ

﴿قال أخبرني﴾ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن احمد بن علوية عن ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال



أخبرنا ﴾ محمد بن عمر الرازى ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن الميادك ﴿قال حدثتا) الحسن بن سلمة قال لما بلغ اميرالمؤمنين صلوات الله عليه مسير طلحة والزبير وعايشة من مكة الى البصرة نادي الصلوة جامعة فلما اجتمع الناس حمدالله واثني عليه ثم قال اما بعد فان الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه (ص) قلنا نحن اهل بيته وعصبته و ورثته و اوليائه احق خلائق الله به لا نناز ع حقه وسلطانه فبينما نحن على ذلك !ذ نفر المنافقون فانتزعوا سلطان نبينا منا و ولوه غيرنا فبكت والله لذلك العيون والقلوب منا جميعا وخشنت والله الصدور وايم الله لولا مخافة الفرقة من المسلمين ان يعودوا الى الكفر ويعود الدين لكنا قد غيرنا ذلك من استطعنا وقد ولى ذلك ولاة ومضوا لسبيلهم ورد الله الامر الى وقد بايعاني وقد ننهضا الى البصرة ليفرقا جماعتكم ويلقيا باسكم بينكم اللهم فخذهما لغشهما هذه الامة وسوء نظرهما للعامة فقام ابوالهيثم بن التيمان رحمه الله وقال يا اميرالمؤمنين ان حسد قريش اياك على وجهين اما خيارهم فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعا في الدرجة واما اشرارهم فحسدوك حسدأ حبط الله به اعمالهم واثقل بهم اوزارهم وما رضوا ان يساووك حتى ارادوا ان يتقدموك فبعدت عليهم الغاية واسقطهم المضمار وكنت احق قريش بقريش نصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق حيتا والله ما بغيهم الاعلى انفسهم ونحن انصارك واعوانك فمرنا باموك ثم انشأ يقول:

وعابوك بالامور القباح فيك حقا ولا كعشر جناح وقرما يدق قرن النطاح

ان قوما بغوا عليك وكادوك ليس من عيبها جناح بعوض ابصروا نعمة عليك من الله

# 256

ولجاما يلين غرب الجماح هاشميا له عراض البطاح وعادوا الى قلوب قراح على الخير للشفاء شحاح ومن مظهر العداوة لاح على مثل بهجة الاصباح رج بالطعن فى الوغى والكفاح وليا على الهدى والفلاح

واماما تأوى الامور اليه كل ما تجمع الاماة فيه حسداً لذى اتاك من الله ونفوس هناك اوعية البغض من مسر يكنه حجب الغيب ياوصى النبى نحن من الحق فخذ الاوس والقبيل من الخز ليس منا من يكن لك في الله

فجزاة اميرالمؤمنين عليه السلام خيراً ثم قال الناس بعدة كل واحد بمثل مقاله -

### تعيث نعبو 6: ( بحذف اساد)

جناب حسن بن سلمہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب طلحۂ زبیر اور حضرت عائشہ کا کہ ہے بھرہ کی طرف جانے کی خبر امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پینچی تو آپ نے لوگوں میں نماز باجماعت کا اعلان کروایا ( لیعنی بیداعلان کروایا کہ کوئی بندہ بھی آئ جماعت سے غیر حاضر نہ ہو) پس جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور بعد میں فرمایا:

امابعد! شخقیق اللہ تعالی نے جب اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہم نے لوگوں سے کہا: اے لوگو! ہم نبی کے اہل بیت ہیں ان کے وارث ہیں اور ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے دوست ہیں محبوب ہیں اور اللہ کی تمام مخلوق ہیں سے ان کے ساتھ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ان کے حق اور سلطنت میں جو ہمارے لیے وہ قرار



وے گئے ہیں اس میں ہارے ساتھ جھڑ اور زاع نہ کروجبکہ چند منافقین نے حکم نبی کی خالفت کی اور انہوں نے نبی کی خلافت و سلطنت جو ہمارے لیے تھی اس میں ہماری مخالفت کی اور ہمارے غیر کو اپنا ولی اور خلیفہ بنالیا۔ خدا کی قتم! ان کے اس فعل پر ہماری آئیسیں اور دل روئے۔ اور خدا کی قتم! ہمارے سینے تنگ وغم زدہ ہوگئے۔ خدا کی قتم! اگر مسلمانوں کی ایک جماعت کے دوبارہ کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا اور دین سے پھر جانے کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو ( یعنی معاملہ خلافت کو ) تبدیل کر سکتے تھے اور ہم میں اس کی استطاعت موجود تھی۔ پھران والیوں نے امر خلافت کو اپنی کر سکتے تھے اور ہم میں اس کی استطاعت موجود تھی۔ پھران والیوں نے امر خلافت کو اپنی کردیا۔ اور چھیتی ان دونوں ( طلحہ اور زیر ) نے میری بیعت کی۔ اب وہ دونوں بھرہ کی طرف جا رہے ہیں تا کہ تم مسلمانوں نے اجتماع میں تفرقہ پیدا کریں اور تھیارے درمیان عدادت اور وشنی کا نیج ہو کیں۔ اب

پس ابواہیشم بن التیبان رحمت الله علیہ گھڑے ہوئے اور عرض کی: اے امیر المونین !
ان قریش والوں کا آپ سے حسد دوطرح کا ہے: نیک اوگوں کا آپ سے حسد اس وجہ سے
ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیج ہیں اور آپ سے بلند درجہ کی توقع رکھتے ہیں اور
قریش کے بُرے لوگ وہ آپ سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ اس حسد کی وجہ
سے ان کے اعمال کو غارت کرے اور ان پر گناہوں کا بو جھ زیادہ سخت کردے۔ وہ راضی
مہیں ہیں کہ آپ کے برابر رہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو آپ سے مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ پس
ان کی غایب قصد بھی پورانہیں ہوگا اور خمیر ان کو گرا دے گا اور آپ قریش میں سب سے
زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی مدو و
نصرت کی ہے اور ان کے اس ونیا سے جانے کے بعد ان کے وعدے پورے فرمائے ہیں۔
غدا کی قتم! ان لوگوں نے کسی کو دھوکا نہیں دیا بلکہ بیا ہے آپ کو دھوکا و سے دے ہیں۔ ہم

# 258

آپ کے معاون و مددگار ہیں اور ہم آپ کے امر کی اطاعت کریں گے۔ پھراس نے بیہ اشعار بڑھے:

ان قوما بغوا علیك وكادوك وعابوك بالامور القباح وعابوك بالامور القباح و القباح الله و الله الله و الله

ابصروا نعمة علیك من الله وقرما یدق قرن النطاح ''اور جواللہ تعالیٰ کی طرف سےتم پر نعمت نازل ہوئی ہے' اس کو بیل کےسینگ بھی چھیل نہیں سکتے''۔

واماما تأوی الامور الیه ولجاما یلین غرب الجماح ''یہ وہ امام ہے کہتمام اُمور اس کی طرف پلٹتے ہیں اور منہ زور گھوڑ کے کی لجام بھی اس کے لیے آسان ہے''۔ کل ما تجمع الاماقا فیہ

كل ما تجمع الاماة فيه هاشميا له عراض البطاح "اگرتمام أمت جمع بوجائے توان ميں باشى سب كے سردار ہيں''۔



حسداً لذی اتاك من الله وعادوا الى قلوب قراح "اور جوخدائے آپ كوعطاكيا ہے صدكرنے والے اپنے حسد سے اینے بیار داوں كا مداواكرنا چاہتے ہيں "۔

ونفوس هناك اوعية البغض على الخير للشفاء شحاح على الخير للشفاء شحاح "نفوس يبال پُغض كيرد بين اوروه فير سے شفاء پرحميص بين" - من مسر يكنه حجب الغيب ومن مظهر العداوة لاح "جو پوشيده ہے وہ غيب كے پردے بين ہے اور جو عداوت كو ظاہر

کرےوہ ظاہر ہے'۔ یاوصی النبی نحن من الحق

على مثل بهجة الاصباح على مثل بهجة الاصباح الصباح المرمَّ كي وصَلَّ المِم حَلَّ كي روشُن راسته پر بين' - فخذ الاوس والقبيل من الخز رج بالطعن في الوغي والكفاح الحريس آپ اوس اور قبيله خزرج كولرًائي اور وشمن كي آ منے سامنے نيزوں كي ساتھ يا كيں گئے'۔

لیس منا من یکن لك فی الله

ولیا علی الهدی والفلاح

"هم میں سے کوئی ایک ایمانہیں ہے جو ہدایت اور قلاح میں تیرے
سے منہ موڑ عائے گا''۔



امیرالمومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی باری ہاری کھڑے ہوئے اور بوں ہی عرض کیا۔

## ابلیس کا جنابِ مویٰ بن عمران علیه السلام کی خدمت میس آنا

﴿قال أخبرني﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه ﴿قال حدثني﴾ محمد بن يعقوب الكليني عن على بن أبرأهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبدالرحمٰن عن سعدان بن مسلم عن ابي عبدالله جعفر ابن محمد عليه السلام قال رسول الله (ص) بينما موسلي بن عمران جالس اذ اقبل عليه ابليس وعليه برنس ذولون فلما دنا من موسى خلع البرنس واقبل عليه فسلم عليه فقال موسمي من انت قال انا ابليس فال موسلي فلا قرب الله دارك فيم جئت قال انما جئت لاسلم عليك لمكانك من اللَّه عزوجل فقال له موسلي فما هذا البرنس قال اختطف به قلوب بني أدم قال له موسلي أخبرني بالذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم استحوذت عليه فقال اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه ثم قال له اوصيك بثلاث خصال ياموسني لاتخل بامرأة ولا تخلوا بك فانه لا يخلو رجل بامرأة ولاتخلوا به الاكنت صاحبه دون اصحابي واياك ان تعاهد الله عهداً فانه ما عاهد الله احداً الاكنت صاحبه من دون اصحابي حتى احول بينه وبين الوفاء به واذا هممت بصدقة فامضها فانه اذاهم العبد بصدقة كنت صاحبه دون اصحابي احول بينه وبينها ثم ولى ابليس ويقول ياويله وياحوله علمت موسني مالا يعلمه بني أدم-

تعيث نعبو 7: ( بحذف الناد)

# 261

حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ایک دن جناب موی بن عمران علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ اچیں ملعون (جس کے سر پر تکین لمی ٹو پی تھی)

آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ پس جب وہ جناب موٹی کے قریب ہوا تو اس نے وہ ٹو پی آثار لی اور آپ کے سامنے آیا اور سلام عرض کیا۔ پس جناب موٹی نے فرمایا: تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں اہلیس ہوں۔ جناب موٹی علیہ السلام نے فرمایا: خدا تھے فارت کرے کیوں آیا ہے؟ اس نے عرض کی: آپ کا اللہ کی بارگاہ میں جومقام ہاس کی فارت کرے کیوں آیا ہے؟ اس نے عرض کی: آپ کا اللہ کی بارگاہ میں جومقام ہاس کی وجہ ہے آپ کوسلام کرنے آیا ہوں۔ جناب موٹی نے فرمایا: بیٹو پی کیا ہے؟ اس نے عرض کی: بیٹو پی مواے تو تو ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے؟ اس نے عرض کی: جب وہ اپن آ دم سے سرزو ہوجائے تو تو ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے؟ اس نے عرض کی: جب وہ اپنے نقس میں تھب موجائے تو تو ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے؟ اس نے عرض کی: جب وہ اپنے نقس میں تھب کرتا ہوں کو کم شار کرتا ہوں کو کم شار کرتا ہوں کی جب اور گنا ہوں کو کم شار کرتا ہوں نے جناب موتی سے عرض کیا: میں آپ کو تین چیز وں کی تھیجت کرتا ہوں:

- کچراس سے کہ آپ کسی سے اللہ کا دعدہ کریں کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کا دعدہ کسی سے کہ آپ کسی سے اللہ کا دعدہ کسی سے کرتا ہے (بیعنی خدا کی خوشنووی کے لیے) اپس اپنے ساتھیوں کے علاوہ خود میں اس کے وعدے اور وفائے درمیان حاکل ہوجاتا ہوں۔
- جب آپ صدقہ کاارادہ کرلیں تو جلدی ادا کریں کیونکہ جب کوئی صدقے کا ارادہ کرتا ہے خوداس کے اوراس کے صدقے کا ارادہ کرتا ہے خوداس کے اوراس کے صدقے کے ارادے کے درمیان حاکل ہوجاتا ہوں۔ پھر ابلیس دہاں سے چلاگیا اور میہ کہدرہا تھا: اس کے لیے ویل ہے اور تعجب ہے کہ میں نے



موٹی کو اس کی تعلیم دے دی ہے جس کو ابن آ دم نہیں جانتا تھا۔

## نیک اعمال کوزیاده قرار نه دو

﴿قال آخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن أبيه عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عثمان بن عيسنى عن سماعة بن مهران عن ابى الحسن موسنى بن جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب فان قليل الذنوب تجتمع حتى تكون كثيراً وخافوا الله عزوجل فى السر حتى تعطوا من انفسكم النصف وسارعوا الى طاعة الله واصدقوا الحديث وادوا الأمانة فانما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لايحل فانما ذلك عليكم

### تعديث نعبر 8: ( بحذف الناد)

حضرت ابوالحسن موی بن جعفر علیه السلام نے فرمایا: نیک انگال کو بھی بھی زیادہ قرار نہ دواور قلیل گناہوں کو بھی قلیل قرار نہ دو کیونکہ قلیل گناہ بھی جمع ہوکر کثیر بن جاتے ہیں اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ سے ڈرواورا پے نفسوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ کی اطاعت کی طرف جلدی کرو۔ بات کے بیتج ہوجاؤ اور امانت کو ادا کرو۔ بیرسب بچھ تمھارے ہی فاکدے کے لیے ہا در بیرس ہوگاہ مت دو۔ بیر محمارے نفائدے کے لیے ہا در بیر سے اس کو انجام مت دو۔ بیر محمارے فاکدے کے لیے جا اور جو گام تیرے لیے جا کر نہیں ہے اس کو انجام مت دو۔ بیر محمارے فاکدے کے لیے جا در بیر ہوگا۔

## الله جب إحسان كرتا ہے توعلم دين عطا كرتا ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله عن ابى جعفر محمد ابن يعقوب الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاعن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله جعفر



بن محمد عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله (ص) اذا اراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم-تعييث نعبو 9: (بحذف اساد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جب الله تعالی سی بندے کے ساتھ نیکی و احسان کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں فقہ (بیعنی سوچھ بوچھ) عطا کرتا ہے (بیعنی علم دین اور فقہ عطا کرتا ہے)۔

صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله وسلم-•••



# مجلس نمبر 20

#### [بروز ہفتہ ۸ رمضان السبارک سال ۲۰۰۷ ججری قمری ]

## اللدكي حدود يصتحاوز نهكرو

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ سمعه ابوالفوارس سماع أخى ابى محمد ابقاه الله والحسين بن على النيشابورى من اهل المجلس الذى قبل هذا حدثنا الشيخ الجليل ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايدالله عزه ﴿قَالَ أَخْبِرْنَى﴾ عبدالله بن محمد بن اعين البزاز ﴿قَالَ أَخْبِرْنَى﴾ زكريا بن صبيح ﴿قَالَ حَدثنا﴾ خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطائى عن على بن ربيعة الوالى عن اميرالمؤمنين على بن ابى طائب (ع) قال قال رسول الله (ص) ان الله تعالى حد لكم حدوداً فلا تعتدوها وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فاتبعوها وحرم عليكم حرمات فلا تهتكوها وعفا عن اشياء رحمة منه لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها—

#### تعيث نعبر 1: ( بحذف الناد)

حفرت امير الموثين على ابن افي طالب عليه السلام في حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في أي كان أي الله والماء والم

تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے حدود معین فرمائی ہیں پس ان سے تجاوز نہ کرو اور حمھارے لیے فرائض قرار دیتے ہیں ان فرائض کو ضائع مت کرو اور تمھارے لیے سنت



قائم کی ہےاس کی انہاع کرو اور تمھارے لیے جو بات بھی قرار دی ہیں پس ان کی حرمت کرو۔ ہٹک نہ کرو اور کافی اشیا ہے اپنی رحمت کے ذریعے تم کومعاف کیا ہے۔ وہ ان میں بھولانہیں ہے پس ان کوایسے کلفت و زحمت نہ بناؤ۔

### اس دنیامیں زہداختیار کرو

﴿قَالَ أَخْبُونِي﴾ ابوعبيدالله محمد بن عمران المرزباني ﴿قَالَ أخبرني ﴾ احمد بن محمد المكي ﴿قال حدثنا ﴾ ابو العينا عن محمد بن الحكم عن لوط بن يحيني عن الحرث بن كعب عن مجاهد قال قال امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام ازهدوافي هذه الدنيا التي لم يتمتع بها احدكان قبلكم ولا تبقى لأحد من بعدكم سبيلكم فيها الماضين قد تصرمت وأذتت بانقضاء وينكر معروفيها فيهي تخبر اهليها بالفناء وسكانها بالموت وقد امر منها ماكان حلواً وكدراً منها صفواً فلم تبق منها الا سملة كسملة الأداوة وجرعة كجرعة الاناء لو تمززها العطشان لم ينفع بها فارتعوا بالرحيل من هذه الدار المقدور على اهلها بالزوال الممنوع اهلها من الحيوة المذللة فيها انفسهم بالموت فلا حي يطمع في البقاء ولا نفس الا مذعنة بالمنون ولا يعلكم الأمل ولا يطول عليكه الأمد ولا تغتروا منها بالآمال ولاحننتم حنين الوله العجال ودعوتم مثل حنين الحمام وجأرتم جأر متبتل الرهبان وخرجتم الى الله تعالى من الأموال والأولاد للتماس القربة اليه في ارتفاع الدرجة عنده او غفران سيئة احصتها كتبته وحفظتها ملائكته لكان قليلا فيما ارجو لكم من ثوابه واتخوف عليكم من عقابه جعلنا واياكم من التائبين العابدين-



### محيث نمبر 2: ( بحذف اساد)

جناب مجاہد رضی اللہ عند نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر المونین علی ابن الی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

اے لوگو! اس دنیا میں پر بیزگاری اختیار کرو۔ بیدوہ ونیا ہے جس سےتم سے پہلے لوگوں میں ہے بھی کسی نے زیادہ بڑا فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ بیہ تیرے بعد والول کے لیے باتی رہے گی ۔ تمہارا راستہ اس دنیا میں گزرنے والوں جبیا ہے۔ بید نیاختم ہونے والی ہے اورا پنے فتم ومنقطع ہونے سے اذیت ویتی ہے۔اس کی نیکی کا اٹکار کروپس بیا ہے اہل کو قنا کی خبر دیتی ہے اور اینے اندر رہنے والے کوموت کی خبر دیتی ہے۔ اور جوکڑوا ہوتا ہے وہ اس کا میٹھا ہوتا ہے اور گندھا ہے وہ جواس کامخلص دوست ہے اور اس میں سے کچھ نہیں بیجے گا مگر جو بیچے گا وہ تھوڑا سا پانی ہے جو دوا کی مانند ہے اور اس کا ایک گھونٹ انتظار کا گھونٹ ہے۔ بیگھونٹ اگر پیاسا کی لے تو اس کے لیے بھی فائدہ مندنہیں ہے۔ پس اس کے گھر سے کوچ کرنے والوں کے ساتھ کوچ کرو کیونکہ اس کے گھروالوں کے لیے زوال مقدر ہے اور اس کے رہنے والول کے لیے کوئی زندگی تہیں ہے۔ اس میں موت کے ذر میع نفسوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ پس اس میں کوئی زندگی کہ جس کی بقا کا لا کچ کیا جائے اور کوئی نفس نہیں مگر نون کی طرح مڑا ہوا ہے۔اس دنیا کولمبی آرز و کی وجہ سے مضبوط نہ کرو اورتم اس کی مدت کوطویل نہ قرار دواوراس کی کمبی آ رز وؤں کی وجہ ہے دھوکا نہ کھاؤ اوراگر تم ہے ۔ اُ کی ہے تو اس کی مہر مانی جلدی ختم ہونے والی ہے اور تم اس کو اید مدرسنے ک طرح ایکارتے ہواورخوف و ڈرنے والے کی طرح تم بلندآ واز سے ایکارتے ہو۔تم اللہ کی طرف نکلواینے مالوں سے اوا او سے خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں بلند درجے کی غاطر' اور گناہوں کی پخشش کے لیے جن کو اس کے لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ادراس کے ملائکہ نے ان کومحفوظ کیا ہے۔اور جوتم ثواب کی امیدر کھتے ہووہ بہت کم



ہاوراس میں تمھارے اوپر ہونے والے عمّاب سے ڈرتا ہوں۔اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تو یکرنے والے عیادت گزاروں میں سے قرار دے۔

## سعید حقیقی کون ہے؟

﴿قال أخبرنى ابوالحسن على بن بلال المهلبى ﴿قال حدثنا على بن عبدالله بن اسد الاصفهانى ﴿قال حدثنا يحيى بن الحسين البجلى عن ابى هرون العبدى عن زاذان عن سلمان الفارسى رحمه الله قال خرج رسول الله (ص) يوم عرفة فقال ايها الناس ان الله باهى بكم فى هذا اليوم ليغفرلكم عامة ويغفر لعلى عليه السلام خاصة ثم قال ادن منى ياعلى فاخذ بيدة ثم قال ان السعيد كل السعيد حق السعيد من اطاعك وتولاك من بعدى وان الشقى كل الشقى حق الشقى من عصاك ونصب لك عداوة من بعدى -

### تعديث نعبر 3 ( بخذف اساد )

حصرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہے: رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن باہرتشریف لائے اور فر مایا:

ا بے لوگو! آج اللہ تعالیٰ تمھارے اُو پر فخر ومباہات کر رہا ہے اور تم سب کو عمومی طور پر اس نے بخش دیا ہے اور علی علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر بخشش کو قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے علی علیہ السلام سے فرمایا:

یاعلی ! میرے قریب آؤ۔ پس آپ نے علی علیہ السلام کا ہاتھ بکڑا کھر فرمایا: نیک بخت مکمل نیک بخت اور نیک بخت ہونے کا حق اس بندے کو ہے جو آپ کی اطاعت کرے گا اور میرے بعد آپ کی ولایت کو قبول کرے گا اور شقی اور شقی ترین اور حقیقی شقی وہ

# 268

مخص ہے جوآ پ کی نافر مانی کرے اور میرے بعد آ پ سے عداوت و اُغض رکھے گا۔

# حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه کی جلاطنی کے دوران تبلیغ

﴿قَالَ أَخْبُرني﴾ على بن بلال المهلبي ﴿قَالَ أَخْبُرني﴾ على بن عبدالله الاصفهائي ﴿قال حدثني﴾ ابواسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال حدثتي﴾ محمد بن على ﴿قال حدثني﴾ الحسين بن سفيان عن أبيه عن ابي جهضم الازدي عن أبيه قال لما اخرج عثمان اباذر الغفاري رحمه اللَّه من المدينه الى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله ويحذرهم من ارتكاب معاصيه ويروى عن رسول الله (ص) ما سمعه في فضائل اهل بيته (ع) ويحضهم على التمسك بعترته كتب انى عثمان امابعد فان اباذر يصبح اذا اصبح ويمسى اذا امسى وجماعة من الناس كثيرة عنده فيقول كيت وكيت فان كان لك حاجة في الناس قبلى فاقدم اباذر اليك فانى اخاف ان يفسد الناس عليك والسلام فكتب عثمان اليه امابعد فاشخص الى اباذر حين تنظر في كتابي هذا والسلام- فبعث معوية الى ابى ذر ودعاه واقرأه كتاب عثمان فقال النجا الساعة فخرج ابوذر الى راحلته فشدها بكورها وانساعبا فاجتمع اليه الناس فقالوا له يا اباذر رحمك الله اين تريد قال اخرجوني اليكم غضبا على واخرجوني منكم اليهم الآن عبثا بي ولا يزال هذا الأمر فيما ارى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح برأ ويستراح من فاجر ومضى- وتسمع الناس بخروجه حتٰی خرج من دمشق فساروا معه حتٰی انتبهی الی (دبیر المران) فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال ايها الناس اني



موصيكم بما ينفعكم وتارك الخطب والتشقيق احمدوا الله عزوجل قالوا الحمدالله قال اشمد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبدة ورسوله فاجابوة بمثل ما قال فقال اشهد ان البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأقر بماجاء م. عندالله واشهدوا على بذلك قالوا نحن على ذلك من الشاهدين قال لبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن المجرمين ظهيرأ ولا لأعمال الظلمة مصلحا ولا لهم معينا ايها الناس اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عزوجل اذا عصى في الأرض ولا ترضوا أثمتكم بسخط الله واذا احدثوا مالا تعرفون فجانبوهم وازروا عليمم وان عذبتم وحرمتم ويسر ثم حتى يرضى الله عزوجل فان الله اعلا واجل لاينبغي ان بسخط برضا المخلوقين غفرالله لي ولكم استودعكم اللَّه واقرء عليكم السلام ، فناداه الناس ان سلم اللَّه عليك ورحمك يا اباذر ياصاحب رسول الله (ص) انا لا نردك أن كان هؤلاء القوم اخرجوك ولا نمنعك فقال لهم ارجعوا رحمكم الله فاني اصبر منكم على البلوي واياكم والفرقة والاختلاف فمضى حتٰى قدم على عثمان فلما دخل عليه قال له لاقرب الله بعمر وعينا فقال ابوذروا الله ماسماني ابو اي عمرو ولكن لاقرب الله من عصاه وخالف امره وارتكب هواه فقام اليه كعب الأحبار فقال الا تتتقى الله ياشيخ وتجيب اميرالمؤمنين بهذا الكلام فرفع ابوذر عصى كاتب في يده فضرب بها رأس كعب تم قال له يا ابن اليهوديين ما كلامك مع المسلمين فوالله ما خرجت اليمودية من قلبك بعد فقال عثمان والله لاجمعتني واياك دار قد خرفت وذهب عقلك اخرجوه من بين يدي حتٰی ترکبوه قتب ناقته بغیر وطاء ثم انخسوا به الناقة وتعتعوه حتٰہ



توصلوه الربذة فنزلوه بها من غير انيس حتى يقضى الله فيه ما هو قاض فاخرجوه متعتعا موهونا بالعصا وتقدم ان لايشيعه احد من الناس فبلغ ذلك امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام فبكى حتى بل لحيته بدموعه ثم قال أهكذا يصنع بصاحب رسول الله (ص) انا لله وانا اليه راجعون ثم نهض ومعه الحسن والحسين (ع) وعبدالله بن العباس والفضل وقثم وعبيدالله حتى لحقوا اباذر فشيعوة فلما ابصربهم ابوذر رحمه الله حن اليهم وبكى عليهم وقال بابى وجود اذا رأيتها ذكرت رسول الله (ص) وشملتنى البركة برؤيتها ثم رفع يديه الى السماء وقال احبهم ولو قطعت اربا اربا في محبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة فارجعوا رحمكم الله والله اسأل ان يخلفنى فيكم احسن الخلافة فودعه القوم وجعوا وهم يبكون على فراقه—

#### تحديث نعبر 4: ( بحذف الناد)

جناب الوجہضم از دی نے اپنے والد سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت عثان نے جناب ابود رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے شام کی طرف جلا وطن کیا تو آپ مرروز لوگوں کے درمیان کھڑے ہوجاتے اور ان کو وعظ فرماتے اور ان کو اللہ تعالی سے تمسک کرنے کی ہدایت ویے اور جو پچھ آپ نے رسول خدا سے جو روایات و احادیث اہل بیت علیم السلام کی شان میں سن تھیں وہ سب لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے اور ان کو اہل بیت علیم السلام کی شان میں سن تھیں وہ سب لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے اور ان کو اہل بیت علیم شام نے حضرت عثان کی طرف خط تحریر کیا۔

امابعد! ہر روز صبح و شام ابوؤر کے اردگرد لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے ایسے کی گفتگو کرتا ہے۔اگر آپ کوان لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کواپٹی طرف



بلانے کے اقد امات کریں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف مجڑ کا نہ ویں۔ پس حضرت عثان نے اس کی طرف تحریر کیا۔ امابعد! جیسے ہی میرا خط حمصارے پاس آجائے اسی وقت اس کومیری طرف واپس پلٹا دو۔والسلام

بس معاوید نے ایک بندے کو جناب ابوذر کی خدمت میں رواند کیا اُ اُن کو بلا کر لایا اوراس نے حضرت عثمان کا خط إن كرا الف بيش كرديا اوركها كديد حضرت عثمان كا خط ب اس کو پڑھیں۔ پس جناب ابوذر نففاریؓ نے فرمایا: میں اس وفت تھے نجات ویتا ہوں۔ پس آ ہے اس وفت اپنی سواری کی طرف جورائے میں بندھی ہوئی تھی اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگ جناب ابوذر کے ارد گر دجع ہو گئے اور عرض کیا: اے ابوذر اُ ( خدا آ پٹ پر رحم كرے) كہاں كا اراده ب؟ آپ نے فرمايا: ان لوگوں نے غضب ناك جوكر مجھے تمھارى طرف روانہ کیا تھا اور ان لوگوں نے مجھےتم سے نکال کر ان کی طرف روانہ کردیا ہے۔ اب ید میرے لیے کوئی پریشان کن نہیں ہے۔ان کے اور میرے درمیان الله کا فصلہ ہوگا۔ یہ عنقریب ایک نیک سے محروم ہوں گے اور میں ایک فاجر و فاسق سے راحت یالول گا۔ جب لوگوں نے آ یے کے وشق سے نکلنے کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ لوگ آ یے کے ساتھ آپ کو' ویرالران' رخصت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے اور امران راہب ك دريك آپ اُ ك ساتھ آئے۔ اس جب آپ اپني سواري سے أتر بي لوگ بھي سب كے سب اپني اپني سواريوں سے اُترے۔ پس آپ نے لوگوں كونماز باجماعت كى امامت كروائي \_ پھر آپ نے فرمايا: اے لوگوا ميں آپ كواليي چيز كى وصينت كرتا ہوں جو تمھارے لیے فائدہ مند ہے اس کواپناؤ اور آپس میں شک دعداوت کوچھوڑ دو۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد كرورسب لوكوں نے الحمدللہ كہا۔ پھر آ ہے فرمايا: اشبهد ان لا الله الا الله وان محمداً عبدة ورسوله- يس لوكول في بحى ال كلمات كود برات موت جواب ديا-

# 272

ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور جو پچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اقرار کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس کی شہادت دو۔ پس لوگوں نے کہا: ہم بھی ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں۔تم بیس سے جوکوئی بھی ان خصال کی گواہی دے اس کواللہ کی رحمت اور اس کے اکرام کی بشارت ہو۔ جب تک وہ مجر بین کا پشت پناہ ہواور نہ ہی وہ ظالموں کے کاموں کی اصلاح کرے اور نہ ہی ان کے لیے معاون و مدوگار بنو۔

ا \_ اوگو! اپنی نمازوں اور روزوں کے ساتھ اجتاع کرو۔ جب زمین پر نافر مانی

کرو گے تو خدا تعالی کے خصب کا موجب بنو گے ۔ پس خداوند متعال کی نارائسگی سے اپنے
حاکموں کوخوش نہ کرو اور اگر وہ کوئی ایس بدعت ایجاد کریں جوتم نہیں جانتے پس ان سے
ایک جانب ہوجاؤ' ان کا گناہ ان کے سر پر ہوگا اور اگر ان پر عذاب ہوتو تم اس سے فی جاؤ
گے ۔ کوشش کرو یہاں تک کہ خدا تم سے راضی ہوجائے ۔ کیونکہ اللہ اعلیٰ و ارفع ہے سزاوار
نہیں ہے کہ مخلوق کی خوشی کی خاطر اس کو نا راض کیا جائے ۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بخش
دے ۔ بیستم کو اللہ کے میرد کرتا ہوں اور میری طرف سے تم سب کوسلام ہو۔

پس لوگوں نے بھی آ واز دی ہماری طرف ہے آپ کوسلام ہو۔ اے ابوذر اا اسلام ہو۔ اے ابوذر اا اسلام ہو۔ اے ابوذر اا اسلام ہو۔ اے ابوذر اسلام ہو۔ اے ابوذر اسلام ہو۔ اے ابوذر اسلام ہو۔ اسلام ہو۔ اگر میہ قوم حائی رسول اللہ تعالی آپ کو تیار ہیں۔ پس آپ نے فر مایا: آپ لوگ واپس چلے جائیں خدا آپ سب پر رحم فر مائے۔ ہیں تم سب کومصیبتوں ہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ تفرقہ اور اختلاف سے بچو۔ اس کے بعد آپ جب مدینہ میں تشریف لائے پس آپ حضرت عثمان نے کہا: خدا جھے تیرے آپ حضرت عثمان نے کہا: خدا جھے تیرے قریب نہ کرے۔ پس جناب ابوذررضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:

خدا مجھے ایسے مخص کے قریب نہ کرے جواس کی نافر مانی کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے اور اپنی خواہشات کی بیروی کرے۔ پس وہاں پر کعب الاحبار یہودی کھڑا



ہوگیا اور اس نے کہا: اے بوڑھے کیا تھے خوف خدائیس تم امیر کو کیسے جواب وے رہے ہو؟ جناب ابوذر ؓ نے اپنے ہاتھ میں جوعصا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اس کے سر پر مارا اور فرمایا: اے یہودیہ کے بیٹے! تم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو تہاری اتن فرمایا: اے یہودیہ کے بیٹے! تم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو تہاری اتن جرائت سن خدا کی فتم! تیرے ول سے یہودیت کو نکال دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عثان بے کہا: اے ابوذر ؓ! تیری آخرت خراب ہو پی ہے اور تیری عقل ختم ہو پی ہے۔ اس کو میری آ تکھوں سے دُور کردو اور اس کو بغیر پالان کے اُونٹ پر سوار کرو اور اس کو روانہ کردو میری آ تکھوں سے دُور کردو اور اس کو بغیر پالان کے اُونٹ پر سوار کرو اور اس کو روانہ کردو میں تک کہ بیونی مرجائے۔ پس اس کو ریڈہ کرواور اس کے اردگر دیگھرار کھو کہ کوئی اس کو طف نہ پائے۔

پس جب حضرت امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس کی خبر ملی آپ نے جناب ابوذر گی حالت زار پر اتنا گریہ فر مایا کہ آپ کی داڑھی اقدس تر ہوگئی۔ پھر فر مایا:

کیا صحائی رسول کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فر مایا: اناللہ وانا الیہ راجعون۔
پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ امام حسن و امام حسین علیما السلام 'جناب عبداللہ بن عباس 'جناب فضل 'جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنبم بھی تھے۔ آپ جناب ابوذر گے باس کے تاکہ آپ کو ودائ کریں۔ جب جناب ابوذر ؓ نے آپ کی طرف دیکھا اور بلند آ واز سے ان پر گریہ کیا اور فر مایا: میرے مال باپ اُن چروں پر قربان ہوجا کیں 'جب بیس ان کو دیکھنے سے بر کہت خدا جب بیس ان کو دیکھنے سے بر کہت خدا میں میں حال ہوجا تیں اور ان کو دیکھنے سے بر کہت خدا میں حال ہوجا تیں اور ان کو دیکھنے سے بر کہت خدا میں حال ہوجا تی بیس اور ان کو دیکھنے سے بر کہت خدا

پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی: اے خدایا! ہیں ان سے محبت کرتا ہوں اور اگر مجھے ان کی محبت میں کلزے کمزے کردیا جائے تب بھی ہیں ان سے مخرف نہیں ہوں گا' اے میرے اللہ! تو اپنا رخ رحمت قیامت تک ان کی طرف فرما۔ پس اللہ تم سب پر رحمت نازل فرمائے تم سب واپس چلے جاؤ۔ خداکی فتم! میں نے اللہ سے



سوال کیا ہے۔ خدا آپ کو اچھی خلافت عطا فرمائے۔ پس آپ لوگوں نے آپ کو وداع فرمایا اور واپس آئے اس حالت میں کہ آپ سب رور ہے تھے۔

## احسان کے بدلے میں برائی کرنا

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابو القاسم الحسن بن عمر بن الحسن ﴿قَالَ حدثنا﴾ جعفر بن محمد بن مروان ﴿قَالَ حدثنا﴾ محمد بن اسماعيل الهاشمي ﴿قَالَ حدثنا﴾ عبدالعومن عن محمد بن على بن الحسين (ع) عن جابر بن عبدالله الانصارى قال قال رسول الله (ص) اسرع الأشياء عقوبة رجل تحسن اليه ويكافيك على احسانك باسائة ورجل عاهدته ومن شأنك الوفاء به ومن شأنه ان يكذبك ورجل لاتبغى عليه وهو يقطعك ورجل تصل قرابته وهو يقطعك ورجل تصل قرابته وهو يقطعك -

حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب گناہوں بیس سے جس کناہوں بیس سے جس کناہ پر بہت جلدی عذاب ہوتا ہے وہ بیر کہ ایک شخص کے ساتھ تو احسان کرے اور وہ شیرے احسان کے بدلے بیس تیرے ساتھ برائی کرے۔ اور جس شخص کے ساتھ تو وعدہ کرے اور اس کو و فاکر نا ضروری قرار دے اور وہ تیرے ساتھ جھوٹ بولے اور تو اس شخص کرے اور وہ جمیشہ تیرے خلاف بغاوت کرے اور وہ شخص جس کے ساتھ تو تیرے لئا تھا تا کہ قائم کرے اور وہ جمیشہ تیرے خلاف بغاوت کرے اور وہ شخص جس کے ساتھ تو تعلقات کو قائم کرے اور وہ وہ ان کو ختم کرے۔ بیجلدی عذاب کا شخص ہوگا۔

# مولا امير المونين على عليه السلام كى دعا

﴿حدثنا﴾ ابوعلى احمد بن محمدالصولى بمسجد براثا سنة اثنتين وخمسين وثلثماثة ﴿قال حدثنا﴾ عبدالعزيز بن يحيني الجلودي ﴿قال



حدثتا محمد بن زكريا الغلابى ﴿قال حدثتا ﴾ قيس بن حفص الدورقى ﴿قال حدثتا ﴾ حسين الأشقر عن عمر بن الغفار عن اسحاق بن الفضل الهاشمي قال كان من دعاء اميرالمؤمنين على بن ابي طالب اللهم انى اعوذبك ان اعادى لك وليا او او الى لك عدواً او ارضى لك سخطا ابداً اللهم من صليت عليه فصلواتنا عليه ومن لعنته فلعنتا عليه اللهم من كان في موته فرح لنا ولجميع المسلمين فارحنا منه وابدل لنا من هو خير لنا منه حتى ترينا من علم الاجابة ما نتعرفه في ادياننا ومعايشنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم -

### تعيث نمبر 6: (خذف اخار)

جناب اسحاق بن نصل بیان کرتے ہیں کہ جناب امیرالمونین علی ابن افی طالب علیہالسلام کی اکثر بیدہ عاموا کرتی تھی:

اے میرے اللہ! میں تجھ سے پناہ ما نگما ہوں کہ میں تیرے کی وست و ولی کے ساتھ وشنی کروں یا میں تیرے دشن کے ساتھ دوئی کروں اور میں تیری نافرمانی پر راضی ہوجاؤں۔اے میرے اللہ! جس کے لیے تو نے اپنا درود وسلام خاص قرار دیا ہے اس کے لیے میرا درود وسلام ہو۔ادر جس پر تو لعنت کرتا ہے میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں۔اے میرے اللہ! جس شخص کی موت سے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہو اس کی موت سے ہم کوراضی وخوش فرما اور اس کے بدلے جو ہمارے لیے بہتر و فیر ہے اس کو قرار فرما یہاں تک کہتو اپنے علم سے اجازت قرار فرما۔اور جو ہمارے دین اور زندگی میں ہمارے لیے قرار فرما۔اور جو ہمارے دین اور زندگی میں ہمارے لیے قرار فرما۔اے سب سے بہتر رقم کرنے دائے۔صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سیام۔



# مجلس نمبر 21

#### [ بروز ہفتہ ۱۵ رمضان السارک سال ۲۰۰۸ ججری قمری]

### ايمان كاوزنى ہونا

سمعه ابوالفوارس ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة ﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ﴿قال حدثني﴾ ابي عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابي حمزة الثمالي رحمه الله عن ابي جعفر الباقر محمد بن على (ع) قال سمعته يقول اربع من كن فيه كمل اسلامه واعين على ايمانه ومحصت عنه ذنوبه والقي ربه وهو عنه ارض ولو كان فيما بين قرنه الى قدميه ذنوب حطمها الله عنه وهي الوفاء بما يجعل الله على نفسه وصدق اللسان مع الناس والحياء مما يقبع عندالله وعند الناس وحسن الخلق مع الأهل والناس واربع من كن فيه من المؤمنين اسكنه الله في اعلا عليين وغرف فوق غرف في محل الشوف كل الشوف من آوى اليتيم ونظر له وكان له ابا ومن رحم الضعيف واعانه وكفاه ومن انفق على والديه ورفق بهما ويرهما ولم يحزنهما ومن لم يخرق بمملوكه واعانه على ما يكلفه ولم يستسعه فيما لا يطيق

يعديث نعبر 1: ( بحذف اساد)



جناب ابوعزه ثمالى رحمته الله عليه في حضرت امام محد باقر عليه السلام سے روايت كى كي آئ في الله الله عليه في آئ ب

جس شخص میں چار چیزیں ہوں گی اس کا اسلام کامل ہے ادر اس کا ایمان وزنی ہوگا اور اس کے گناہ معاف کرویتے جائیں گے اور وہ اللہ تعالی سے اُس حالت میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور اگر سرسے پاؤں تک اس کا جسم گناہوں ہے پُر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان سب کوگرا دے گا اور وہ چار ہیہ ہیں:

- جواللدنے تیرے لیے قرار دیا ہے اس سے وفا کرنا۔
  - اوگوں کے ساتھ تھے بولنا۔
- اورجو چیز قیج ہے بارے ٹیں اللہ اور لوگوں سے حیا کرنا۔
  - اہے اہل اورلوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا۔

چار چیزیں مونین میں سے جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کو اعلیٰ علمین میں جگہ دے گا اور اس گھر میں جگہ دے گا جس گھر سے زیادہ شرافت و کرامت میں کوئی دوسرا گھر نہیں ہوگا:

- جویتیم پردری کرے اور اس کے ساتھ نظر کرم کرے اور اس کے لیے باب ہو۔
  - جو کمزور پر رحم کرے اور اس کی مدد کرے اور اس کی کفالت کرے۔
- جواہینے والدین پرخرج کرے ان کے ساتھ نرمی کرے اور احسان کرے اور ان
   کومگین نہ کرے۔
- جواہنے غلام پر تخی نہ کرئے اس کو خوف زدہ نہ کرے اور جو اس کو تھم دیا ہے یا
   کام اس کے سپر دکیا ہے اس میں اس کی مدو کرے اور جس کی وہ طاقت نہیں
   رکھتا۔ اس کام کا اس پر یو جھ نہ ڈالے۔



## فخش كاحساب ببوكا

﴿قَالَ أَخْبُرِنَى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزباني ﴿قَالَ حَدِثنا ﴾ محمد بن اسحاق ﴿قَالَ حَدِثنا ﴾ محمد بن اسحاق ﴿قَالَ أَخْبُرِنا ﴾ محمد بن اسحاق ﴿قَالَ أَخْبُرِنا ﴾ يحيلي بن معين ﴿قَالَ حَدِثنا ﴾ معمر عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) ما كان الفحش في شيئ قط الاشأنه ولا كان الحياء في شيئ الازانه-

### تعديث نعبو 2: ( يَعَدُفُ سَاد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: برفنش وگالی جو کسی کودی جائے گی اس کا ضرور حساب ہونگا اور جو کسی سے حیا کرے گا اس کا اس کو وزن دیا جائے گا لیعنی اجر دیا جائے گا۔

## نی اکرم سے ان کے وص کے بارے میں سوال

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابونصو محمد بن الحسن المقرى ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابو عبدالله الحسين بن على الرازى ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد الحنفى ﴿قال حدثنا﴾ حدثنا﴾ عمرو بن شمر ﴿قال حدثنا﴾ حماد عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله ابن حزام الأنصارى قال الدين و حرل الله (ص) فقلت يارسول الله من وصيك قال قامسك عنى عند الديد عنى ثم ثال ياجابر الا اخبرك عما سألتنى فقلت يابى الت وامى ام و أله لنه مكن عنى حتى طنت انك وجدت على فقال ما وجدت عليا ياجابر را شي كند عنى حتى طنت انك وجدت على فقال ما وجدت عليا ياجابر را ش كند عنى حتى طنت انك وجدت على فقال ما وجدت عليا ياجابر را ش كند عنى حتى طنيا على بن الي طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المدين المحد ان ربك يقول مند أن على بن ابى طالب وصيك و الدين على المدينات على المدين المدين المدينات المدينات المدينات المدينات المدينات على المدينات المدينا



اهلك وامتك والذائد عن حوضك وهو صاحب لوائك يقدمك الى الجنة فقلت يانبي الله من لا يؤمن بهذا اقتله قال نعم ياجابر ما وضع هذا الموضع الا ليتابع عليه فمن تابعه كان معى غداً ومن خالفه لم يرد على الحوض ابداً محييث فعبو 3: ( يَمَذَفُ اسًا و )

حضرت جاہر بن عبداللہ ابن حزام انصاری رحشہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے بعد آپ کا وسی اور جاشین کون ہوگا؟

آپ نے فرمایا: پس مخالفت نے اس کوروکا ہوا ہے ورنہ وہ ضرور بھے بنا دینا۔ پھر فرمایا: اے جابرا جو تو نے بھی ہے سوال کیا تھا اُس کے جواب کے بارے میں تھے خبر شہ دوں؟ پس میں نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کیں کیوں نہیں۔ خداکی فتم آپ جو میرے سوال کے بارے میں خاموش رہے کہ اس سے میرے ول میں گمان پیدا ہوا کہ آپ جو میرے کوئی چیز پوشیدہ رکھ رہے ہیں۔



دن میرے ساتھ ہوگا اور جواس کی مخالفت کرے گا وہ میرے حوش پر وار دنہیں ہوگا۔

## جودشمنِ آلِ محدِّ ہے وہ گدھاہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابويكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثا ﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى ﴿قال أخبرنى ﴾ عمر بن اسلم ﴿قال حدثنا ﴾ سعيد بن يوسف البصرى عن عبدالرحمن المداينى عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال رأيت رسول (ص) وقد ضرب كتف على بن ابى طالب عليه السلام بيدة وقال ياعلى من احبنا فهو العربى ومن ابغضنا فهو العلج شيعتنا اهل البيوتات والمعادن والشرف ومن كان مولدة صحيحا وما على ملة ابراهيم عليه السلام الا نحن وشيعتنا وساير الناس منها برآء وان لله ملائكة يهدمون سيئات شيعتناكما يهدم القدوم البنيان—

#### دمايث نمبر 4: ( بحذف اساد)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کندھے پررکھا اور فرمایا: یاعلی ! جو ہمارے ساتھ مجبت کریگا وہ ہی فصاحت کے ساتھ ہولئے والا ہوگا اور جو ہمارے ساتھ اُفض وعداوت رکھے گا وہ گدھا ہوگا۔ ہمارے شیعہ ہی گھروں والے مشرف ومعاون کے مالک ہول کے اور ہمارے شیعہ ہی ہیں جن کی ولادت صحیح ہوگی والے مشرف ومعاون کے مالک ہول کے اور ہمارے شیعہ ہی ہیں جن کی ولادت صحیح ہوگی کوئی خلال زودے ) اور ملب ابراہیم علیہ السلام پرسوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے کوئی نہیں ہوگا۔ باقی تمام لوگ اس ملت سے بے زار ہوں گے۔ اللہ تعالی کے فرشتوں کا کوئی نہیں ہوگا۔ باقی تمام لوگ اس ملت سے بے زار ہوں گے۔ اللہ تعالی کے فرشتوں کا درخوں کی خاص گروہ سے جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کوختم کردیں گے جس طرح کاباڑے درخوں کی جڑوں کو کامٹ کردیت ہیں۔



### جناب مقدا درضی الله عنه اور عبدالرحمٰن کے درمیان مکالمه

﴿قَالَ أَخْبُرِنا﴾ ايوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قَالَ أَخْبُرِنا﴾ الحسن ابن على الزعفراني عن ابراهيم بن محمد الثقفي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن على ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن سفيان عن أبيه ﴿قال حدثنا﴾ لوط بن يحيني ﴿قال حدثتا﴾ عبدالرحمٰن بن جندب عن أبيه قال لما بايع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكندي رحمه الله يقول لعبد الرحش بير عوف والله ياعبد الرحش ما رأيت مثل ما اتى الى اهل هذا البيت بعد نبيهم (ص) فقال له عبدالرحش وما انت وذاك يامقداد قال اني والله احببهم لحب رسول الله لهم ويعتريني والله وجد لأبثة لتشرف قريش على الناس بشرفهم واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله (ص) من ايديهم فقال له عبدالرحمٰن ويحك والله لقد اجتبدت نفسي لكم فقال له المقداد اما واللَّه لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالحق ويه يعدلون اما واللَّه لو ان لي على قريش اعواناً لقاتلتهم قتالى اياهم يوم بدر واحد فقال له عهدالرحمن ثكلتك اما لا يسمعن هذا الكلام منك الناس اما والله لخائف ان تكون صاحب فرقة وفتنة قال جندب فاتيته بعد ما انصرف من مقامه وقلت له يامقداد انا من اعوانك فقال رحمك الله ان الذي نريد لا يكفى في الرجلان والثلاثة فخرجت من عندة فدخلت على على بن ابي طالب عليه السلام فذكرت له ما قال وقلت قال فدعا لنا بالخير-

#### تصاييث نعبر 5: ( بكذف اساد)

جناب عبدالرحمٰن این جندب نے اپنے والد سے نقل کیا وہ بیان کرتے ہیں اور سے حضرت عثمان کی بیعت کر لی گئی تو میں نے مقداد بن اسود کندی جنی اللہ تعالی مذاکر ہے



فر ماتے ہوئے سنا آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف سے قرمایا:

خدا کی فتم! اے عبدالرحمٰن! نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے جانے کے بعد جو اس اہل بیت علیم انسلام کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی -عبدارجن نے کہا: آپ کو ان ہے کیا واسطہ اورتعلق ہے؟ جناب مقداد رضی اللہ عنہ نے فر مایا: خدا کی تشم! میں ان ہے محبت کرتا ہوں جیسے رسول خدا ان سے محبت کرتے تھے اور بید ہی مجھے آخرت میں بیانے والے ہیں۔خدا کی شم! ان کواکیے عظمت کا مقام حاصل ہے۔ قریش والوں نے لوگوں پر اینے آپ کوشرافت مندان کی وجہ سے قرار دیا ہے اور پھر ان ہے حکومت وخلافت کو چھیننے پر جمع ہو گئے ہیں۔ پس عبدالرحمٰن نے آپ سے کہا کہ ہائے افسویں تیرے لیے خدا کی قتم! میں اپنے نفس کے ساتھ تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ جناب مقدا وُ نے اس کے مقابلے میں فرمایا: خدا کی تتم! اس مروکوچھوڑ دیا ہے جوان میں ے ہے جوحق كاظم دينے والے بيں اورحق كے ساتھ عدل وفيصلہ كرنے والے بيں - آگاہ ہوجاؤ خدا کی تتم!اگر مجھے طاقت مل جائے اور میرے مددگار جمع ہوجا کیں تو میں تم لوگوں کے خلاف اس طرح جہاد کروں جس طرح میں نے بدر اور اُحد میں تمہارے خلاف جہاد کیا ہے۔ پس عبدالرطن نے آپ سے کہا: تیری مال تیرے عم میں روئے لوگ تیری اس عَنْتَكُو كُونِهِ مَنِينِ \_ ٱگاہ ہوجاؤ خدا كی قتم! مجھے لگتا ہے كہتو ضرور كوئى فشہ وفساد ہريا كر ہے گا۔ جناب جندب نے ان لوگوں کے جدا جدا ہونے کے بعد مقدادؓ سے کہا: اے مقدادؓ! یں . تدا یہ دگار ومعاون ہوں۔ پس آپ نے فرمایا: خدا آب بررتم کرے جو پکھو میں حاہتا ہوں اس کے لیے دویا تین مرد کافی نہیں ہیں۔ پس میں وہاں سے امیر الموشین علی ابن ائی طالب علیدالسلام کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا اور جو مقداو اور عبدالرحمٰن کے ورمیان الفتكو موئى تتى ده بيس نے سارى بيان كردى - آب نے ان كے حق بيس دعائے فير فرمائى -



## معاویداور جاریہ بن قدامہ سعدی کے درمیان ٹوک جھوک

وقال أخبرنى الوعبدالله محمد بن احمد الحكيمى وقال حدثنا المرزبانى وقال المرزبانى وقال المرزبانى وقال المرزبانى وقال المدنى العجرنى الخبرنى العجران المحمد بن احمد الحكيمى وقال حدثنا السحاق القاضى وقال حدثنا وحدثنا ومع معاوية ومع معاوية عمير اللخمى قال قدم جارية بن قدامة السعدى على معاوية ومع معاوية على السوير الأحنف بن قيس والحباب المجاشعى فقال له معاوية من انت على السوير الأحنف بن قيامة قال وكان قليلا ماعسيت ان يكون هل انت الا فقال انا جارية بن قيامة قال وكان قليلا ماعسيت ان يكون هل انت الا خطة فقال لانفول بإمعاوية قد شببهننى بالنحلة وهى والله حامية اللسعة على حلوة البصاق و والله ما معاوية الاكلبة تعاوى الكلاب وما أمية الا تصغير السرير فقال لا افعل قال انك فعلت ففعلت قال له فادن اجلس معى على السرير فقال لا افعل قال ولم قال لأنى رأيت هذين قد اماطاك عن مجلسك فلم اكن لاشاركها تال له معاوية ادن اشاركك فدنا منه فقال له ياجارية انى اشتريت من هذين ديهما قال ومنى فاشتر يامعاوية قال له لا تجهر.

### تصييث نعبو 6: (كذك الناو)

مبدالملک بن عمیر لخی نے بیان کیا ہے۔ جاربی بن قدامہ سعدی معاویہ کے پاک
دربار میں آیا۔ معاویہ کے ساتھ تخت پر احف بن قیس اور جناب مجاشی بھی موجود تھے۔
اس معاویہ نے اس سے پو پھا کہتم کون ہو؟ اس سے جوا ہو دیا: میں جاربیہ بن قدامہ
سعدی بول معاویہ نے کہا ہی نے خیال کیا کہ شاید ترکو کی گجود کا درشت ہے۔ اس سے
کہا: اسے معاویہ ایر کی ایس نے خیال کیا کہ شاید ترکو کی گجود کا درشت ہے۔ اس سے
کہا: اسے معاویہ ایران کی کہ بی شاہ ہے گئی درشت سے سا الدائشي ، در سری ہے کہ جس کی مرا



ہے (امید کامعنی ہوا چھوٹی کنیز)۔ پس معاویہ نے کہا: نہیں یارا یہے نہ کر۔ اس نے کہا: اگر او ایسا کہے گا تو میں تجھے ایسا تی کہوں گا۔ پس معاویہ نے اس سے کہا: آ و میرے قریب آ و اور میرے ساتھ تخت پر تشریف رکھو۔ پس جاریہ نے کہا: نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ معاویہ نے کہا: کیوں؟ جاریہ نے کہا: اس لیے کہ یہ دو بندے تیرے پاس موجود ہیں پس معاویہ نے تیری مجلس میں نہیں ہیشموں گا۔ میں ان کے ساتھ شریک محفل نہیں ہوسکتا۔ پس معاویہ نے جاریہ سے کہا کہ میرے قریب آ وً۔ میں تجھے ان کا شریک قرار دینا چا بتا ہوں۔ پس وہ اس کے قریب ہوا اور معاویہ نے کہا کہ میں نے ان دونوں کے ایمان کوشرید لیا ہے۔ جاریہ نے کہا: اس جواریہ نے کہا: اس معاویہ نے کہا: آ ہستہ بولو۔

#### غيبت كاكفاره

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابوعبيدالله محمد بن عمران المرزياني ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ محمد بن اسحاق ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ محمد بن اسحاق ﴿قَالَ أَخْبِرْنا﴾ داود بن المخير ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ عنبسة بن عبدالرحمٰن القرشي ﴿قَالَ حَدِثُنا﴾ خالد بن يزيد اليماني عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) كفارة الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته وصلى الله على سيدنا–

#### تصييث نميو 7: ( يُحذف الناد)

رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

فیبت کا کفارہ بیہ ہے کہ جس کی فیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو۔ صلی الله علی محمد و آله وسد

# مجلس نمبر 22

# [بروز هفته ۲۲ رمضان المبارك سال ٢٥ جرى قمرى]

## رزق حلال طريقة سے حاصل كرو

سمعه ابوالفوارس حدثنا الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييدة ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم البراء المعروف بابى الجعابى رحمه الله ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة ﴿قال حدثنا﴾ يحيى بن زكريا بن شيبان ﴿قال حدثنا﴾ يحيى بن زكريا بن شيبان ﴿قال حدثنا﴾ محمد ابن مروان الذهلى عن عمرو بن سيف الازدى قال لى ابوعبدالله جعفر بن محمد (ع) لاتدع طلب الرزق من حله فانه عون لك على دنياك واعقل راحلتك وتوكل —

#### تعديث نمبر 1: (كذف اعاد)

عمرہ بن سیف از دی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوعبداللہ امام جعفر بن مجمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا: رزقِ حلال طلب کرہ کیونکہ سے تیری دنیا بیس تیرا مددگار ہے اور اپنے کوچ میں عقل مندی کرہ اور اس پر تو کل کرد۔

## تین بندوں کی نماز قبول نہیں ہوگ

﴿قال حدثتا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي﴿قال حدثتا﴾ ابو



العباس احمد بن محمد ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن عبدالله بن غالب ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن على بن رباح عن سيف بن عميرة ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن مروان ﴿قال حدثنى﴾ عبدالله بن ابى يعفور عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال ثلاثة لايقبل الله لهم صلوة عبد آبق عن مواليه حتى يرجع اليهم فيضع يدة في ايديهم ورجل ام قوما وهم له كارهون وامرأة تبيت وزوجها عليها ساخط -

### تعديث نعبر 2: ( يُحذَف اناد)

جناب ابوعبدالله بن ابو يعفور رضى الله تعالى عنه في حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الامام الصادق عليه السلام سي فقل كما ب كم آب في فرمايا:

تین لوگوں کی اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرے گا:

- وہ بندہ اور غلام جواپنے آتا ہے بھاگ گیا ہو جب تک وہ والی اپنے مولا و آتا
   یاس نہ آجائے۔ پس وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔
  - وه مرد جوایک قوم کوامات نماز کروائے اور وہ اس کو پسند نہ کرتے ہوں۔
    - وہ عورت جوسو جائے اور اس کا شوہراس پرنا راض ہو۔

# معراج کی رات محصلی الله علیه وآله وسلم کوآ واز دی گئی

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثَتَى﴾ أبى عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسنى عن بكر بن صالح عن الحسن بن على عن عبدالله بن أبراهيم ﴿قَالَ حَدَثَتَى﴾ الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة عليه السلام قال قال رسول الله (ص) لما أسرى بي الى السماء انتهيت الى



سدرة المنتهى نوديت يامحمد استوص بعلى خيرا فانه سيد الوصيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين الى يوم القيمة-

### تعديث نعبو 3: ( بحذف اساد)

حضرت حسین بن زید نے حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد سے اور آپ نے حیامی السلام سے اور آپ نے حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلد وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا:

جب معراج کی رات مجھے آسان کی طرف لے جایا گیا تو جب میں سدرۃ آئنتنی

یک پہنچ گیا تو مجھے آ واز دی گئی: اے محمد البیس آپ کوعلی علیہ السلام کے ساتھ خیراور نیکی کی
وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمام اوصیاء کا سردار اور شقین کا امام اور قیامت تک کے لیے تمام
روشن پیشانی والوں کے قائد ہیں۔

# اے علی ! آپ د نیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں

﴿قال أخبرنى ﴿ أبوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال أخبرنا ﴾ المحسن ابن على الزعفرانى ﴿قال أخبرنا ﴾ ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنى ﴾ عثمان بن ابى شيبة عن عمرو بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة عليه السلام قال قال امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام على منبر الكوفة ايها الناس انه كان لى من رسول الله (ص) عشو خصال هن احب الى مما طلعت عليه الشمس قال لى رسول الله (ص) ياعلى انت اخى فى الدنيا والآخرة وانت اقرب الخلائق الى يوم القيمة فى الموقف بين يدى الجبار ومنزلك فى الجنه عواجه منزلى كما يتواجه منزل الاخوان فى الله وانت الوارث عنى وانت اوصى من بعدى فى عدالتى

# 288

وامرى وانت الحافظ لى فى اهلى عند غيبتى وانت الامام لامتى القائم بالقسط فى رعيتى وانت وليمى ووليمى ولى الله وعدوك عدوى وعدوى عدو الله –

#### تعديث نعبر 4: (يخذف الناد)

حضرت امير المونين على ابن ابي طالب عليه السلام نے كوف كے منبر ير فرمايا:

اے لوگوا مجھے رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دس نسبتیں ہیں جو مجھے تمام دنیا اور جو پچھاس میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہیں۔رسول خدانے میرے لیے فرمایا:

- اے علی ا آپ میرے دنیا و آخرت میں بھائی ہیں۔
- قیامت کے دن خدائے جبار کے سامنے تمام دنیا ہے آپ میرے زیادہ قریب
   ہوں گے۔
- جنت میں آپ کا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا جیسے دو بھائیوں کے مکان
   ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے لیے ایک دوسرے سے برادری قائم کررکھی ہو۔
  - اے علی !آپ میرے وارث ہیں۔
  - آپ میرے بعد میری عدالت میں میرے وصی ہیں۔
  - میری غیبت کے دوران میرے خاندان میں میرے محافظ ہیں۔
  - آئے میری اُمت میں عدل وانساف کرنے والے اہام ہیں۔
    - ﴿ آبْ يمر ے دوست إيں۔
    - اورمیرا دوست و ولی الله کا ولی و دوست ہوتا ہے۔
    - 🕞 🧻 پُ کا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔

# 289

## آل محرِّے ثم میں رونے کا ثواب

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عبد الحميد بن خالد ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن عمرو بن عتبه عن حسين الاشقر عن محمد بن ابى عمارة الكوفى قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك منا او حق لنا نقضاه او عرض انتهك لنا او لاحد من شيعتنا بواه تعالى بها فى الجنة حقبا-

#### تحديث نعبر 5: (كذف امناد)

جناب محمد بن عمارہ کوئی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیدالسلام سے سنا' آ پ نے فرمایا:

جس شخص کی آئے ہارے اس خون کی خاطر جوزمین پر بہدگیا ہے یا ہارے اس حق کی خاطر جس سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے یا ہماری عزت کی خاطر جس کو پامال کیا گیا ہے یا ہمارے شیعوں مین سے کسی ایک کی خاطر ایک آنسو بہائے گی اس کی جز اللہ تعالیٰ جنت قرار دے گا۔

## لوگوں کا معاویہ کی طرف فرار کر کے جاتا

﴿قال حدثنى ابوالحسن على بن بلال المهلبى ﴿قال حدثنا على ابن عبدالله بن راشد الاصفهانى ﴿قال حدثنا ابراهيم بن محمد الثقفى قال حدثنى محمد بن عبدالله بن عثمان ﴿قال حدثنى على بن سيف عن على بن ابى حباب عن ربيعة وعمارة وغيرهما ان طائفة من اصحاب اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام مشوا اليه عند تفرق الناس



عنه وفرار كثير منهم الى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا فقالوا له ياامير المؤمنين اعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن يخاف خلافه عليك من الناس وفرارة الي معاوية فقال لهم أميرالمؤمنين عليه السلام أتامروني ان اطلب النصر بالجور لا والله لا افعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم والله لو كانت اموالهم لي لواسيت بينهم فكيف وانعا هي اموالهم قال ثم ارم اميرالمؤمنين عليه السلام طويلا ساكتا ثم قال من كان له مال فاياة والفساد فان اعطاء العال في غير حقه تبذير واسراف وهو وان كان ذكراً لصاحبه في الدنيا فهو يضعه عند الله عزوجل ولم يضع رجل ماله في غير حقه وعند غير اهل الا حرمه الله تعالى شكره وكان لغيرهم وده فان بقي معه ويظهر له الشكر فانما هو ملق وكذب يريد التقرب به اليه لينال منه مثل الذي كان يأتي اليه من قبل فان ذلت يصاحبه النعل واحتاج الى معونته او مكافئنه فشو خليل والأم خدين ومن صنع المعروف فيما اتاه فليصل به القرابة ولتحسن به الضيافة وليقك به العاني وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله وليصبر نفسه على النواثب والحطوب فان الفوز بهذة الخصال اشرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الأخرة-

#### تعديث نعبر 6: ( بحذف اساد)

جناب رہیداور عمارہ وغیرہ بیان کرتے ہیں: جناب امیرالموشین علی ابن افی طالب علیہ السلام کے اصحاب کا ایک گروہ امیرالموشین کی خدمت میں آیا جب کہ لوگوں کی ایک جماعت آپ سے اختلاف کرتے ہوئے فرار اختیار کر کے معاویہ کے پاس چلی گئی تا کہ اس سے ونیا کو حاصل کر کیس ہیں اس گروہ نے جناب امیرالموشین کی خدمت میں عرض



کیا: اے امیر المومنین! عرب کے ان شرفا کو مال اور عرفت عطا کرو اور قریش والوں کو ان غلام اور غیرعر بول پر فضیلت عطا کرو۔ جو بھی اس معاملہ میں آپ سے خاکف ہوتا ہے وہ معاوید کی طرف فراد کرجاتا ہے۔

پس جناب امیرالمونین علی علیه السلام اینے مقام پر کھڑے ہوئے اور ان سے فر مایا: کیاتم لوگ مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کی مدد کوحرام اور جور کے ذریعے حاصل کروں ۔ خدا کی فتم! جب تک سورج طلوع کرتا ہے اور آسان پر ایک ستارہ بھی چمکتا رہے گامیں ایبا ہرگز نہیں کروں گا۔خدا کی نتم! اگران کا اپنا مال میرے یاس آئے گا تو میں بھی ان پر برابرتقتیم کروں گا اور میں ایسے کیسے کرسکتا ہوں۔ یہ مال تمام لوگوں کا مال ہے۔ پھر آ ب نے ایک لمباسکوت کیا کھر فرمایا: جس کے پاس مال ہواس کواس کے فساد سے بچنا جاہیے کیونکہ اگر سے مال غیر ستحق کو دیا حمیا تو فضول خرچی اور اسراف ہے۔ میہ مال اگر و نیا میں اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے تو آخرت میں اس کو ضائع کردیتا ہے اور کوئی فرد اپنا مال غیرستحق کووے گا اورغیرامل کے باس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کواس بندے کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ اور وہ ان کے غیر کے لیے محبُوب ہوجائے گا۔ پس اگر وہ مال ان کے یاس پہنچ گیا ہے تو وہ اس کاشکر بیادا کریں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے تا کہ وہ اس کا قرب عاصل کریں کہاس ہے پچھ مال حاصل کرسکیس۔ جب کدان کے ماس پہلے بھی ہے۔ اور اگر وہ مال ضائع ہوجائے تو اس کے مالک کے لیے جو اُس کا تقیل ہے اور وہ اپنی ضروریات زندگی میں بھی محتاج ہوگا۔ پھر دوست بھی پُرے ہوجاتے ہیں۔ پس جس مخفس کو یہ ال حاصل ہوجائے اس کو جاہے کہ اس کے ساتھ صلدرحی کرے۔اس کے ساتھ اچھی مہمان نوازی کرے اینے اہل کو بھی اس ہے خوش کرے۔اس مال سے مقروض ومسافر و فقراء اور راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرو اور اپنے نفس پرمصیبتنوں میں صبر کریں اور نالپند معاملے برصبر کریں۔ پس جو مخص ان چیزوں پر کامیاب ہوگیا اس نے ونیا کی



#### بزرگ کواور آخرت کے فضائل کو یالیا ہے۔

## مومن کی تذلیل کرنے سے بچو

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابويكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ ابى العباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ على بن الحسين ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ العباس بن عامر عن احمد بن رزق عن اسحاق بن عمار قال قال لى ابوعبدالله (ع) يااسحاق كيف تصنع بزكوة مالك اذا حضرت قلت يأتونى الى المنزل فاعطيهم فقال لى ما اراك يا اسحاق الا وقد اذلك المؤمن فاياك اياك ان الله تعالى يقول من اذل لى وليا فقد ارصد لى بالمحاربة -

#### تصابيث نمبر 7: ( بكذف اساد)

جناب اسحاق بن عمار نے بیان کیا ہے کہ جھے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: اے اسحاق! آپ نے مالک کی زکوۃ کے ساتھ کیا کیا جب وہ لائی گئی؟ میں نے عرض کیا: جب وہ لائی گئی تو میں نے کہا: میرے گھر آ جاؤ۔ پس میں نے لوگوں میں وہ تقسیم کردی۔ پس آپ نے فرمایا: اے اسحاق! تجھے کیا ہوگیا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ تو نے مومن کو ذلیل کرنے سے بچو کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے جومیرے کی دوست کو ذلیل کرے میں میری کمین گاہ میں ہے بعنی وہ جنگ میں میرے مقابلہ کو ذلیل کرے گئی میں میرے مقابلہ

## مومن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام وعزت

﴿قال أخبرني﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله ﴿قال حدثنا﴾ ابى عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن أبيه قال كنت عند ابى عبدالله



عليه السلام فذكر عندة المؤمن وما يجب من حقه فالتفت الى ابوعبدالله عليه السلام فقال يا ابا الفضل الا احدثك بحال المؤمن عند الله قلت بلي فحدثتى جعلت فداك فقال اذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه الى السماء فقالا يارب عبدك ونعم العبدكان سريعا الى طاعتك بطيئا عير معصيتك وقد قبضته اليك فما تأمرنا من بعدة فيقول الجليل الجبار اهبطا الى الدنيا فكونا عند قبر عبدي ومجداني وسبحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي حتى ابعثه من قبرة ثم قال لي الا ازيدك قلت بلي زدني : قال اذا بعث الله المؤمن من قبرة خرج معه مثال يقدمه امامه فكلما رأى المؤمن هؤلا من اهوال القيمة قال له المثال لا تجزع ولا تحزن وابشر بالسرور والكرامة من الله عزوجل قال فما يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله عزوجل حتى يقف بين يدى الله سبحانه ويحاسب حسابا يسيرا ويأمر به الى الجنة والمثال امامه فيقول المؤمن رحمك الله نعم الحارج خرجت معي من قبري ما زلت تبشوني بالسرور والكوامة من الله عزوجل حتى كان ذلك "قمن انت فيقول المثال انا السرور الذي ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله لا بشرك"-

#### تعديث نعبر 8: ( بحذف الناد)

جناب حنان بن سدير رحمته الله عليه نے است والد سے نقل كيا ہے وہ فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابوعبدالله امام صاوق عليه السلام كى خدميد اقدس ميں موجود تھا كه آ ب ك سامنے موكن اور جو اس كے حقوق ہيں ان كا ذكر كيا حميا۔ پس جناب ابوعبدالله عليه السلام ميرى طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: اے ابوالفضل! كيا أيك موكن كا جو الله تعالى كے نزويك مقام ہے ہيں مجتمع اس كے بارے ميں خبر نه دوں؟

پس میں نے عرض کیا: کیوں نہیں میں آپ پر قربان ہوجاؤں آپ میرے لیے
ہیان فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: جب مومن کی روح کوانٹورتعالی قبض کروا تا ہے تو دوفر شخے
اس کی روح لے کر آسان کی طرف بلند ہوتے ہیں پس وُہ وونوں عرض کرتے ہیں: اے
ہمارے رب! یہ تیرا بندہ ہے اور بہت اچھا بندہ ہے جو آپ کی اطاعت میں جلدی کرتا تھا
اور تیری نافر مانی میں ستی کرتا تھا اور ہم اس کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس
کے بعد اب اس کے لیے کیا تھم ہے؟ پس اللہ تعالی ان وونوں فرشنوں کو تھم دے گا:

اے میرے فرشتو! زمین ہر اُتر جاؤ۔ میرے اس بندے کی قبر کے نزد کیک وقریب ر ہو جب تک میرا بیر بندہ قبر سے محشور نہیں کیا جاتا اس کی قبر پرمیری تبحید کرؤ میری تعلیج کرؤ میری تحلیل کرؤمیری کبریائی بیان کرواوراس کے تامہ اعمال بیس تم دونوں اس سب کولکھو۔ پر آپ نے فرمایا: اگر تو جاہے تو میں اس میں اضافہ کروں۔ میں نے عرض کیا: اور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: جب موس اپنی قبرے محشور ہوگا اس کی قبرے ایک مثال نورانی اس کے ساتھ خارج ہوگی جواس کے آئے آئے ہوگی۔ جب وہ مومن قیامت کی ہولنا کیوں کو دیکھے گا تو وہ مثال اسے کہے گی نہ ڈرواور ننٹم کرو۔ میں آپ کومرور و کرامت کی اللہ تعالی کی طرف سے بٹارت دیتی موں۔ پس وہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا و دسرور و کرامت خدا کی طرف ہے اس کوشاملِ حال رہے گی اور پھراس کا تھوڑا سا حساب ہوگا اور پھراس کو جنت میں جانے کا تھم سنایا جائے گا اور وہ مثال پھراس کے آ مے آ مے ہوگی۔ پس مومن اس سے کے گا: اللہ تعالی آپ پر دھت کرے میری قبر سے میرے ساتھ بہت اچھی نکل ہے۔ تونے ہمیشہ مجھے اللہ کے سرور و کرامت کی خوشخری دی ہے یہال تك كديس جنت من داخل بوكيا مول - پل بي بناؤتم كون مو؟ پس وه مثال جواب دے گی: پس میں وہ خوشی موں جو تونے دنیا میں اپنے موس بھائی کے دل میں ایجاد کی تھی تو اللہ نے مجھے فلق فرمایا تا کہ میں تھے بشارت دول۔



## نمازِ فجر کے بعد کی دعائے امام علیہ السلام

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه مسعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن محمد الجعفى عن أبيه قال كنت كثيراً ما اشتكى عينى فشكوت ذلك الى ابى عبدالله عليه السلام فقال الا اعلمك دعاء لدنياك و آخرتك و تكفى به وجع عينك قلت بلى قال تقول فى دبر الفجر ودبر المغرب اللهم انى اسئلك بحق محمد و آل محمد عليك ان تصلى على محمد و آل محمد عليك ان تصلى على محمد و آل محمد وان تجعل النور فى بصرى والبصيرة فى دينى واليقين فى قلبى والاخلاص فى عملى والسلامة فى نفسى والسعة فى رزقى والشكر لك ابداً بقيتنى وصلى الله على سيدنا محمد النبى و آله وسلم تسليماً -

### تعيث نمبر 9: (كذف اعاد)

جناب محمد بعظی نے اپنے والد سے نقل کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میری آگھ اکثر خراب رہتی تھی۔ پس میں نے اس کا فکوہ حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں کیا۔ پس آپ نے فرمایا: کیا میں تیری و نیا اور آخرت کی خیر کے لیے تجھے دعا کی تعلیم نہ دوں۔ وہ تیری آگھ کی بیاری کے لیے بھی کافی ہو؟ میں نے عرض کیا: کیول نہیں مولاً۔ آپ نے فرمایا: نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد بید عا پڑھا کرو:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ بِحَقِّ مُحَنَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيكَ اَن تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيكَ اَن تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالبَّهَ فِي وَلِيدِي وَالبَّهُ لَامَةً فِي وَيدِي وَالبَّهُ لَامَ فِي عَمَلِي وَالبَّهُ لَامَةً فِي نَعْدِي وَالبَّهُ لَامَةً فِي نَعْدِي وَالبَّهُ لَامَةً فِي رَزْقِي وَاللَّهُ كُرَ لَكَ اَبَداً بَقَيتَنِي -



"اے میرے اللہ! میں تجھ سے محمہ وآل محمہ کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ آپ محمہ اور آل محمہ پر اپنی درود (لیعنی رحمت) نازل فر ما اور میری آئکھ میں ایک نور قرار فر ما اور میرے دین میں ایک بصیرت عطا فر ما اور میرے ول میں یقین قرار فر ما۔ میرے عمل میں اخلاص قرار فر ما اور میرے نفس میں سلامتی اور میرے رزق میں وسعت اور مجھے ہمیشہ اپنے لیے شکر کرنے والا قرار فر ما۔

صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً



# مجلس نمبر 23

## طالب علم ہے گفتگو

﴿قال حدثتي﴾ احمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمى رحمه الله عن محمد بن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد الاهوازي عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر محمد الباقر عليه السلام انه قال ان اباذر رحمه الله كان يقول يامبتغى العلم كان شيئا من الدنيا لم يكن شيئا الاعملا ينفع خيره ويضر شره الامن رحم الله يامبتغي العلم لايشغلك اهل ولامال عن نفسك انت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت من عندهم الى غيرهم والدنيا والآخرة كمنزل انزلته ثم عدلت عنه الى غيره وما بين الموت والمعث الاكنومة نمتها ثم استيقظت منها يامبتغى العلم قدم لمقامك بين يدى الله فانك مرتبهن بعملك وكما تدين تدان يامبتغي العلم قدم لمقامك بين يدي الله فانك مرتبهن بعملك وكما تدين تدان يامبتغي العلم صل قبل ان لا تقدر على ليل ولانهار تصلي فيه اتما مثل الصلوة لصاحبها باذن الله كمثل رجل دخل على سلطان فانصت له حتى فرغ من حاجته كذلك المرء المسلم مادام في صلوته لم يزل الله ينظر اليه حتى يفرغ من صلوته يامبتغي العلم تصدق قبل ان لا تقدر ان تعطي



شيئا ولا تمنع منه انما مثل الصدقة لصاحبها كمثل رجل طلبه القوم بدم فقال لا تقتلونى واضربوا لى اجلا لاسعى فى مرضاتكم كذلك المرء المسلم باذن الله كلما تصدق بصدقة حل عقدة من رقبته حتى يتوفى الله اقواما وقد رضى عنهم ومن رضى الله عنه فقد عتق من الناز يامبتغى العلم ان قلبا أيس فيه من الحق شيئ كالبيت الخراب الذى لاعامر له يامبتغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على قلبك كما تختم على ذهبك و ورقك يامبتغى العلم ان هذه الأمثال ضربها الله للناس وما يعقلها الا العالمون-

### تعديث نعبر 1: ( بحذف اساد)

حفرت ابوبصير دحمته الله عليه في حضرت امام ابوجعفر محمد باقر عليه السلام سينقل فرمايا "آب" في فرمايا "

جناب ابوذرر حمد الله عليه فرمايا كرتے تھے اے طالب علم اس ونيا ميں جو پچھ ہے وہ عمل ہے جو اس كے ليے نفع مند ہے يا نقصان دہ ہے گرجس پر الله رحم فرما وے اے طالب علم ا مال اور تيرے اہل تيرانفس تجھے غافل نہ كرديں ۔ آج تو ان كے درميان اس طرح رہوجس طرح ايك مہمان ان كے درميان رہتا ہے جو دوسرى صح كو ان سے كى دوسرے كے پاس چلا جا تا ہے۔ ونيا اور آخرت تيرے ليے ايے ہيں جو تيرے پاس نازل ہوئے بن پھر آپ ہے رخ موڑ كركى دوسرے كى طرف چلے جاتے ہيں اور موت اور دوبارہ حرك درميان كا فاصلہ تيرى فيندكى مانند ہے جس ميں تو سويا ہوا ہے اور دوبارہ دوبارہ حرك كے درميان كا فاصلہ تيرى فيندكى مانند ہے جس ميں تو سويا ہوا ہے اور دوبارہ دوبارہ حركے كار درميان كا فاصلہ تيرى فيندكى مانند ہے جس ميں تو سويا ہوا ہے اور دوبارہ ديرارہ وجائے گا۔

اے ط"ب علم! خدا کی بارگاہ میں اپنے مقام کے لیے پچھ آ کے بھی جیجو کیونکہ تو اپنے عمل کا مرہونِ منت ہے اور جیسا تو یہاں افعال انجام دے گا ویسے ہی وہاں پر سجھے

جزا دی جائے گی۔

اے طالب علم! نماز پڑھوقبل اس کہتم نماز پڑھنے کی قدرت ندر کھو۔ وہ دن رات تیرے اوپر آ جا کیں۔ بینماز اپنے نمازی کے لیے اللہ کے تھم سے ایسے ہوگی جیسے ایک مرد ایک بادشاہ کے دربار میں اور وہ اس کے لیے خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت بیان کرے۔ ایسے ہی جب کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کی طرف رہتی ہے کیاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوجائے۔

اے طالب علم! صدقہ دوقبل اس کے تو کوئی چیز دینے پر قادر ندر ہے اور نہ ہی کی چیز کوا پنے سے دو کئے پر قادر در ہے۔ بیصد قد اپنے صاحب کے لیے ایسے ہے جیسے ایک مرد کوال کی قوم اُس کوخون کے لیے طلب کرتی ہے اور وہ مرد کہتا ہے کہ جھے قتل نہ کرواور ایک مدت تک مہلت ووتا کہ بیس تہاری خوشنودی کے لیے کوشش کرتا رہوں۔ایسے ہی ہے دب کوئی مسلمان مرد صدقہ دیتا ہے اللہ کے تھم سے وہ صدقہ اس کی مشکلات کوهل کرتا ہے جب کوئی مسلمان مرد صدقہ دیتا ہے اللہ کے تھم سے وہ صدقہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے ) اور حی کہ اللہ ان کی روزی کو کھمل کردیتا ہے (یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے ) اور کردیتا ہے درجس سے اللہ راضی ہوجائے ایس اس کو جہتم سے نجات عطا کردیتا ہے۔

اے طالب علم! جس دلِ میں حق نہ ہووہ اس گھر کی مانند ہے جوخراب ہے اور اس میں کوئی رہنے والانہیں ہے۔

اے طالب علم! بیر حیری زبان خیر اور شردونوں کی جانی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کروجس طرح تم اپنے سونے اور جاندی کی حفاظت کرتے ہو۔

اے طالبِ علم المحقیق بیروہ مثالیں ہیں جن کو اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اور ان مثالوں سے کوئی بھی عبرت وعقل حاصل نہیں کرتا سوائے علماء کے۔

## جوآب پرظلم کرے اس کومعاف کرو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابن ابى عمير عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) فى خطبته الا اخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وان تصل من قطعك والاحسان الى من اساء اليك واعطاء من حرمك وفى التباغض الحالقة لا اعنى حالقة الشعر ولكن حالقه الدين

#### معديث نعبر 2: ( بكذف امناد)

حضرت امام ابوعبداللہ جعفر بن محد الصاوق علیہ السلام نے فرمایا ہے: حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کے دوران فرمایا: بیس تم کو دنیا اور آخرت کے اخلاق بیس سے سب سے بہتر کے بارے بیس خبر دیتا ہوں' جو آپ پر نظلم کرے اس کو مطاف کرنا اور جو آپ کو محروم رکھے اس کو عطا کرنا اور جو آپ کے ساتھ گراسلوک کرے اس کے ساتھ احسان کرنا اور جو آپ سے قطع تعلقات کرے اس سے تعلقات قائم کرنا اور وشنی اور اختلاف بیس بلند وین بیس حالقہ مراد وشنی اور اختلاف بیس بلند وین بیس حالقہ مراد سے لینی بلندی مراد ہے )۔

# فيكى بم ہواس كوتم شار نه كرو

وبالاسناد الاوّل عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن عبدالله ابن زيد عن ابن ابى يعفور قال قال لى ابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما لايفرنك الناس عن نفسك قان الامر يصل اليك دونهم وتقطع عنك النهار بكذا وكذا قان معك من يحفظ ولا تستقل قليل الخير فانك تراه حيث يسوك ولا تستقل قليل الشرفانك تراه حيث يسوك ولا تستقل قليل الشرفانك تراه عداً بحيث يسوئك



واحسن فانى لم ار شيئا اشد طلبا ولا اسرع دركا من حسنة لذنب قديم ان الله جل اسمه يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين-تصييث نصبو 3: ( يحذف اساد)

حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محرصلوات اللہ علیہ نے فر مایا: لوگوں کو اپنے نفس کو دھوکا نہ دو کیونکہ معالمہ تیرے ساتھ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں ہے اور ان کے ساتھ دن کو یوں یوں کرکے ضائع مت کرو کیونکہ آپ کے ساتھ وہ (فرشتے) موجود ہیں جو تیری ہر چیز محفوظ کرتے ہیں اور اپنے قلیل عملِ خیر کو بھی قلیل شار نہ کرؤ کیونکہ جب آپ اس کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو آپ خوش ہوجا کیں گے اور اپنے قلیل عملِ شرکو بھی قلیل قرار نہ دو کیونکہ مکن ہے وہ قلیل عمل ہی قیامت کے دن دیکھے تو وہ تھے رسوا کردے۔ اور نیکی کیا کرو کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کی چیز کو جس کی طلب بہت سخت ہوتی ہے سوائے نیکی کے۔ کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کی چیز کو جس کی طلب بہت سخت ہوتی ہے سوائے نیکی کے۔ اور بہت جلدی جس کو آپ درک کریں گے وہ فیکی جو تیرے گنا ہوں کو ختم کردے گی کونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ نیکیاں بدیوں کوختم کردیتی ہیں۔ یہ یا در کھنے والوں کے لیے کونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ نیکیاں بدیوں کوختم کردیتی ہیں۔ یہ یا در کھنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔

### لوگوں سے انصاف کرو

وبالاستاد الاوّل عن على بن فضاله عن عجلان ابى صالح قال قال لى ابوعبدالله جعفر بن محمد السلام انصف الناس من نفسك و واسهم فى مالك وارض لهم بما ترضى لنفسك واذكر الله كثيراً واياك والكسل والضجر فان ابى بذلك كان يوصينى وبذلك كان يوصيه ابوة وكذلك فى صلوة الليل انك اذا تكاسلت لم تؤد الى الله حقه وان ضجرت لم تؤد حقا وعليك بالصدق والورع وادآء الامانة واذا وعدت فلاتخلف –



### معيث نمبر 4: ( يخذف اساد)

جناب ابوصالح نے بیان کیا کہ حضرت ابوعبداللہ جعفر بن مجمد علیہ السلام نے قرمایا:

الوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے انصاف کرواور اپنے مال بیں ان کا حصة قرار دو۔ اور جس چیز کوتم اپنے لیے پند کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ سُستی اور تنگ دلی سے بچر۔ پس میرے والد نے ججھے اس کی وصیت کی تھی اور ان کے والد نے ججھے اس کی وصیت کی تھی اور ان کے والد نے ان کو اس کی وصیت فرمائی تھی اور ایسے بی نماز شب کے بارے بیس وصیت فرمائی کھی کو والد نے جو تو تو کی پر مین کا در دل تھی کرے فرمائی کیونکہ جب تو سُستی کرے گا تو اللہ کے حقوق کو پورائیس کر سکے گا اور دل تھی کرے گا تو لوگوں کے حقوق کو پر ائیس کر سکے گا اور دل تھی کرے گا داد دول تھی کرے گا تو لوگوں کے حقوق کو پر ائیس کر سکے گا داد دول تھی کرے اور ایک گا داد دول تھی کر کے گا دور دل تھی کو پر ایس کی خالفت نہ کرو۔

## ابونعمان كونصيحت

بالاسناد الأول عنعلى بن مهزيار عن على بن حديد عن على بن المتعمان عن اسحاق بن عمار عن ابى النعمان العجلى قال قال ابوجعفر محمد ابن على عليه السلام يا ابا النعمان لا تحقق علينا كذبا فتسلب الحنيفية يا ابا النعمان لاترأس فتكون ذنبا يا ابا النعمان انك موقوف ومسؤل لا محالة فان صدقت صدقناك وان كذبت كذبناك يا ابا النعمان لا يفرنك الناس عن نفسك فان الأمر يصل اليك دونهم ولا تقطعن نهادك بكذا وكذا فان معك من يحفظ عليك واحسن فلم ار شيئا اسرع دركا ولا اشد طلبا من حسنة لذنب قديم -

تعديث نعبر 5: ( بحذف امناد)

حضرت ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نے فرمایا: اے ابونعمان! ہمارے



او پرجموٹ کو محقق نہ کرو (لینی جارے او پرجموٹ نہ بولو) ایسا کرنے سے تیری صنیفیت ختم ہوجائے گی۔ اے ابونعمان! اپنے آپ کو رکیس قرار نہ دو تا کہتم گناہ گار بن سکو۔ اے ابونعمان! تم کو کھڑا کیا جائے گا اور تجھ سے سوال کیا جائے گا (لینی قیامت کے دن) اگر تو نے جارے افوار کی جوٹ نے جارے اور اگر تو نے جارے ظاف جھوٹ نے ہارے او پر بچ بولا تو ہم تیری تصدیق کریں گے اور اگر تو نے جارے ظاف جھوٹ بولا تو ہم تیری تکذیب کریں گے؟ اے ابونعمان! لوگوں کو اپنی طرف سے دھوکا مت دو پس معاملہ تیرے ہیرد ہے ان کے ساتھ اپنا دن فضول نہ گزارو کیونکہ تیرے ساتھ اپنا دن فضول نہ گزارو کیونکہ تیرے ساتھ تیرے کاموں کو محفوظ رکھنے والے ہیں (لیمنی فرشتے) پس نیکی کرو کیونکہ وہ چیز جس کی ساتھ تیرے طلب ہوگی اور جو بہت جلد درک ہوگی وہ نیکی ہے جو گناہ کو ختم کرنے والی ہے۔

## مغبون کون ہے؟

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن على بن حديد عن على بن النعمان رفعه قال كان على بن الحسين عليه السلام يقول ربح من غلبت واحدته عشيرته وكان ابوعبدالله عليه السلام يقول المغبون من غبن عمرة ساعة بعد ساعة وكان على بن الحسين (ع) يقول اظهر اليأس من الناس فان ذلك من الغنى واقل طلب الحوائج اليهم فان ذلك فقر حاضر واياك وما يتعذر منه وصل صلوة مودع وان استطعت ان تكون اليوم خيراً منك المس وغداً خيراً منك اليوم فافعل-

### تصابيث نمير 6: ( بحذف الناو)

حضرت امام على بن حسين زين العابدين عليه السلام فرمات عين: فائده مندوه ب جس كي وحدت اسيخ خاندان پر غالب آجائے-حضرت ابوعبدالله عليه السلام فرماتے جين: مغون (جس كودهوكا ديا كيا بو) وہ ہے جوائي زندگی بين برگھڑى دهوكے بين رہے۔امام اللہ بن حسين عليه السلام فرماتے جين: لوگوں سے نااميدى ظاہر كرو كيونكه بيغنى بونے كى علامت ہے اور لوگوں سے اپنى ضروريات و حاجات زيادہ طلب نه كرو كيونكه بيفقر كى علامت ہے۔ بجؤان سے كہتم كومعذرت كرنا بڑے (يعنى ايسا كام نه كروكه جس كے انجام كي احد معذرت كرنى بڑھو۔ اگر آپ كے پاس كے بعد معذرت كرنى بڑھو۔ اگر آپ كے پاس استطاعت و طاقت بولو اپنے آج كوگذشت كل سے اور آنے والے كل كوآئ سے بہتر قرار دينے كى ايسا ضرور كرو۔

## ویل ہے اُس قوم کے لیے

وبالاستاد الأول عن على بن مهزيار على بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابى سعيدالزهرى عن احدهما (ع) انه قال ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقال من قال لا الله فلن يلج ملكوت السماء حتى يتم قوله بعمل صالح ولا دين لمن دان الله بطاعة الظالم ثم قال وكل القوم الهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر --

#### تصديث نعبر 7: ( يُذِف استاد)

ابوسعیدز ہری نے امام ابوعبداللہ یا امام علی بن حسین علیم السلام سے روایت نقل کی کرآ ہے نے فرمایا:

اس قوم کے لیے جو اللہ کی خدمت نیکی کے حکم اور برائی سے رو کئے کے ذریعے نہیں کرتے اور آپ نے فرمایا: جو خض لا اللہ الا اللہ کہتا ہے وہ ملکوتِ السماء میں ہرگز واخل نہیں ہو سکے گا پہاں تک کہ وہ اپنے اس قول کو نیک عمل کے ساتھ تکمل وتمام نہ کرے۔ اور جو اللہ کے دین کا بدلہ ظالم کی مدد واطاعت کر کے ویٹا چاہتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔



چرآ ب نے فرمایا: ہرقوم غفلت میں ہااور بداس غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے یہاں تک کدوہ قبروں کی زیارت کرلیں گے۔

## خدا کی نافر ہانی ہے بچو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن النظر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن زيد الشحام قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول احذروا سطوات الله بالليل والنهار فقلت وما سطوات الله فقال اخذه بالمعاصى -

#### تحديث نعبو 8: (كذف امناو)

جناب زید شحام نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا: صبح وشام اللہ کی سطوات سے بچو۔ پس میں نے عرض کیا کہ بیسطوات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی نافرمانی کرنا۔

## جو واجبات پورا کرے وہی لوگوں سے بہتر ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالي قال سمعته عليه السلام يقول من عمل بما افترض الله عليه فهو من خيرالناس ومن اجتنب ما حرم الله عليه فهو من اعبد الناس ومن قنع بما قسم الله له فهو اغنى الناس -

#### تطييث نمبر 9: ( بحذف انار)

ابوعزہ شمالی نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام سے سنا 'آپ نے فرمایا: جواللہ کے واللہ کے واللہ کے واللہ کے واللہ کی حرام کردہ سے واجب کردہ اعمال کو انجام وے وہ سب لوگوں سے بہتر ہے اور وہ سب سے زیادہ پر ہیز اجتناب کرے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عرادت گزار ہے اور وہ سب سے زیادہ پر ہیز



# کرنے والا ہے اور جوشخص خدا کی تقلیم پر قناعت کرے گا پس وہ سب سے زیادہ غنی ہے۔ منافق کے سماتھ زیانی تعلّق رکھو

وبالاسناد الأول عن على مهزيار عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن الحسين بن مصعب عن سعيد بن ظريف عن ابى جعفر محمد ابن على (ع) انه قال صانع المنافق بلساتك واخلص ودك للمؤمن وان جالسك يهودى فاحسن مجالسته-

### تصايت نمبر 10: ( يخذف الناد)

حضرت ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام نے فرمایا: منافق کے ساتھ اپنی زبان سے معاملہ رکھواور مومن کے لیے اپنی محبت کو خالص قرار دو۔ اگر کسی یہودی کے ساتھ محفل کروتو احسن انداز سے کرو۔

## جوز مانے کی مصیبت برصبر نہ کرے گا وہ عاجز ہوجائے گا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن فضالة عن ابان بن عبدالرحمن ابن سيابه عن النعمان عن ابى جعفر (ع) انه قال من تفقد تفقد ومن لا يعد الصبر لفواجع الدهر يعجز وان قرضت الناس قرضوك وان تركتهم لم يتركوك قال فكيف اصنع قال اقر منهم من عرضك ليوم فاقتك وفقرك -

### تعديث نمبر 11: (كذف اناد)

حضرت امام ابوجعفرالباقر عليه السلام نے فرمایا: جو تجھے گم کردے اس کوتم بھی گم کردواور جو زمانے کی مصیبت پرصبرنہیں کرے گا وہ عاجز ہے۔اور اگرتم لوگوں کو قرض دو کے تو وہ آپ کو قرض دیں گے اور اگر آپ ان کو ترک کردیں گے تو وہ آپ کو ترک نہیں



کریں گے۔ راوی نے عرض کیا: مولاً پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا: اپنے افاقہ اور فقر کے دن کے لیے ان سے اقرار لو۔

## نمازمسجدمیں ادا کرنا اپنے لیے لازم قرار دو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن على بن حديد عن مرازم قال ابوعبدالله عليه السلام عليكم بالصلوات في المساجد وحسن الجوار للناس واقامة الشهادة وحضور الجنايز انه لابد لكم من الناس ان احداً لا يستغنى عن الناس بجنازته فاما نحن نأتي جنائزهم وانما ينبغي لكم ان تصنعوا مثل ما صنع القوم من تأتمون به والناس لابد لبعضهم من بعض ماداموا على هذه الحال حتى يكون ذلك ثم ينقطع كل قوم الى اهل اهوائهم ثم قال عليكم بحسن الصلوة واعملوا لاخرتكم لانفسكم فان الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا انما الكيس كيس الآخرة—

حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: نمازوں کو مساجد ہیں اوا کرنا اپنے لیے لازم قرار دو۔لوگوں کے جنازوں پر ادرم قرار دو۔لوگوں کے جنازوں پر حاضری کواپنے اوپر لازم قرار دو کیونکہ کوئی شخص بھی جنازے کے وقت لوگوں سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ پس کیا ہم آپ لوگوں کے جنازوں پر حاضر نہیں ہوتے اور تمہار نے لیے مزاوار یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کروجیسا کہ قوم اس بندے کے ساتھ کرتی سراوار یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کروجیسا کہ قوم اس بندے کے ساتھ کرتی ہے جس کے لوگوں کے لیے بعض کا بعض کے لیے ہونا ضروری ہے۔ وہ ای طرح رہیں گے جب تک ان کے لیے ایسا رہنا ضروری ہو۔ پھر بی قوم اپنے ہم خیال لوگوں کی صحبت سے بھر یہ قوم اپنے ہم خیال لوگوں کی صحبت میں ہوجا کمیں گے۔آپٹے نے فرمایا: جمھارے لیے ضروری ہے کہتم نماز کواحس انداز میں ہیں ہوجا کمیں گے۔آپٹے نے فرمایا: جمھارے لیے ضروری ہے کہتم نماز کواحس انداز میں



اوا کرواور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال انجام وو کیونکہ بھی بھار کوئی شخص و نیا کے لیے برواعقل مند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلال بہت زیادہ عقل مند ہے۔ عقل مندی وہ ہے جو آخرت کے لیے ہو۔

## تین چیزوں میں خیانت نہ کرنا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل عن منصور ابن يونس عن ابى خالد القماط عن ابى عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام انه قال خطب رسول الله (ص) يوم منى فقال نصرالله عبداً سمع مقالتى فوعاها وبلغها من لم يسمعهافكم حامل فقه غير فقيه وكم حامل فقه الى من هو افقه منه ، ثلاث لا يغل عليها قلب عبد مسلم اخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم فان دعوتهم محبطة من ورائهم المؤمنون اخوة تتكافى دمائهم وهم يد على سواهم يسعى بذمتهم ادناهم—المؤمنون اخوة تتكافى دمائهم وهم يد على سواهم يسعى بذمتهم ادناهم—

حصرت ابوعبدالله امام جعفر بن حجد الصادق عليه السلام فرمات ميں: حضرت رسول خداصلی الله عليه و آله وسلم نے منی کے دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

''خدا اس بندے کی مدد کرے جومیری باتوں کو سنے اور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور پھر جن لوگوں نے میری گفتگونہیں تن ان تک میری باتوں کو پہنچائے۔ کافی حاملِ فقد ایسے ہیں جو اپنی فقد کو اپنے سے زیادہ فقید کی فقد ایسے ہیں جو اپنی فقد کو اپنے سے زیادہ فقید کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی مسلمان کا ول خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل خالص کرنے میں اور کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل خالص کرنے میں ممسلمانوں کو تھیجت کرنے میں اور مسلمانوں کی جاعت کو وہ لازم قرار دیتا ہے اور ان کی دعوت رائیگال جائے گی۔ تمام مسلمانوں کی جاعت کو وہ لازم قرار دیتا ہے اور ان کی دعوت رائیگال جائے گی۔ تمام



مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔وہ اپنے غیر پرفوقیت رکھتے ہیں اور جوان سے اوٹیٰ ہے وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ذمہ کی۔

# انضل ترین ہدایت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن منصور بن ابى يحيى قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول صعد رسول الله (ص) المنبر فتغير وجنتاه والتمع لونه ثم اقبل بوجهه فقال يامعشر المسلمين انى انما بعثت انا والساعة كهاتين قال ثم ضم السبابتين ثم قال يامعشر المسلمين انا افضل الهدى هدى محمد (ص) وخير الحديث كتاب الله وشر الامور محدثاتها الاوكل بدعة ضلاله الاوكل ضلالة ففى النار من ترك مالا لاهله ولورئته ومن ترك كلاء اوضياعا فعلى والى-

#### تعديث نعبر 14: ( بحذف اساد)

جناب منصور بن میچیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابوعبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا' آئے نے فرمایا:

سیدالمرسلین والانبیا حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم منبر پرتشریف لے گئے جب
آپ کے دونوں رضار کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا چھرآپ نے اپنا زُخ انورلوگوں کی طرف
کیا اور فرمایا: اے لوگو! افضل ترین ہدایت محمد کی ہے اور سب سے بہتر کتاب کلام اللہ ک
ہا اور تمام امور سے بدتر اور شدید ترین بدعات ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ تمام بدعتین صلالت
وگمرابی ہیں اور ہر گمرابی کا نتیج جہتم ہے۔ پس جو مال کو اپنے ترکہ میں چھوڑ کر جائے گا وہ
اس کے وارثوں کے لیے ہے اور جوتر کہ کلاع اور ضیاع چھوڑ کر جائے گا وہ پس میرے
ذمہ یا میرے لیے ہیں۔

### تورات میں حارچیزیں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن رفاعة عن ابى عبدالله جعفر ابن محمد عليه السلام قال اربع فى التورية واربع الى جنبهن من اصبح على الدنيا حزينا اصبح ساخطا على ربه ومن اصبح يشكو مصيبة نزلت به فانما يشكو ربه ومن اتى غنيا فتضعضع له ليصيب من دنياه ذهب ثلثا دينه ومن دخل النار من هذه الامة ممن قرء القرآن فانما هو ممن كان اتخذ آيات الله هزواً والأربع الاخر من ملك اسنأثر ومن يستشير لايندم وكما تدين تدان والفقر الموت الاكبر-

### معيث نعبو 15: ( بحذف الناد)

حضرت امام ابوعبدالله جعفر بن محمد عليه السلام فرمات بين: تورات بين چار چيزين بين اوران كے پيهلو بين بين:

- جو دنیا بیں اس حالت بیں صبح کرتا ہے کہ وہ دنیا پڑھگین ہے پس وہ اپنے رب سے ناراض ہے۔
   ناراض ہے۔
- اور جو محض این او پرآنے والی مصیبت کا شکوہ کرتے ہیں اس نے اپنے رب کی
   شکایت کی ہے۔
- جوشخص کسی امیر کے لیے انکساری کرتا ہے تا کہ اس سے دنیا کو حاصل کرے پس اس
   کا تیسرا حصد ایمان ضا کع ہو چکا ہے۔
- اور اس أمت سے جو هخص جبتم بيں جائے گا وہ ان بيں سے ہے جو اللہ تعالىٰ كى آيات اور نشانيوں كا نداق أزاتے ہوں گے۔ اور وہ چار جو دوسرى بيں وہ يہ بيں:
   جو ما لك ہوگا وہ دوسروں پر فوقيت طلب كرتا ہے ﴿ جومشورہ كرے وہ پشيمان نہيں ہوتا ﴿ اور جيسا كرو گے ويسا ہى مجرو گے ﴿ اور فقر بہت برى مصيبت ہے۔

# پانچ وفت کی نمازوں کی مثل نہر کی ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن اسماعيل بن عباد عن الحسن ابن محمد عن سليمان عن سابق عن احمد بن محمد عن عبدالله بن لهيعة عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله الأنصارى قال خطبنا رسول الله (ص) فحمدالله واثنى عليه ثم قال ايها الناس بعد كلام تكلم به عليكم بالصلوة فانها عمود دينكم كابدوا الليل بالصلوة واذكروا الله كثيراً يكفر عنكم سيئاتكم انما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جاربين يدى باب خدكم يغتسل منه فى اليوم خمس اغتسالات فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل فكذا يتقى من الذنوب مع مداومة الصلوة فلا يبقى من ذنوبه شيئ ايها الناس ما من عبد الا وهو يضرب عليه بخائم معقودة فاذا ذهب ثلثا الليل وبقى ثلثه اتاه ملك فقال له قم فاذكر الله فقد دنا الصبح قال فان هو تحرك وذكر الله انحلت عنه عقدة وان هو قام فتوضاً ودخل فى الصلوة انحلت عنه العقد كلمين فيصبح حين يصبح قرير العين –

#### تصايبت نمبر 16: ( كذف اساد)

حضرت جابر بن عبداللد افساری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلی
الله علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا: خداکی حمدوثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: اے لوگو! نماز کو
اپنے اُوپر لازم قرار دو کیونکہ بید دین کاستون ہے اور نمازشب کی زحمت کو برداشت کرو۔
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرواور اپنے گناہوں کی پخشش کو زیادہ طلب کرو۔ ان پانچ
نماز وں کی مثال نہرکی می ہے۔ جو تمحارے گھر کے سامنے بہہ رہی ہے۔ اور تم اس میں
روزانہ پانچ و فعشس کرتے ہوتو جیسے تو از سے عسل کرنے کی وجہ سے تمہار ابدن میل و پچیل

تہارے گناہوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

ا بے لوگوا تم میں سے ہرایک کوگر ہوں سے پابند کیا گیا ہے پس جب رات دو تہائی ختم ہوجائے اور ایک تہائی رہ جائے پس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آکر کہتا ہے: اُٹھواور اللہ کو یاد کرو صبح ہونے والی ہے پس اگر وہ حرکت کرے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اُس کی ایک گرہ کھول دی جاتی ہے اور اگر وہ اُٹھے اور وضو کرے اور نماز ادا کرے تو اس کی ساری گر ہیں کھول دی جاتی ہیں اور وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اُس کی آئی میں شنڈی ہوتی ہیں۔

## ابوذررضي الله تعالى عنه كونين چيزيں پسند تھيں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن على عن يونس ابن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال قلت لابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) سمعت من يروى عن ابى ذر انه كان يقول ثلثة يبغضها الناس وانا احبها احب الموت واحب الفقر واحب البلاء فقال (ع) ان هذا ليس على ما يذهب انما عنى احب الموت اى الموت في طاعة الله احب الى من الحيوة في معصية الله والبلاء في طاعة الله احب الى من الصحة في معصية الله والفقر في طاعة الله احب الى من الفنى في معصيته -

#### تعديث نعبر 17: ( يحذف الناد)

جناب شعیب العقر قوفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں عرض کی: اے مولاً! ابوذر رضی اللہ عند کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے تھے: تین چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور میں ان کو پشد کرتا ہوں: ﴿ میں موت کو پشد کرتا ہوں ﴿ میں فقر کو پشد کرتا ہوں ﴿ میں بلاء ومصیبت کو پشد کرتا ہوں۔



پس امام علیہ السلام نے فر مایا: بات ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس
سے ان کی مراد میتھی: وہ فرماتے تھے کہ بیں موت کو پہند کرتا ہوں اس سے مراد بید وہ موت
جواطاعتِ خدا میں آئے وہ مجھے محبوب ہے اس زندگی سے جوخدا کی نافر مانی میں گزرے۔
وہ فرماتے تھے میں بلا کو پہند کرتا ہوں اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ بلا اور بھاری جواطاعتِ خدا
میں آئے وہ مجھے زیادہ محبوب و پہند ہے اس صحت سے جوخدا کی نافر مانی سے مادروہ
فرماتے تھے کہ میں فقر کو پہند کرتا ہوں اس سے مراد بیہ ہے کہ وہ فقر و ناداری جوخدا کی
اطاعت میں ہو مجھے زیادہ محبوب ہے اس دوات وامیری سے جوخدا کی نافر مانی میں طے۔

# فسق وجھوٹ گھروں کواہل سمیت جلا دیتا ہے

وبالاستاد الأول عن على بن مهزيار عن ابن افضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله او عن ابى جعفر (ع) عن جابر ابن عبدالله قال قال لنا رسول الله (ص) خمروا آنيتكم واوكوا اسقيتكم واجيفوا ابوابكم واحبسوا مواشيكم واهاليكم من حديث تجب الناس الى ان يذهب فحمة العشاء ان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وان الشيطان ترسل من حيث تجب الشمس واطغؤ اسرجكم فان الفويسقة تضرم البيت على اهله -

#### تصييث نمبر 18: (كذف الناد)

حصرت جابر ابن عبدالله انصاری رحمته الله علیه نے بیان کیا کر حصرت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

ا پنے ظروف کو پوشیدہ رکھواور تکمیہ گاہوں پر فیک لگا کر رکھواور اپنے دروازے بند کرواور جانوروں اور اہل کو بند کر کے رکھو۔ اس طرح کہ لوگ واجب قرار دیں کہ بیرات

# K 314 X

کی تاریکی ختم ہوجائے کیونکہ شیطان پرد ہے نہیں اُٹھا تا اور وہ سربند چیزوں کوئہیں کھولتا۔ شخفیق شیطان نرمی کرتا بہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے اور جھوٹ بولنا بند کرو کیونکہ جھوٹ گھر' اہل خانہ کے سمیت جلا کررا کھ کردیتا ہے۔

## نیک سنت قائم کرنے والے کوعامل کے برابراجر ملے گا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قال اسماعيل الجعفى سمعت اباجعفر محمد بن على (ع) يقول سن سنة عدل فاتبع كان له مثل اجر من عمل بها من غير أن ينقص من اجورهم شيئ ومن سن سنة جور فاتبع كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزرهم شيئ -

### تعديث نعبر 19: (كذف الناد)

حضرت امام ابوجعفر مجر بن على الباقر عليه السلام نے فرمایا: جوشف كوئى نيك عدل والى سنت قائم كرے اوراس كے ليے اس كا اجراس شخص كے برابر ہوگا جواس پر عمل كرتا ہے اور عمل كرنے والے كے اجر ميں كوئى كى نہيں ہوگى اور جوكوئى برى روش قائم كرے گا اس كا امرام اس كے برابر ہوگا جو اس پر عمل كرے گا اور عمل كرنے والے كے كناه ميں بھى كوئى تند ملى نہيں كرے گا۔
تبد ملى نہيں كرے گا۔

## م کاشفہ سے والدین کی خدمت بہتر ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتب صهر لى الى أبى جعفر الثانى عليه السلام ان ابى ناصب خبيث الرأى وقد لقيت منه شدة وجهداً فرأيك جعلت فداك فى الدعاء لى وما ترى جعلت فداك افترى ان اكاشفه ام اداريه فكتب قد فهمت كتابك وما



ذكرت من امر ابيك ولست ادع الدعاء لك انشاء الله والمداراة خير لك من المكاشفة ومع العسر يسر ان العاقبة للمتقين ثبتك الله على ولاية من توليت نحن وانتم في وديعة الله التي لا تضيع ودائعه قال بكر فعطف الله بقلب ابيه حتى صار لا يخالفه في شيئ -

#### تهديث نعبر 20: ( بكذف اساد)

جناب بکر بن صافح بیان کرتے ہیں کہ برے سر نے حضرت امام ابوجعفر علیہ السلام کی خدمت ہیں تحریکیا کہ بیرا والد ناصبی اور برے عقیدے کا مالک ہے اور بھے پرختی کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ پس ہیں آپ پر قربان ہوجاؤں اس کے بارے ہیں آپ کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ آپ کا تھم کیا ہے کیا ہیں مکا ہفہ کرلوں ( یعنی ایک طرف ہوکر عبادت ضدا میں مصروف ہوجانا) یا ان کی خدمت و مداری کروں۔ پس آپ نے جواب تحریر فرمایا: میں آپ کو تجریر کو جو جواب اور جوآپ نے ایپ ایپ کے بارے ہیں تحریر کور فرمایا: میں آپ کو تاری ہوگر کر ہوگر کے ساتھ ایک آسانی ہا اور قدمت تیرے کیا ہے اس تیرے لیے دعا کو ترک نہیں کروں گا ان شاء اللہ اور مداری اور خدمت تیرے مکا ہفتہ ہے بہتر ہے اور ہر شکل کے ساتھ ایک آسانی ہے اور آخرت کا خیر انجام متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی آپ کوال تو محبت پر نابت رکھے جس سے تو محبت و محبت و محبت ہے اللہ تعالی آپ کوال تو میں اور اللہ اپنی امانت کو ضا کو نہیں کرتا ہے کہر بیان کرتا ہے کہل اللہ تعالی نے میرے والد کے دل کو زم کردیا وہ اس طرح ہوگیا کہ دو کسی چیز میں میری مخالفت نہیں کرتا تھا۔

## شراب نوشی اور بت پرستی سے اللہ نے روکا ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن جعفر بن محمد الهاشمي عن ابي حفص العطار قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه



السلام يحدث عن أبيه عن جدة عليه السلام قال قال رسول الله (ص) جائنى جبرئيل فى ساعة ويوم لم يكن يأتينى فيه فقلت له جبرئيل لقد جئتنى فى ساعة ويوم لم تكن تأتينى فيهما لقد ارعبتنى قال وما يروعك يامحمد وقد غفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال بماذا بعثك به ربك قال ينهاك ربك عن عبادة الاوثان وشرب الخمور وملاحاة الرجال واخرى هى للاخرة والاولى يقول لك ربك يامحمد ما ابغضت وعاء قط كبغضى بطنا ملائا-

#### تعديث نمبر 21: ( بحذف الناد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ایک دن جرائیل اس وقت آئے کہ جس وقت وہ نہیں آیا کرتے تھے۔ بیس نے کہا: اے جرائیل ! آپ آج اور اس وقت کیوں آئے ہیں جبکہ اس وقت آپ نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ نے مجھے حیران و پیشان کردیا ہے۔ جبرائیل نے کہا: اے محد المیس آپ کوخوشخری دینا جا ہتا ہوں کہ الله تعالی نے آپ کے انگل اور چھلے سارے الزامات ختم کردیے ہیں اور کہا وہ چیز جس کی وجہ سے خدانے آپ کو مبعوث فرمایا ہے وہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بت پرتی اور شراب نوشی اور لوگوں کی فیبت سے متع کیا ہے اور اس کے علاوہ الله تعالی فرماتا ہے کہ ہیں کی بُر برانہیں قرار دیتا مثل اس پیٹ کے جو پُر ہو ( شکم پُری سب سے زیادہ مغضوب ہے ) برتن کو برانہیں قرار دیتا مثل اس پیٹ کے جو پُر ہو ( شکم پُری سب سے زیادہ مغضوب ہے )

## انبیائے کرام مکارم اخلاق کے ساتھ خاص ہیں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن اسماعيل بن عباد عن بكير عن أبى عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام انه قال احب من شيعتنا من كان عاقلا فهما فقيمها حليما مداريا صبوراً صدوقا وفيا ثم قال ان الله



تبارك وتعالى خص الانبياء بمكارم الأخلاق فمن فيه فليحمدالله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرع الى الله وليسأله قال قلت جعلت فداك وما هى قال الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة واداء الأمانة-

#### تعديث نعبر 22: ( كذف اساد)

حضرت ابوعبداللہ امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فرماتے ہيں: اپنے شيعول ميں سے سب سے زيادہ بجھے وہ محبوب ہے جوعاقل صاحب فہم نقبی بردیار مداری کرنے والا عبر کرنے والا عبر کرنے والا سپ اور وعدہ وفا کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیول کو مکار ( يعنی عمدہ واچھے ) اخلاق کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ پس جس محفص میں بید مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں ان کو چاہيے کہ وہ اس پر خدا کی حمد بجا لا کیں اور جس محفص میں بید اخلاق پائے جاتے ہیں ان کو چاہيے کہ وہ اس پر خدا کی حمد بجا لا کیں اور جس محفص میں بید مبین پائے جاتے اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں گربیہ و زاری کرے اور اس سے مکارم اخلاق کو طلب کرے۔ رادی عرض کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: مولاً! وہ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ پر ہیزگاری قناعت میں شکر خلی سخاوت شجاعت و غیرت اور امانت ادا کرنا ہے۔

### تین سخت ترین اعمال ہیں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن على بن عقبة عن جارود بن المنذر قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول اشد الاعمال ثلثة انصافك الناس من نفسك حتى لا ترضى لها بشيئ منهم الارضيت لهم منها مثله ومواساتك الاخ في المال وذكر الله على كل حال وليس سبحان والحمدلله ولا الله الاالله والله اكبر ولكن اذا ورد عليك شيئ نهى الله عنه تركته -



#### تعديث نعبر 23: ( كذف اساد)

جناب جارود بن منذر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا آ ہے نے فرمایا: تمین اعمال سخت ترین ہیں:

© لوگوں سے انصاف کرنا ﴿ لوگوں کے لیے اپنے نفس سے وہ چیز پیند کرے جو چیز ان سے اپنے نفس کے لیے پیند کرنا ہے اور بھائی کے ساتھ برابری مال میں ﴿ اللّٰهِ کَا برحال میں ذکر کرنا 'اس سے سبحان اللّٰه والحمد للّٰه ولا الله الا اللّٰه والله اکبر مراد نہیں ہے اگر چہ یہ بھی ذکر ہے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب تیرے سامنے خدا کی حرام کردہ چیزیں آئیں تو اس وقت اللّٰہ کو یا در کھو ( یعنی ان سے پہیز کرو)۔

# تقویٰ کے ساتھ عمل قلیل نہیں ہوتا

وبالاستاد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن محمد بن سنان عن الفضيل بن عثمان عن ابى عبيدة عن ابى جعفر محمد بن على الباقر صلوات الله عليهما قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل -

### تعديث نعبر 24: (كذف الناد)

حضرت امام ابوجعفر محربن على الباقر عليه السلام في بيان فرمايا ب كدام برالمومنين عليه السلام فرمايا كرتے تھے: تقوى كي ساتھ جوعمل كيا جائے وہ كم نہيں ب كيونكه جو قبول موجائے وہ كم كيسے موسكتا ہے۔

# سب سے زیادہ مصائب رسول خدا پر دارد ہوئے ہیں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن على بن عقبة عن ابى كهمس عن عمر بن سعيد بن هلال قال قلت لابى عبدالله عليه السلام اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد واعلم انه لا ينفع



اجتهاد ولا ورع وانظر الى ما هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك فلكثيرا ما قال الله تعالى لرسوله ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم وقال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا وان نازعتك نفسك الى شيئ من ذلك فاغلم ان رسول الله (ص) كان قوته الشعير وحلواه التمر اذا وجد ووقوده السعف واذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله (ص) فان الناس لن يصابوا بمثله ابدا-

#### تعديث نعبر 25: ( يخذف الناد)

جناب عمر بن سعید بن ہلال نے بیان کیائے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللّٰہ علیہ السلام سے عرض کیا: آپ مجھے نفیحت فرما کیں۔

آئے نے فرمایا: بیس آپ کواللہ سے تقوی افتیار کرنے پر ہیزگاری اور راوح ق بیل کوشش کرنے کی تھیدت کرتا ہوں۔ جان لو راوِ خدا بیس کوشش اور پر ہیز مفید نہیں ہے۔ تم اللی اور اُوپر والے کی طرف نہ و کیھو۔ ایپ سے اعلی اور اُوپر والے کی طرف نہ و کیھو۔ پس اکثر دفعہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے: اے میرے نبی ایر ان اوگوں کا مال اور اولا و کی کثر ت اور بید دنیا کی رگئینیاں آپ کی آ تکھوں کو چکا چوند نہ کردیں اور اپنے تفس کو ان میں سے کسی کی طرف مائل نہ کرو۔ پھر فرمایا: جان لو کہ رسول خدا کی خوراک جو طوہ اور میں سے کسی کی طرف مائل نہ کرو۔ پھر فرمایا: جان لو کہ رسول خدا کی خوراک جو طوہ اور میں سے سے کسی کی طرف مائل نہ کرو۔ پھر فرمایا: جان کی سخاوت کر دیتے تھے۔ اور جب کوئی مصیب تیرے اُوپر آ جائے تو رسول خدا کے مصائب کو یاد کیا کرو کیونکہ ان کی مثل کسی پر مصائب نازل نہیں ہوئے۔

## نیک عمل جنت میں بستر لگائے گا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول أن العمل الصالح

ليذهب الى الجنة فيممد لصاحبه كما يبعث الرجل غلامه فيفرش له ثم قرء واما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلانفسهم يمهدون -

#### دهديث نعبر 26: (كذف الناد)

جناب داؤد بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا' آ یے نے فرمایا:

عمل صالح جنت لے جاتا ہے ہیں وہ اپنے صاحب ( یعنی کرنے والے ) کے لیے بستر لگائے گا جیسا کہ ایک مرواپ غلام کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر میرے لیے بستر لگائے۔ پھر آپ نے قرآن کی اُس آیت کی تلاوت کی جس میں خالق ارشاد فرماتا ہے: ''بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور ٹیک عمل کرتے جیں ہیں انھوں نے اپنے لیے بستر لگا لیے جیں'۔

### مومن خا ئف اوراميدوار دونوں ہو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن محمد بن سنان عن الحسن بن ابى سارة قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول لا يكون مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجوا-

#### دهيث نعبو 27: ( بحذف اساد)

جناب حسن بن انی سارہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے سنا ا آپ نے فرمایا کوئی بندہ موس نہیں بن سکتا جب تک وہ خائف اور امیدوار نہ ہواور بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک وہ ایسے اعمال انجام نددے جوخوف اور امید کا موجب ہو۔

## فرمانِ خدا کی تفسیر

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن القاسم بن محمد بن على



قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة قال من شفقتهم ورجانهم يخافون أن ترد اليهم اعمالهم اذا لم يطيعوا وهم يرجون أن يتقبل منهم –

#### تعديث نعبر 28: ( بكذف الناد)

جناب قاسم بن محمد بن علی نے بیان کیا ہے کہ بیں نے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا: والذین یؤ تون ما اتوا و قلوبهم و جلة اس سے ان کی شفقت اور امید مراد ہے۔ وہ اپنے اعمال کے کرنے کے بعد ان کے سامنے ہوئے سے خوف کھاتے ہیں اور جب وہ اطاعت نہیں کرتے پھر بھی ان اعمال کے قبول ہونے کی امیدر کھتے ہیں۔

## رسولً خدا کو پریشان نه کرو

وبالاسناد الأول عن على بن مبهزيار عن الحسن عن عثمان بن عيسنى عن عثمان بن عيسنى عن سماعة قال سمعته يقول ما لكم تسوؤن رسول الله (ص) فقال رجل جعلت فداك وكيف نسوئه قال اما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه فاذا رأى فيها معصية الله سائه ذلك فلا تسوؤا رسول الله وسروه-

#### تعديث نمبر 29: (كذف الناد)

جناب ساعة نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ (لینی امام) سے سنا ہے آپ نے فرمایا: تم لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ تم رسول خدا کو پریشان کرتے ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں رسول خدا کو کیسے ہم پریشان کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: کیا تم جانے نہیں ہو کہ تمہارے اعمال رسول خدا کے سامنے چیش کیے جاتے ہیں۔ پس جب آپ اس میں برائیوں کو دکھتے ہیں (یعنی اللہ کی نافر مانی کو دکھتے ہیں پس وہ نافر مانی آپ کو



## یریشان کردیتی ہے) پس تم رسول ً خدا کو پریشان نہ کرو بلکہ ان کوخوش کرو۔

## اصحاب رسول خدا کی حالت

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابى سنان عن ابى معاذ السدى عن اراكة قال صليت خلف اميرالمؤمنين على بن طالب عليه السلام الفجر فى مسجدكم هذا فانفتل على يمينه وكان عليه كآبة ومكث حتى طلعت الشمس على حائط مسجدكم هذا قيد رمح وليس هو على ما هو اليوم ثم اقبل على الناس فقال اما والله لقد كان اصحاب رسول الله (ص) وهم يكابدون هذا الليل يراوحون بين جباههم وركبهم كأن زفير النار فى اذانهم فاذا اصبحوا صبوا غبراً صفراً بين اعينهم شبه ركب المعزى فاذا ذكر الله تعالى ما دواكما يميد الشجر فى يوم الريح وانهملت اعينهم حتى تبتل ثيابهم قال ثم نهض وهو يقول والله لكانما بات القوم غافلين ثم لم ير مؤتراً حتى كان من أمر ابن ملجم لعنه الله ماكان

### تصديث نعبر 30: ( بحذف اخاد)

جناب ارا کہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے نماز فجر امیر المونین علی علیہ السلام کی افتداء میں اس مسجد میں ادا کی۔ پس وہ دائیں کروٹ لیٹ گئے اور آ ب پر مشقت کے آثار داضح تھے۔ وہ مسجد میں رکے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور اس کی دھوپ مسجد کی دیواروں پر پڑی اور ان کے پاس نیزے کا غلاف تھا لیکن خود نیزہ آج آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

خدا کی قتم! اصحابِ رسول اس رات کو بہت زحمت ومشقت کیا کرتے تھے اور وہ اپنے گھٹنوں اور پیشانی کو بار بار زمین پرر کھتے (یعنی حبدے زیادہ کرتے) تھے گو یا جہتم کی



آگ کا شوروہ اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ جب وہ صبح کرتے تھے تو ان کی حالت ہے ہوتی کہ بچوں کی طرح روتے مصیبت زدہ ہوتے اور ان کے رنگ زرد ہو بچکے ہوتے تھے جیسے ان پرکوئی مصیبت کا پہاڑٹوٹ پڑا ہو۔ پس جب ان کے سامنے ذکر خدا کیا جاتا تھا تو وہ کا نیج تھے جیسے تیز ہوا میں درخت بلتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہتے کہ خدا کیاں تک کدان کے کپڑے تر ہوجاتے۔ پھرآپ کھڑے ہوئے اور بیفرمارے تھے کہ خدا کی قتم ! بیلوگ خفلت کی نیندسورہے ہیں۔ پھرآپ کو عام نہیں دیکھا گیا یہاں تک کدائن ملجم لعنۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوگیا۔

### کونے کے تاجروں کومولاً کی وعظ

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن ابى المقدام عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام عندكم بالكوفة يغتدى فى كل يوم من القصر فيطوف فى اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها طرفان وكان تسمى السببية قال فيقف على كل اهل السوق فينادى فيهم يامعشر التجار قدموا لاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجاوفوا عن الطلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربوا واوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولاتعثوا فى الارض مفسدين قال والميزان ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولاتعثوا فى الارض مفسدين قال فيطوف فى جميع اسواق الكوفة ثم يرجع ويقعد للناس قال وكان اذا تظروا اليه قد اقبل اليهم وقال يامعشر الناس امسكوا ايديهم واصغوا اليه بآذانهم ورمقوة بأعينهم حتى يفرغ من كلامه قاذا فرغ قالوا السمع والطاعة يااميرالمؤمنين –



### تعديث نعبر 31: ( بحذف اسناد)

## اميرالمونين كاكوفه والول كووعظ كرنا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال كان امير المؤمنين عليه السلام بالكوفه اذا صلى العشاء الاخيرة ينادى الناس ثلاث مرات حتى يسمع اهل المسجد ايها الناس تجهزوا رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرحيل فما التعرج على الدنيا بعد النداء فيها بالرحيل تجهزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى واعلموا ان



طريقكم فى المعاد وممركم على الصراط والهول الاعظم امامكم وعلى طريقكم عقبة كؤدة ومنازل مهولة مخوفة لابدلكم من الممر عليها والوقوف عندها فما رحمة الله جل جلاله فنجاة من هولها وعظم خطرها وفضاضة منظرها وشدة مختبرها واما مهلكة ليس بعدها انجبار-

#### تعديث نمبر 32: ( بحذف اساد)

جناب جابر رحمته الله علیہ نے حضرت الاجعفر امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے ،

آپ نے فر مایا: امیر المونین نے کو فے میں نماز عشاء کے اداکر نے کے بعد تین دفعہ آواز دی یہاں تک کہ تمام اہل مسجد ہے آپ کی آواز کو سنا۔ اے لوگو! خداتم پر رحم کرے 'اپ نے زادراہ کو تیار کرو کیونکہ جہیں کوچ کی آواز ملنے والی ہے۔ اس دنیا میں کوچ کی آواز کے بعد کسی نے تھیرنا نہیں ہے۔ خداتم پر رحم کرے۔ اپ زادراہ کو تیار کرو اور اس کو نتقل کرواور محمد سے بہترین زادراہ وہ تقوی ہوان لوکہ تھاراراستہ قیامت کی طرف جاتا محمد سے اور تبارا گرز کیل صراط ہے ہونا ہے اور بہت بڑی ہولنا کی آپ کے سامنے ہے۔ اور تبہارا گرز کیل صراط سے ہونا ہے اور بہت بڑی ہولنا کی آپ کے سامنے ہے۔ اور تبہارے رائے میں اور اس راستے ہے۔ اور گرز رنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور ان منزلوں پر ڈکنا بھی ضروری ہے۔ پس آگاہ کو رہنت نے دہ مناظر سے اور اس کے شدید سے دہ مناظر سے اور اس کے شدید سے تبال سے بولنا کی سے اور طال ہوگئی ہے اور ریہ ان کی بلاکت ہوگی کہ جس کا اس کے شدید سے امتحان سے نجات حاصل ہوگئی ہے اور ریہ ایک بلاکت ہوگی کہ جس کا بعد بیس جبران ٹوپس ہو سکے گا۔

# علی بن حسین کی وعظ پر مشتمل تقریر

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن مالك ابن عطية عن ابي حمزة الثمالي قال ما سمعت باحد قط كان ازهد من



على ابن الحسين عليه السلام اذا تكلم فى الزهد ووعظ ابكى من بحضرته قال ابوحمزة فقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام على بن الحسين عليه السلام وكتبت ما فيها واتيت به فعرضته عليه فعرفه وصححة وكان فيها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

كفانا الله واياكم كيد الظالميين وبغي الحاسدين وبطش الجبارين ايها المؤمنون مصيبتكم الطواغيت من اهل الرغبة في الدنيا المائلون اليها المفتونون بها المقبلون عليها وعلى حطامها وهشيمها البائد غداً فاحذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها ولا تركنوا الى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان وبالله ان لكم مما فيها عليها دليلامن زينتها وتصرف ايامها وتغير انقلابها وسيلانها وتلاعبها باهلمها انتها لترفع الجميل وتضع الشريف وتورد النار اقواما غدأ ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر للنبيه ان الامور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مضلات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان ليذر القلوب عن تنبيهها وتذهلها من وجود الهدى ومعرفة اهل الحق الا قليلا ممن عصمه الله وليس يعرف بصرف أياتها وتقلب حالاتها وعاقبة ضور فتنتها الامن عصمه الله ونهج سبيل الرشد وسلك سبيل القصد ممن استعان على ذلك بالزهد فكرر الفكر واتعظ بالعبر وازدجر فزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها ورغب في دائم نعم الآخرة واسعى لها سعيبها وراقب الموت وسئم الحياة مع القوم · الظالمين فعند ذلك نظر الى ما في الدنيا بعين نيرة حديدة النظر وابصر



حوادث الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمة فقد لعمري استدبرتم من الامور الماضية في الايام الخالية من الفتن المتراكة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغواة واهل البدع والبغى والفساد في الارض بغير الحق فاستعينوا بالله وارجعوا الي طاعته وطاعة من هو اولي بالطاعة من طاعة من اتبع واطيع فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه وبالله ما صدر عن معصية الله الا الى عذابه وما الثر قوم قط الدنيا على الأخرة الاساء منقلبهم وساء مصيرهم وما العز باللَّه والعمل بطاعته الا الفان مؤتلفان فمن عرف الله خافه فحثه الخوف على العمل بطاعة الله وان ارباب العلم واتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا اليه وقد قال الله انما يخشى الله من عبادة العلماء فلا تلتمسوه شيئا مما في هذه الدنيا بمعصية الله وابشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله واغتنموا ايامها واوسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عذاب الله فان ذٰلك اقل للتبعة وادنى من العذر وارجى للنجاة فقدموا امر الله وطاعته وطاعة من او جب الله طاعته بين يدي الامور كلها ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهره الدنيا بين يدي امرالله وطاعته وطاعة اولي الامر منكم واعلموا انكم عبيدالله ونحن معكم يحكم علينا وعليكم سيدحاكم غدأ وهو موقفكم ومسائلكم فاعدوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين يومئذ لاتكلم نفس الا باذنه واعلموا ان الله لايصدق كاذبا ولا يكذب صادقا ولا يرد عذر مستحق ولا يعذر غير معذور بل الله الحجة على خلقه بالرسل والاوصياء بعد الرسل فاتقوا الله عباد الله واستقبلوا من اصلاح انفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه

دنیا کی طرف اور اس کے ساز دسامان کی طرف ہے جوکل فٹا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اے لوگو! بج وروان چیزوں سے جن سے اللہ تعالی نے آپ کو ورایا ہے۔ اور یر بیزگاری کرو دنیا کی ان چیزول سے جن سے اللہ تعالی نے پر بیزگاری کرنے کا تھم دیا ہے۔اس دنیا پر بھروسہ اور اعتاد نہ کرو۔اس شخص کے بھروسہ و اعتاد کی مانند جس نے اس دنیا کوا پنے لیے قرار والا گھر اور ہمیشہ رہنے کی منزل قرار دیا ہے۔ خدا کی فتم! اس دنیا میں ہے تمھارے لیے فقط وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمھارے پاس دلیل ہو کہ اس کے لیے زینت ہے۔ اس کے ایام گزررہے ہیں اور اس میں انقلاب پایا جاتا ہے اور اس کا انقلاب مخلف ہوتا رہتا ہے۔ بیرد نیا اپنے اہل کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے۔ بیرد نیا کمینے ویست کو بلند کردیتی ہے اور کسی شریف کو نیچے گرا دیتی ہے۔ اور پیکل بہت اقوام کوجہتم کی آگ میں جلا دے گی۔ بس اس میں عبرت ہے امتحان ہے اور متعیٰ ہونے والوں کے لیے اس میں زجر اور تنہیں ہے۔ تحقیق اس دنیا میں جو کچھ آپ لوگوں پر دن رات وارد ہوتا ہے وہ فتنوں کی ممرابی بدعتوں کے حوادث ظالم و جابر کی روش اور زمانے کی بے رخی اور بادشامول کی جیب اورشیطان کے وسواس سیسب کے سب وہ امور ہیں جن کی طرف توجیہ كرنے سے بى ول مجروح اور زخى موجاتے ہيں۔ بادى كے وجود اور اہل حق كى معرفت ے غافل ہوجاتا ہے۔ سوائے چندلوگوں کے جن پر ان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان میں ے ہیں جن کو اللہ تعالی نے محفوظ ومعصوم بنا رکھا ہے اور اللہ تعالی کی مختلف آیات اور حالات کی تبدیلی اور ضرر و بے والے انجام ہے کوئی معرفت حاصل نہیں کرتا سوائے چند لوگول کے جن کواللہ نے محفوظ رکھا ہے اور ان کو ہدایت و رشد کے راہتے پر چلایا ہے وہ مقصودرائے کے رابی ہیں۔ بیان میں سے ہیں جوان پر زہد کے لیے مدوطلب کرتے ہیں اور ان کی فکر مضبوط ہوتی ہے اور عبرت حاصل کرتے ہیں' پس وہ اس دنیا کی جلدی ختم ہونے والی چک دیک سے پر بیز کرتے ہیں اور اس کی لذیت ہے دُور والگ رہتے ہیں اور

وہ بھیشہ باتی رہنے والی آخرت کی نعمات کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں' موت کے انظار ہیں رہتے ہیں اور ان ظالم اقوام کے ساتھ زندگی گزار نے پر اکتا کچے ہیں۔ وہ اس کے باوجود بھی اس ونیا کوعبرت انگیز آگھ ہے ویکھتے ہیں اور وہ پُرفتن حوادث بدعات کی گرائی اور ظالم بادشاہوں کے ظلم وجور کی طرف اُن کی نظر رہتی ہے۔ بچھتم ہے اپنی زندگی کی کہتم اپنے ماضی کے امور جو فائی ایام ہیں گزر کے بیں ان ہیں غور وفکر کرو۔ وہ امور جوفتوں کے ڈھیر ہیں اور ان فتنوں ہیں مشغول ہیں' تاکہ این باغیوں اور بدعتی اور زمین پر ناحق فساد کرنے والوں سے نجات حاصل کرنے کے راستے دریافت کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالی سے مدو طلب کرتے ہیں اوروہ اس کی اطاعت کی طرف ہوان سب سے زیادہ اولی وہزاوار ہے جن کی اطاعت اور انتباع کی جاتی اطاعت اور انتباع کی جاتی کھڑ ہے ہون کی اطاعت اور انتباع کی جاتی کھڑ ہے ہونے کے اور خرو نے سے اور جو ایش کی سامنے کے شامت اور حریت سے پہلے ہی این آپ کو محفوظ رکھواور ڈرواور اللہ تعالی کے سامنے کھڑ ہے ہونے نے وہ رہارگاہ خدا میں جانے سے پہلے ڈرو۔

خدا کی تم! خدا کی نافر مانی میں جو بھی فعل انجام دیا جائے گا اُس پر عذاب ہوگا اور جو قوم اپنی دنیا کو آخرت سے دنیا کی جو قوم اپنی دنیا کو آخرت سے دنیا کی طرف راغب ہونا اور بیراہ اپنانا دونوں بہت کرے ہیں۔خدا کی عزت اور خدا کی اطاعت کرنا' یہ دونوں آبس میں مالوف ہیں لیمنی ان دونوں میں باہمی اُلفت ہے۔ جو تحص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے اور اس کا خوف ہی اُس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرنے بر آمادہ کرتا ہے۔

تحقیق صاحبانِ علم اور وہ جواللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں وہ تو فظ اُس کے لیے عمل بجالاتے ہیں اور اُس کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تحقیق اللہ تعالی نے فرمایا: '' اُس کے اُمور و نے اُس کے عام بندے ہی ڈرتے ہیں اور وہ دنیا ہیں سے جو خدا کی نافرمانی کے امور و چنے یں جو ندا کی خاطر اس دنیا سے رخ چنے یں جیں وہ ان کومس بھی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ کی اطاعت کی خاطر اس دنیا سے رخ

موڑ لیتے ہیں اور اس دنیا کے ایام کوغنیمت قرار دیتے ہیں۔ اور بیان ایام کوان چیز ول میں بسر کرتے ہیں جوتم کوکل قیامت کے دن کے عذاب سے نجات دلا سکیں۔ پس بیر پیروی ان میں کم اور عذر سے ادفیٰ اور نجات کی امید والے ہوتے ہیں۔ پس تھم وامر خدا اور اس کی اطاعت کی طرف اور جن لوگوں کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہان کی اطاعت کی طرف جلدی کرتے ہیں جو امور ان کے سامنے آتے ہیں۔ ان تمام میں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور جو امور ان پر وارد ہوتے ہیں ان میں وہ دنیا کے سرکشوں اور دنیا کی رئینیوں کی اطاعت پر مقدم نہیں کرتے ہیں۔ اور دنیا کی رئینیوں کی اطاعت پر مقدم نہیں کرتے ہیں۔

ا الوگو! جان لو كرتم سب كے سب اللہ كے بندے ہواور ہم بھى تمہارے ساتھ اللہ كے بندے ہواور ہم بھى تمہارے ساتھ اللہ كے بندے ہيں۔ ہم اورآ ب سب پر أس كا تحكم ہوا ہے اور قیامت كے دن چر تحكم ہوگا۔ اور وہ بہ ہے كہ تم سب كے سب أس كى بارگاہ ميں كھڑے كيے جاؤگے اور تم سب سے سوالات ہوں گے۔ پس أس كے سائے كھڑے ہوئے اور أس كى بارگاہ ميں پيش ہونے اور أس كى بارگاہ ميں پيش ہونے سے سوالات ہوں كے جوابات تیار كرو۔ بہوہ دن ہوگا جس دن كوئى نفس بھى أس كى اصافت كے بغیر نہيں ہوئے گا۔

جان لو! الله تعالى جموث كى تقد ين نهيں كرے گا اور سنتے كى تكذيب نهيں كرے گا۔ گا۔ عُمر تحذور كے عَدْر كو قبول نهيں كرے گا۔ مُمر تحذور كے عَدْر كو قبول نهيں كرے گا، بلكه الله تعالى كے ليے اپنى مخلوق پر اس كے رسول اور رسولوں كے بعد أن كے اوصياء سب ججت و وليل قائم كريں گے۔

اے خدا کے بندو! خدا ہے ڈرواور اپنے نفوں کی اصلاح کرو۔ اللہ کی اطاعت اور وہ جن کی اطاعت کو آس نے واجب قرار دیا ہے اُن کی اطاعت کرؤ تا کہتم کو ندامت اور پشیمانی نہ ہواور خدا کے پاس گذشتہ کل کی تفریط پر ندامت بیاللہ کے حق کوضائع کرنے پر ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرواور اُس ہے تو بہ کرو (یعنی اُس کی طرف رجوع کرو)

کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور تمھاری بدیوں اور نافر مانیوں کو معاف کرنے والا ہے اور جو کچھتم کرتے ہو وہ سب بچھ جانتا ہے۔تم عاصب لوگوں کی بیٹھک سے بچو ظالموں کی مدد کرنے سے پر بیز کرواور فاسقوں کا ساتھ وینے سے اجتناب کرؤان کے فتتوں سے بچو اور حرام کی کمائی سے وُوری اختیار کرو۔

جان او! جو تحض الله ك اولياء كى مخالفت كرے كا اور الله كے بنائے ہوئے وين كو چھوڈ كر دوسر اطريقة زندگى ابنائے كا اور وہ الله كے ولى كوچھوڈ كر دوسر الوگوں كے تكم پر عمل كرے كا وہ جبتم كا ابندھن ہے گا اور جبتم كى آگ اُس پر عالب آئے گا۔ اے صاحبانِ عقل اور صاحبانِ بصيرت! اس ع عبرت حاصل كرواور الله نے جو تمہارى ہدا ہة كى ہا س كى جد كرو اور جان لوكہ تم اُس كى قدرت و حكومت سے نكل كركى كى ہے اس پر اُس كى حد كرو اور جان لوكہ تم اُس كى قدرت و حكومت سے نكل كركى دوسرے كى حكومت ميں داخل نہيں ہو سكتے اور وہ تمہارے على كود كھور ہا ہے۔ بھرتم كو اُس كى حدور كى حكومت ميں داخل نہيں ہو سكتے اور وہ تمہارے على كود كھور ہا ہے۔ بھرتم كو اُس كى طرف محشور كيا جائے گا۔ پس اُس كى عظمت سے فائدے حاصل كرو اور نيك لوگوں كے داب سے اپنے آپ كومؤ دب كرو۔

## میں ابن زبیر کے فتنے سے خوفز دہ ہوں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن بن على بن المحكم عن ابى حفص الاعمش ومحمد بن سنان عن رجل من بنى اسد جميعا عن ابى حمزة الثمالى عن على بن الحسين (ع) قال خرجت حتى انتهيت الى هذا الحائط فاتكات عليه فاذا رجل عليه ثوبان ابيضان فنظهر فى تجاه وجهى ثم قال ياعلى بن الحسين مالى اراك كئيبا حزينا اعلى الدنيا فرزق الله حاضر للبر والفاجر قال قلت ياعلى هذا اخزن وانه لكما يقول قال فقال على الآخرة فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر قلت ياعلى هذا حزن وانه لكما النبير قال فقال وانه لكما تقول قال فما حزنك قلت مما نتخوف من فتنة ابن الزبير قال



فضحك ثم قال ياعلى بن الحسين هل رأيت احداً توكل على الله فلم يكفه قال قلت لاثم تطرق فاذا ليس قدامي احد

#### تعديث نعبر 34: (كذف الناد)

جناب ابوجزہ ثمالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نقل کیا ہے کہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں گھرسے نکلا کہاں تک کہ ہیں اس دیوار تک آگیا۔ میں نے اُس
ہوئے تھے کیک لگائی۔ اچا تک ایک مرد ظاہر ہوا اس نے دوسفید رنگ کے گیڑے زیب تن کیے
ہوئے تھے کیں وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے زین العابدین ! کیا وجہ ہے کہ ہیں آپ
کوآج اس دنیا پر پر بیٹان اور غمز دہ دکھے دہا ہموں جبکہ اللہ تعالی کا رزق ہر نیک و بدک لیے
حاضر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میراغم وحزن اس وجہ نہیں ہے۔ پھر اس دوسرے
شخص نے کہا: یہ وہ تچا وعدہ ہے جس پر مالک قاھر نے تھم لگایا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا:
اے مولاً! پھر یہ جزن کس پر ہے؟ آپ نے فرمایا: میں این زیبر کے فقتے کے بارے میں
خوفر دہ ہوں۔ وہ شخص مسکر ایا اور اُس نے عرض کیا: اے علی بن حسین ! کیا آپ نے دیکھا
ہے کہ کوئی اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی کفایت نہ کرے؟ میں نے کہا: پھر میں
نے آئے پھر کی تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔

## قول خدا کی تفسیر

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن القاسم بن عروة عن رجل عن احدهما (ع) في معنى قوله جل وعز كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم قال الرجل يكسب مالا فيحرم ان يعمل فيه خيراً فيموت فيرثه غيره فيعمل فيه عملا صالحا فيرى الرجل ماكسب حسنات في ميزان غيره-

#### تعديث نمبر 35: (كفن اساد)

# 334 X

جناب قاسم بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ خدا کے اس فرمان کی تغییر کیا ہے:

> كذلك يويهم الله اعمالهم حسوات عليهم "ايسے بى الله ان كوأن كے اعمال وكھائے گا جن ميں حرت كے ساتھ ويكھيں گئے"۔

آپ نے فرمایا: ایک مرد مال کما تا ہے اور وہ اُس سے کوئی نیک کام نہیں کرتا ' واجبات اوانییں کرتا اور وہ مرجا تا ہے اور دوسرے لوگ اس سے ارث لیتے ہیں اور وہ اس مال سے اعمالِ خیر انجام ویتے ہیں۔ پس وہ مرد اس کے مال سے کمائی ہوئی نیکیاں دوسروں کے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو اس وقت اس پر صرت کرے گا۔

## ایک نیکی بھی ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ کردیتی ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله (ع) قال اذا همت بخير فان الله تبارك وتعالى ربما اطلع على عبده وهو على الشيئ من طاعته فيقول وعزتى وجلالى لا اعذبك بعدها واذا هممت بمعصية فلا تفعلها فان الله تبارك وتعالى ربما اطلع على العبد وهو على شيئ من معاصيه فيقول وعزتى وجلالى لااغفر الك ايدا -

### تعيث نمير 36: (بخذف اناد)

جناب ہشام بن سالم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم نیکی وخیر کا ارادہ رکھتے ہوتو بعض اوقاب اللہ تعالیٰ اپنے بندے برمطلع ہوتا کہ جو اس کی اطاعت میں سے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

# K 335 X

الله تعالی فرما تا ہے: مجھے تم ہے اپنی عزت و ہزرگی کی اس کے بعد میں تجھے ہرگز عذاب منہیں کروں گا اور جب تم کسی ایسے کام کا ارادہ کرتے ہو جو اس کی نافرمانی ہے اس کو انجام ندوؤ کیونکہ الله تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی بندے کے بارے میں مطلع ہوتا ہے کہ جو ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کی نافرمانی شار ہوتی ہے۔ پسی الله تعالیٰ فرما تا ہے: مجھے قتم ہے اپنی عزت و ہزرگی کی کہ اے میرے بندے! میں تجھے بھی بھی معاف نہیں کروں گا۔

## کوئی ایک روزہ بھی ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے

وبالاستاد الأول عن على بن مهزيار عن على بن حديد عن على بن النعمان عن حمزة بن حمران قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول اذاهم احدكم بخير فان العبد ربما صلى الصلوة وصام اليوم فقال له ما شئت بعدها فقد غفرلك -

#### تعديث نمبر 37: (كذف الناد)

حمزہ بن حمران رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے یا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالی فرما تا ہے: جو پچھ تو خدا سے جا ہتا ہے وہ مجھے معاف کردے گا۔

### یقین بہتر ہے

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار قال أخبرنى ابن اسحاق الخراسانى صاحب كان لنا قال اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام يقول لاتر تابوا فتشكوا فتكفر واولا ترخصوا الا نفسكم فتذهبوا ولا تداهنوا فى الحق فتخسروا وان الحزم ان تنفقوا ومن الفقه ان لا تغتروا



وان انصحكم لنفسه اطوعكم لربه وان اغشكم لفنسه اعصاكم لربه من يطع الله يأمن ويرشد ومن يعصه يخب ويندم اسألوا الله اليقين وارغبوا اليه في العافية وخير ما دار في القلب اليقين ابها الناس اياكم والكذب فان كل راج طالب وكل خاتف هارب -

#### تعديث نمبر 38: (كذف الناد)

جناب ابن اسحاق خراسانی نے ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:

اے لوگو! شک نہ کروا گرشک کرو گے تو شکوہ کرو گے اور شکوہ کرو گے تو کافر ہوجاؤ
گے۔ اپنے نفوں کو آزاد نہ چھوڑ و ورنہ ختم ہوجاؤ گے۔ جن سے بارے بیس فریب اور دھوکا نہ
کھاؤ 'وگرنہ خسارہ پانے والوں بیں سے ہوجاؤ گے۔ جن م ویقین ہے کہ تم فقد کاعلم حاصل
کرواور فقد بیں ہے ہے کہ تم کسی کو دھوکا نہ دو تم اپنے آپ کو نسیحت کرؤ تا کہ تم اپنے رب کی
زیادہ اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم نے اپنے نفس کو دھوکا دیا تو ہے اپنے رب کی
سب سے زبادہ نافر مانی کرنے والا ہوجائے گا اور جواپنے رب کی اطاعت کرے گا وہ امن
میں رہے گا اور ہدایت یافتہ ہوگا اور جواپنے رب کی نافر مانی کرے گا وہ ہے کار اور پشیمانی
اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یقین کا سوال کرؤ اور عافیت میں اُس کی طرف رجوع کرو
اور دل میں وارد ہونے والی سب سے بہترین چیز کا نام یقین ہے۔

اےلوگو! حجوث سے بچو بس جوامید رکھتا ہے وہ طالب ہوتا ہے اور جو خا نف ہوتا ہے وہ فرار کرنے والا ہوتا ہے۔

## موت كوقريب سمجھو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار رفعه قال كان امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قربوا على انفسكم البعيد وهونوا عليها الشديد

واعلموا ان عبداً وان ضعفت حيلته ووهنت مكيدته انه لن ينقص ما قدر الله له وان قوى عبد في شدة الحيلة وقوة المكيدة انه لن يزداد على ما قدر الله له -

#### تعديث نعبو 39: ( بحذف اساد)

حضرت امیرالمونین علی ابن ابی طالب علیه السلام نے فرمایا: تم اپنے نفول کے بعید کو قریب کرو( لینی موت جو دُور ہے اس کو اپنے قریب سمجھو ) اور جو تمہار کے فس پر سخت ہے ( لیمین موت ) اس کو اپنے اُوپر آسان قرار دو۔ جان لؤ اے لوگو! ایک بندہ اگر اس کام کرنے کی ہمت وقدرت سے کمزور ہواور اس کا کرست ہوتب بھی کوئی چیز اس سے کم نہیں کی جائے گی جو اللہ تعالی نے اُس کے لیے مقرر فرمائی ہے اور کوئی بندہ کام کرنے کی ہمت وطاقت بیں قوی ہواور اس کا کمر قوی ہوتب بھی جو اللہ تعالی نے اُس کے لیے مقدر کیا ہمت دیا دیا دیا ہیں کرسکتا۔

## اصلاحٍ نفس

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابن ابى عمير عن هشام رفعه الى ابى عبدالله (ع) كان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام يقول للناس بالكوفة اترونى لااعلم ما يصلحكم بلى ولكنى اكرة ان اصلحكم بفساد نفسى -

#### تعديث نعبر 40: (كذف الناد)

حضرت امیر المونین علی ابن انی طالب علیه السلام نے کوف میں لوگوں سے فر مایا: تم بیر گمان کرتے ہوکہ میں تمہاری اصلاح کے بارے میں پچھٹیس جانتا۔ کیوں نہیں میں اس کے بارے میں جانتا ہول کیکن میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے فساد کے ساتھ ساتھ



تہاری اصلاح نہیں کرنا جا ہتا۔

## میں تم سے دو چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن عاصم عن فضيل الرسان عن يحيى بن عقيل قال قال على عليه السلام انما اخاف عليكم اثنتين اتباع الهوى وطول الأمل فاما اتباع الهوى قيصد عن الحق واما طول الأمل فينسى الآخرة ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل بنون فكونوا من بنى الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل

#### تحديث نعبر 41: (كذف الناد)

جناب بیجیٰ بن عقیل رحمته الله علیه قرماتے میں که جناب علی ابن ابی طالب علیه السلام نے فرمایا: اے لوگو! میں تم ہے دوچیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں:

- خواہشات کی پیروی کرنے کے بارے یں،
- ہی آرز و کرنے کے بارے میں کیونکہ خواہش کی بیروی حق ہے روک ویتی ہے اور کہی آرز و آخرت کو بھلا ویتی ہے۔

اے لوگو! آخرت تمہارے سامنے اور آگے ہے اور دنیا تمہارے پیچھے ہے اور ہر ایک کے فرزند ہیں پس دنیا کے فرزند بن کر ندر ہو۔ آج عمل کا دن ہے حساب نہیں ہوگا اور کل حساب کا دن ہوگا۔ اُس دن عمل نہیں ہوگا۔

## دل كوشريف بناؤ

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن فضالة عن اسماعيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول نبه بالفكر

فيما لعل نادما وقد ندم على ما قد فرط بالامس فى جنب الله وضيع من حق الله واستغفروا الله و توبوا اليه فانه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون واياكم وصحبة الغاصبين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم واعلموا انه من خالف اولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بامره دون امر ولى الله فى نار تلتهب تأكل ابدانا غلبت شقوتها فاعتبروا يااولى الابصار واحمدوا الله على ماهداكم واعلموا انكم لا تخرجون من قدرة الله الى غير قدرته وسيرى الله عملكم شم اليه تحشرون فانتفعوا بالعظة وتأدبوا باداب الصالحين –

#### تحديث نمبو 33: ( بحذف اساد)

حفرت الوحز و ثمالی رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ میں نے کسی ایک کے بارے میں نیسی ایک کے بارے میں نیسی بن حسین علیہ السلام سے زیادہ زاہد و پر ہیزگار ہو۔ جب آپ زہد کے بارے میں گفتگو کرتے جو جو آپ کے سامنے ہوتا وہ رونا شروع کرویتا تھا۔ الوحز ہ ثمالی فرماتے ہیں: میں نے ایک صحفہ پڑھا جس میں آپ کے زہد کے بارے میں تحریر تھا اور جو پھواس میں آپ کے زہد کے بارے میں تحریر تھا اور جو پھواس میں تحریر تھا میں نے اسے آپ کی خدمتِ اقدی میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کی صحت کی تصدیق کی اور جو پچھاس میں تھا اس سب کی تصدیق کی اور تحریر کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم! خداوند كريم جميس اور آپ لوگوں كو ظالموں كے مكر سے محفوظ ركھئے عاسدول كى بغاوت وسركشى سے اور ظالم و جابرلوگوں كے ظلم سے اور حملے سے محفوظ ركھے۔

اے مومنوا آپ کی مصیبت ان لوگوں کی سرکشی ہے جو دنیا میں رغبت رکھنے والول سے ہیں اور اس کی طرف مائل ہیں اور اس دنیا کے فتنے سے مفتون ہیں اور ان کی توجہ اس



قلبك وجاف عن النوم جنبك واتق الله ربك -

تعديث نعبر 42: ( بحذف اساد)

حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اپنے دل کوفکر وسوچ کے ساتھ شریف بناؤ اوراپنے پہلو (یعنی دل کونیند سے بیدار کرواوراپنے رب سے ڈرتے رہو)۔

# عيسى عليه السلام كااسيخ اصحاب كووعظ كرنا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن رجل عن واصل بن سليمان عن ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله (ع) يقول كان المسيج (ع) يقول لاصحابه ان كنتم احبائي واخواني فوطنوا انفسكم على العداوة والبغضاء من الناس فان لم تفعلوا فلستم باخواني انما اعلمكم لتعلموا ولا اعلمكم لتعجبوا انكم لن تنالوا ما تريدون الابترك ما تشتهون وبصبركم على ما تكرهون واياكم والنظرة فانها تزرع في قلب صاحبها الشهوة وكفي بها لصاحبها فتنة ياطوبي لمن يري بعينه الشمهوات ولم يعمل بقلبه المعاصى ما أبعد ما قدفات ما ادنى ما هو آت ويل للمغترين لوقد أريبهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجائهم ما يوعدون وفي خلق هذا الليل والنهار معتبر ويل لمن كانت الدنيا همه والخطايا عمله كيف يفتضح عند ربه ولا تكثروا الكلام في غير ذكرالله فان الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون لا تنظروا الى عيوب الناس كأنكم رئايا ولكن انظروا في خلاص انفسكم فانما انتم عبيد مملوكون الى كم يسيل الماء الى الجبل لايلين الى كم تدرسون الحكمة لاتلين عليهما قلوبكم عبيدالسوء لاعبيد الاتقياء ولااحرار كرام انما مثلكم كمثل الدفلي يعجب بزهرها من يراها وينفل طعمها والسلام -



### تصييث نعبر 43: ( يَحَدُّ النَّادِ )

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں عيسى عليه السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تم میرے بھائی اور میرے دوست ہو تم اپنے آپ کولوگوں کی عداوت پر آ مادہ ر کھو۔ اگرتم نے ایبا نہ کیا تو میرے دوست نہیں ہو۔ بیس تم کو اس لیے بتا رہا ہول تا کہتم اس کو مان لو۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہتم اس پر تعجب کرو۔ ہرگز جو پچھیتم جا ہے ہواُس کو نہیں پاسکتے 'جب تک تم اس چیز کونہیں چھوڑتے جس کا تنہیں بہت اشتیاق ہے۔اور جس کو تم نہیں چاہتے اُس پرصبر کرو۔اپنے آپ کونظرے بیاؤ کیونکہ بیدد یکھنے والے کے دل میں شہوت وخواہش پیدا کر دیتی ہے اور اس دیکھنے والے کے لیے خود اِس کا فتنہ ہی کافی ہے۔ طونی اور خوش بختی ہے اُس شخص کے لیے جوشہوت وخواہش رکھنے کے باوجود بھی خدا ک نافرمانی نہیں کرتا۔ جو بعید ہے وہ فوت ہوچکی ہے اور جو قریب ہے وہ آنے والی ہے۔ دھوکے بازوں اور فریب کاروں کے لیے ہلاکت ہے جس کوتم پیندنہیں کرتے ہتم اس سے ضرور ملاقات کرو کے اور جوتم کومجئوب ہے اس سے ضرورتم جدا ہو کے رہو گے۔اس ونیا کے شب وروز میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ہلاکت ہے اُس محض کے لیے جس کے لیے بوری حکمت میدونیا ہو اور اس کاعمل خطا و نافر مانی ہو۔ وہ اینے رب کے سامنے کیسے رسوا موگا؟ الله ك ذكر كے علاوہ اسين كلام كوزيادہ ندكرو كيونكد ذكر خدا كے علاوہ اگرتمهارا كلام زیادہ ہوگا تو اس ہے تہبارے دل سخت ہوجا کمیں گے لیکن تم کو اس کاعلم نہیں ہوگا۔لوگوں کے عیبوں کی طرف فکرنہ کرو کیونکہ تم سب رعایا ہوئتم اپنے اخلاص کی طرف توجہ دو۔ کیونکہ تم سب بندے وغلام ہو۔ کانی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب پہاڑ سے آتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حکمت بیان کی جاتی ہے لیکن اس سے تمہارے دل زم نہیں ہوتے کیونکہ تمہارے دل برے غلام کے دل کی مانند ہیں۔ نیک اور آ زاد لوگوں کے دلول کی ما نندنہیں ہیں ۔ تمہاری مثال دفلی کی مانند ہے جس جبک و کیفنے والے کو تعجب میں ڈال ویتی



### ہے اور اس کاطمع غنیمت ہے۔

### شہرت سے بچو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابى نجران عن الحسن بن بحر عن قرات بن احنف عن رجل من اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام قال سمعته يقول تبذل ولا تشتهر واخف شخصك لئلا تذكرو تعلم وأكتم واصمت تسلم واومى بيدة الى صدرة تسر الأبرار وتغيظ الكفار واومى بيدة الى العامة-

### تصييث نمبر 44: ( يُحَذَّفُ الناد)

حضرت امیرالمونین علی علیه السلام نے فرمایا: خرچ کرولیکن اُس کی شہرت نہ کرو اور اپنے آپ کوخفیف شار کروتا کہ تہمیں یا در کھا جائے۔ جانو اور پوشیدہ رکھو۔ خاموش رہو تاکہ سالم رہ سکواور پھر آپ نے اپنے میمنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: بیہ نیک لوگول سے خوش ہوتا ہے اور کفار پر خضب ناک ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے عوام کی طرف اشارہ فرمایا۔

### دوگروہوں کا ملنا

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن الحسن عن على بن فضال قال سمعت ابا الحسن (ع) ما التقت فثنان قط الى نصرالله اعظمها عفواً -دهاييث نعبو 45: (بحذف اعاد)

جناب على بن فضال رحمة الله عليه في بيان كيا كه مي في حضرت الوالحن عليه السلام سے سنا كه آپ في فرمايا: جب دوگروه آپس ميس ملتے بيس تو أن ميس سے الله كى مدد كا زياده حق داروه ہے جو إن ميس سب سے زياده معاف كرنے والا ہے۔



## موی بن عمران علیه السلام کی مناجات

وبالاسناد الأول عن على بن مهزیار عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن حبیب السجستانی عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر (ع) قال ان فی التوریة مکتوبا فیما ناجی الله تعالی به موسلی (ع) ان قال له یاموسلی خفنی فی سر امرك احفظك من وراء عورتك واذكرنی فی خلوتك وعند سرور لذتك اذكرك عند غفلاتك واملك غضبك عمن ملكت علیه اكف عنك غضبی واكتم مكنون سری فی سریرتك واظهر فی علانیتك المداراة عنی لعدوی وعدوك من خلقی ولاتسب لی عندهم باظهار مكنون سری فی سبی -

#### دهديث نعبر 46: (كذف اعاد)

حضرت امام ابوجعفر محربی بن علی الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں: تورات ہیں مناج ت موی علیہ السلام ہیں تحربہ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام ہیں تحربہ کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام ہیں تحصے یاد رکھو۔ ہیں فرمائی ہیں ان ہیں ذکر فرمایا ہے: اے مولی! تم اپنے پوشیدہ امور ہیں جحصے یاد رکھو۔ ہیں تیری پشت ہیں تیری عورت (یعنی شرمگاہ) کی حفاظت کروں گا۔ جمحے اپنی تنہائی ہیں اور اپنی خوشی کے مواقع پر یاد رکھو۔ ہیں تیری غفلت کے وقت تجھے یاد رکھوں گا۔ جن پر تو حق حکومت و برتری رکھا ہے اُن پر اپنے غضب کو روک کر رکھوتا کہ ہیں اپنے غضب کو تیرے کے دوک کر رکھوں اور میرے راز کو اپنے رازوں ہیں پوشیدہ رکھوں اور میرے دائر کو اپنے رازوں ہیں پوشیدہ رکھوں اور میری مخلوق ہیں سے جو میرے اور تیرے دشمن ہیں اُن کے ساتھ میری طرف سے مدارت (یعنی نری کے ساتھ چیش آتا) کا اعلانیہ اظہار کر و اور میرے پوشیدہ راز کا اُن کے سامنے اظہار کر و اور میرے کیا تو تو میرے اور اپنے وشمن کے ساتھ مل کر مجھے گالیاں نہ دلواؤ۔ اگرتم نے اِس طرح کیا تو تو میرے اور اپنے وشمن کے ساتھ مل کر مجھے گالیاں دینے میں شریک ہوجاؤ گے۔



#### لمعة ندبنو

وبالاسناد الأول عن على بن مهزيار عن ابن محبوب عن الغضل بن يونس عن ابى الحسن الأول (ع) انه قال ابلغ خيرا وقل خيرا ولا تكونن امعة قلت وما الامعة قال لاتقل انا مع الناس واناكو احد من الناس ان رسول الله (ص) قال ايها الناس هما نجدان نجد خير ونجد شر فما نجد الشر احب اليكم من نجد الخير والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعترته الطاهرين -

### تعديث نعبو 47: ( كذف اساد)

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عرض کیا: مولًا! بید امعة کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

یوں نہ کہو کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں بھی لوگوں میں سے ایک کی مانند ہوں

کیونکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! ہم ان دونوں کو پانے والے

ہیں۔ ہم خیرکو پاتے ہیں اور شرکو بھی پاتے ہیں اور بھی خیرکی نسبت شرکو پہند نہ کرتا۔



# مجلس نمبر 24

### [ بروز بده۲۲ رمضان المبارك سال ۸۴ ججري قمري]

# سب سے افضل کلام اللہ کی کتاب ہے

﴿قال أخبرنى ﴿ ابوغالب احمد بن محمد الزرارى ﴿ قال حدثنى ﴾ ابن طاهر محمد بن الحسين بن ابن طاهر محمد بن سليمان الرازى ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله الصادق جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن جده (ع) قال كان رسول الله (ص) اذا خطب حمدالله واثنى عليه ثم قال امابعد فان اصل الحديث كتاب وافضل الهدى هدى محمد وشر الامور محاثاتها وكل بدعة ضلالة ويرفع صوته وتجمر وجنتاه ويذكر الساعة وقيامها حتى كأنه منذر جيش يقول صحبتكم الساعة مستكم الساعة ثم يقول بعث انا والساعة كهاتين ويجمع بين سببا بتيه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا فعلى والى —

### تعديث نعبر 1: ( كذف اساد)

حضرت امام صادق عليه السلام في النيئة آباؤاجداوك ذريع سے رسول خداصلى الله عليه وآلد وك فرايع من الله تعالى كى حمدوثنا ك الله عليه وآلد وكلم سي نقل فرمايا به كرآب في الله عليه فرمايا:

امابعد! اصل کلام و حدیث كماب خدا ب اور افضل ترین مدایت محركی مدایت ب



اورسب سے شریر ترین بدعات ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔ پھر آپ نے اپنی آ واز بلند
کی اورلوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ نے قیامت اور اُس کے قائم ہونے کا ذکر یہاں تک
فر مایا کہ گویا آپ ایک لشکر کو ڈرانے والے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اے لوگو! تم قیامت کے
قریب ہواور قیامت کی طرف تم جا رہے ہو۔ پھر آپ نے فر مایا: مجھے مبعوث کیا گیا اور
قیامت یہ دونوں یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں بڑی انگیوں کو جمع
کیا (یعنی میری نبوت قیامت تک چلے گی اور میرے بعد کوئی نی نبیس آ کے گا) تم میں سے
جوا ہے ترکہ میں سے مال چھوڑ کر جائے گا وہ اُس کے اپنے خاندان والوں کے لیے ہوگا
اور جوقرض چھوڑ کر جائے گا وہ میرے ذمہ یا میری طرف لوٹے گا۔

## تم میرے بعد کمزور ہوجاؤ گے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى ﴿قال حدثنا ﴾ عبد الكريم بن محمد البجلى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن على ﴿قال حدثنا ﴾ زيد ابن المعدل عن ابان بن عثمان الاجلح عن زيد بن على بن الحسين (ع) قال وضع رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه رأسه في حجر أم الفضل واغمى عليه فقطرت قطرة من دموعها على خدة ففتح عينيه وقال لها مالك يا ام الفضل قال نعيت الينا نفسك واخبرتنا انك ميت فان يكن الأمر فينا فبشرنا وان يكن في غيرنا فاوص بنا قال فقال لها النبي (ص) انتم المقهورون والمستضفون من بعدى—

#### تصايث نعبو 2: (كذف الناد)

جناب زید بن علی بن حسین علیه السلام نے فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کامر اقدی حضرت أم الفصل رضی الله عنها کی گود میں تھا۔ آپ کا وو آ خری وقت

تفااور آپ یماری اور بے ہوتی کی حالت میں تھے۔ آپ کے رخسارا قدس پرام الفضل کی آپ کھوں سے آنسوؤل کا ایک قطرہ پڑا۔ آپ نے اپنی آ تکھیں کھولیں اور فرمایا: اے اُم الفضل! آپ کو کیا ہوگیا ہے؟ بی بی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی حالت ہے ہمیں معلوم ہور ہا ہے کہ آپ اس ونیا ہے جارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میری رحلت کے بعد امر (لیمنی امر خلافت) ہمارے درمیان رہا تو اس میں ہماری خوثی ہے اور اگر میہ ہمارے غیروں کے یاس چلا گیا تو لوگول کو میری طرف سے وصیت کرنا۔

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اُم الفضل سے فر مایا: تم میرے بعد سب سے مجبُور کردی جاؤگی اور میرے بعدتم سب کوضعیف و کمزور کردیا جائے گا۔

# ایک فرقد نجات حاصل کرنے والا ہے

﴿ حدثنا﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿ قال حدثنا﴾ ابوطالب محمد بن احمد بن البهلول ﴿ قال حدثنا﴾ ابوالعباس احمد بن الحسن الضرير ﴿ قال حدثنا﴾ احمد بن يحيى ﴿ قال حدثنا﴾ اسماعيل بن ابان ﴿ قال حدثنى ﴾ يونس بن ارقم ﴿ قال حدثنى ﴾ ابوهرون العبدى عن ابى عقيل قال كنا عند اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام فقال لتفرقن هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة والذى نفسى بيده ان الفرق كلها ضالة الا من اتبعنى وكان من شيعتى -

### تعديث نعبر 3: (بحذف الناو)

جناب ابعقیل رحمت الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہم امیر الموشین علی این الی طالب علیہ السلام کی خدمت الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہم امیر الموشین علی این الی طالب علیہ السلام کی خدمت اقداس میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا: بیا امت ضرور تہتر (سام) فرقوں میں بٹ جائے گی اور مجھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضهٔ قدرت میں میری



جان ہے۔ سارے فرقے گراہ ہول کے سوائے اُس فرقد یا لوگوں کے جو میری اتباع کریں گے اور وہ میرے شیعوں میں سے ہول گے۔

## اگرآٹ نہ ہوتے تو میرے بعد مونین کی شناخت نہ ہوتی

﴿قَالَ أَخْبِرِنْى﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قَالَ حدثنى﴾ ابى ﴿قَالَ حدثنى و محمد بن يحينى العطار ﴿قَالَ حدثنا﴾ احمد بن محمد بن عيسنى عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) لعلى (ع) ياعلى انت منى وانا منك وليك ولى وولى ولى الله وعدوى عدوك وعدوى عدو الله ياعلى انا حرب ان حاربك وسلم لمن سائك ياعلى لك كنز فى الجنة ذو قرينها ياعلى انت قسيم الجنة والنار الايدخل الجنة الامن عرفك وعرفته ولا يدخل النار الامن انكرته وانكرك ياعلى انت والأثمة من بعدك على الاعراف يوم القيمة المؤمنين بعدى المجرمين بسيماهم والمؤمنين بعلاماتهم ياعلى لولاك لم يعرف المؤمنين بعدى —

#### تعديث نمبو 4: ( بحذف اساد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: یاعلیّ ! آپ مجھ سے ہیں اور بیس آپ سے ہول۔آپ کا دوست میرا دوست اور میرا دوست الله کا دوست ہے۔آپ کا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن الله کا دشمن ہے۔

اے علیٰ ! میری ! ں سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی۔ اس سے دوئی و م سلامتی ہے جس نے آپ سے دوئق وسلامتی رکھی۔

اے علی ! آپ کے لیے جنت میں خزانہ ہے اور آپ جنت میں ذوالقرنین ہیں۔ اے علی ! آپ جنت وجہم کونشیم کرنے والے ہیں۔

اے علی ! جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوسکے گا گر وہ شخص جو آپ کی معرفت رکھتا ہوگا اور آپ اس کواپنا قرار دیں گے اور جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوگا گروہ جس کا آپ الکار کریں گے اور وہ آپ کا انکار کرتا ہوگا

اے علی ! آپ اور آپ کے بعد دالے آئمہ قیامت کے دن اس مقام اعراف پر ہوں سے کہ یہاں سے مجرموں کو ان کے چہروں سے اور مونین کو ان کی نشانیوں سے پیچان کیس سے۔

اعلی اگرآپ نه ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت نه ہوسکتی۔

### وه مجنون ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن يحيى واحمد بن ادريس جميعا عن على بن محمد بن على بن سعيد الأشعرى عن الحسين بن النصر بن المزاحم العطار عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفر الباقر (ع) قال سمعت جابر بن عبدالله بن حزام الأنصارى يقول لو نشى سلمان وابو ذر رحمهما الله لهؤلاء الذين ينتحلون موذتكم أهل البيت لقالوا لهؤلاء الكذابون ولو رأى هؤلاء اولئك لقالوا مجانين —

### دسيد نمبر 5: ( يحذف اساد)

جناب حضرت جاہر بن عبداللہ بن حزام انصاری رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا: اگر حضرت سلمان اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں کے بارے جو اپنے آپ کو



اہل بیت کی مودّت کا قائل قرار دیتے ہیں مطلع ہوجا ئیں تو وہ دونوں ان لوگوں کو اپنے دعویٰ میں جھوٹے قرار دیں گے اور اگر بیلوگ ان دونوں کے عقیدہ کے ہارے ہیں مطلع ہوجا کیں تو ان دونوں کو وہ مجنون شار کریں گے۔

### جن کا اندرون توی ہوگا تو ظاہر خود بخو دقوی ہوجائے گا

﴿قَالَ أَخبرنى﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسلى عن يونس بن عبدالرحمٰن عن محمد بن ياسين قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام يقول ما ينفع العبد يظهر حسنا ويسر سيئا اليس اذا رجع الى نفسه علم انه ليس كذلك والله تعالى يقول ان الانسان على نفسه بصيرة ان السريرة اذا صلحت قويت العلانية وصلى الله على سيدنا محمد الامى وآله الطاهرين وسلم تسليماً −

#### تعديث نمبر 6: (كذف الناد)

جناب محمد بن یاسین رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: بندے کے لیے فائدہ مندنہیں ہے کہ وہ نیکی کو فلا ہر کرے یعنی فلا ہر کرے یعنی فلا ہر کرے یعنی فلا ہر اس کا اچھا ہواور اس کا باطن پُرا ہو کیا ایسانہیں ہے جب انسان اپنے آپ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ ایسانہیں ہے۔ اللہ تعالی فر ماتا ہے: شخصی انسان اپنے اندرون کے بارے میں خود باخبر ہے۔ جب اُس کا اندرون نیک ہوجائے گا۔

# مجلس نمبر 25

### [ سال 2 په جري قمري ]

## حضرت ابوذ رغفاري كالوكول كووعظ كرنا

﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله ﴿قال حدثني ﴾ ابي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن الحسن الصفار ﴿قال حدثتا﴾ محمد بن محمد بن الوليد ﴿قال حدثتي﴾ ابي ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن النصر الخراز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام قال قام ابوذر الغفاري رحمه الله وصعد الكعبة ونادى انا جندب بن سكر فاكتنفه الناس فقال معاشر الناس لو ان احدكم اراد السفر لاعد ما يصلحه افما تريدون السفر يوم ما يصلحكم فقام اليه رجل وقال له ارشدنا رحمك الله فقال ابوذر رحمه الله صوم يوم شديد الحر للنشور وحج البيت الحرام لله تعالى لعضائم الامور وصلوة ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور اجعلوا الكلام كلمتين كلمة خير تقولونها وكلمة شر تسكتون عنها وصدقة منك على مسكين لعلك تنجوبها يامسكين من يوم عسير اجعل الدنيا درهمين أكتسبتهما درهما تنفقه على عيالك ودرهما تقدمه لأخرتك والثالث يضر ولا ينفع فلاتوده اجعل الدنيا كلمة في طلب الحلال وكلمة للاخرة والثالثة ولا تنفع فلا تردها ثم قال قبلي



### هم يوم لا ادركه -

### تعيث نعبر 1: ( يَحْدُف الناد)

حضرت امام الوجعفر محمد بن على بن حسين عليه السلام فرمات مين ايك وفعه حضرت ابوذر عفاری کھڑے ہوئے اور کعیہ کی جہت بر طلے گئے اور أنہوں نے لوگوں کو بلندآ واز ے الارا: اے لوگو! میں جندب بن سکر ہول ۔ لوگ آب کے اردگر دجمع ہو گئے۔ آپ نے فر مایا: اے لوگو! اگرتم میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرے تو وہ اپنے سفر کے لیے زادِ راہ کوآ مادہ كرتا ہے۔ تم لوگوں كوكيا ہوگيا ہے كہتم أس سفر ير جانے والے ہو كما أس دن كے ليے تم سمی چیز کو آمادہ نہیں کر رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا: خدا آپ پر رحم فرمائے آب ہمیں وعظ و ہدایت فرمائیں کہ ہمیں آخرت کے سفر کے لیے کیا کچھ کرنا عاميد جناب ابوذر عفاري نفر مايا: دوباره زنده مونے والے دن كے ليے كرى كے دن كاروزه ركھواورايخ أموركى تظيم كے ليے بيت الحرام كا في كرواور قبركى وحشت وتنهائى کے لیے رات کی تاریکی میں دورکعت نماز ادا کرہ اور این کلام کو دو باتیں قرار دو۔ ایک وہ بات جو خیر ہے وہ لوگوں سے کرو اور دوسری بات جوشر ہاس سے اپنے آپ کو محفوظ اور دور رکھواورمسکینوں کوصدقہ وہ ممکن ہے کہ وہ صدقہ تم لوگوں کو کامیاب کردے۔ پھر آپ ا نے فرمایا: اے مسکین! آج تو تنگ وست ہے تو اپنی ونیا کو دو درہم قرار دے۔ ایک وہ ورہم جوتو نے اینے اور اینے اہل وعیال کے لیے خرچ کیا ہے اور دوسرے وہ درہم ہے جوتو نے اپنی آخرت کے لیے آ گے روانہ کیا ہے اور تیسرا درہم وہ ہے جس میں نہ تیرا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقص ن ب پس اس سے محبت نہ کرو اور دنیا کو ایک کلمہ حلال اور دوسرا کلمہ آخرت کو قرار دیاور تیر اکلیہ وہ ہے جو تیرے لیے کوئی فائدہ مندنہیں ہے۔ پس اس کورد نہ کرو (لعنی اس کونہ اولو ) پھر فرمایا: ان باتوں کومیری طرف سے قبول کرا اُس دن کے لیے جس دن مجھے نہ یاؤ گے۔



## ہارے نی مصطف<sup>ی</sup> ہیں

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قَالَ حدثنا﴾ عبد الكريم بن محمد البجلى ﴿قَالَ حدثنا﴾ عثمان بن ابى شيبة ﴿قَالَ حدثنا﴾ مصعب القرقستانى ﴿قَالَ حدثنا﴾ الأوزاعى ﴿قَالَ حدثنا﴾ شداد ابوعمار عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله (ص) ان الله اصطفى من ولد ابراهيم من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم –

#### تعديث نعبر 2: (كذف اخار)

جناب واثله بن الاستقع رحمة الله عليه نے حضرت رسولِ خداصلی الله عليه وآله وسلم فقل كيا كدآت كي نے فرمايا:

الله تعالی نے تمام اولا و ابراہیم علیہ السلام میں سے قریش کومصطفیٰ لیعن چنا ہوا بنایا اور پھر قریش میں سے بنوہاشم کومصطفیٰ بنایا اور پھر بنوہاشم میں سے جھے مصطفیٰ قرار دیا ہے۔

# مومن کے قتل پرراضی ہونے والے جہنمی ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قال حدثنا ﴾ على ابن سليمان ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن النهاوندى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالخزرج الأسدى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الفضل ﴿قال حدثنا ﴾ ابان بن ابى عياش قال جعفر بن اياس عن ابى سعيدالخدرى قال وجد قتيل على عهد رسول الله (ص) فخوج مفضا حتى رقى المنبر فحمدالله واثنى عليه ثم قال يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله والذى نفسى بيدة لو ان اهل السموات والارض اجتمعوا على قتل مؤمن اورضوا به لأدخلهم الله النار والذى نفسى بيدة لا يجلد احداً احدا الاجلد غداً فى نار جهنم مثله والذى نفسى بيدة لا يجلد احداً احداً الأ أكبه الله على وجهه فى والذى نفسى بيدة لا يبغضنا اهل البيت احداً الا أكبه الله على وجهه فى



ئار جهنم –

### تعديث نعبر 3: ( بَعَدْفُ إِنَّادِ )

جناب ابوسعید خدری رضی الله عنه نے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک مقتول پایا گیا۔ پس رسول خدا غضبناک ہوکر منبر پرتشریف فرماہوئے اور خداکی حمدوثنا کے بعد آئے نے ارشاد فرمایا:

مسلمانوں میں سے ایک مرقبل ہوگیا ہے اور مینیں معلوم ہور ہا کہ اس کوئل کرنے والا کون ہے۔ بیجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آگر ایک مومن کے قبل پر تمام اہل آسان اور تمام اہل زمین راضی ہوں یا اس مومن کوئل کرنے میں شریک ہوجا کیس تو اللہ تعالی ان سب کو جہتم میں داخل کرے گا۔ مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آگر کوئی کسی کو ایک کوڑ امارے گا تو قیامت کے دن وہی کوڑ ااس کو آگ کا مارا جائے گا اور مجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو بھی جم سے بعض رکھے گا خدا اس کو مند کے بل جبتم میں وال دے گا۔

## ہم ارکانِ دین اور اسلام کے ستون ہیں

﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنى﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر الجعفى عن جابر بن يزيد عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده (ع) قال قال رسول الله (ص) لعلى بن ابى طالب عليه السلام ياعلى انا وانت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين اركان الدين ودعائم الاسلام من تبعنا في النار –



### مديث نمبر 4: ( يحذف اسناد)

حضرت ابوجعفر محربن علی بن حسین علیه السلام نے فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت ابوجعفر محربت علی ابن افی علیه والسلام سے فرمایا: اے علی اجمی اور آپ اور آپ اور آپ کے دو فرزند امام ہوں گئے اور آپ کے دو فرزند امام ہوں گئے جو دین کے ارکان اور اسلام کے ستون جیں کیں جو ہماری اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ہماری نافر مانی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو ہماری نافر مانی کرے گا وہ جہتم میں جائے گا۔

## حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ

﴿قَالَ أَخْبُرْنَى﴾ ابوعبدالله محمد بن داود الحتمى اجازة ﴿قَالَ حدثناكه ابوبكر عبدالله بن سليمان بن الاشعث ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد بن محمد بن عبدان ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم الحربي ﴿قال حدثنا﴾ سعيد بن داود بن الزبير ﴿قال حدثتا﴾ مالك بن انس عن عمه ابي سمهل بن مالك عن أبيه قال اني لواقف مع المغيرة بن شعبة عند نهوض على بن ابي طالب عليه السلام من المدينة الى البصرة اذ اقبل عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال له هل لك في الله عزوجل يامغيرة فقال وأين هولي ياعمار قال تدخل في هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك وتسود من خلفك فقال له المغيرة او خير من ذلك يا ابا اليقظان قال عمار وما هو قال ندخل بيوتنا ونغلق علينا ابوابنا حتلي يضييئ لنا الأمر فنخرج ونحن مصرون ولا تكون كالقاطع السلسلة اراد الضحك فوقع في الغم فقال له عمار هيمات هيمات اجمهل بعد علم وعمى بعد استبصار ولكن اسمع لقولي فوالله ان تراني الا في الرعيل الاول فطلع عليهما اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا ابا اليقظان ما يقول لك الأعور فانه والله دائما يلبس الحق بالباطل ويموه فيه وان يتعلق من الدين



الا بما يوافق الدنيا ويحك يامغيرة انبها دعوة تسوق من يدخل فيمها فقال له المغيرة صدقت يااميرالمؤمنين ان لم أكن معك فلن أكون عليك -

#### تصييث نعبو 5: ( بحذف اساد)

ما لک بن انس نے اینے بچا ابوسیل بن ما لک سے اوراً نہوں نے اینے والد سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جس دن علی بن ابی طالب علیہ السلام مدینہ سے بھرہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو میں اور مغیرہ بن شعبہ دونوں اکٹھے کھڑے تھے۔ اس وقت جناب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه جاري طرف متوجه بوئ اور فرمايا: المعفيره! كيا راو خدا میں جہاد کے لیے جانے براق آ مادہ ہے؟ مغیرہ نے کہا: اے ممار ا کہال کا ارادہ ب (لینی کہاں خوف بھیلانا ہے)۔ آپ نے فرمایا: اس دعوت میں شریک ہوجاؤ جو تھے سے آ کے جا بھے جیں اُن کے ساتھ ال جاؤ اور جو چھے رہ جائے گا وہ گراہ ہوگا۔ پس مغیرہ نے كها: اے ابواليقطان! اس سے بہتر بھى ہوسكن ہے۔ محارٌ نے كہا: وه كيا ہے؟ أس نے كہا: وه یوں ہے کہ ہم اینے گھروں میں داخل ہوجائیں سے اور اینے گھروں کے دروازے بند کرلیں گے پہال تک بیرمعاملہ ختم ہوجائے گا۔ پس ہم گھروں سے نکل آئیں گے اور پھر ابینے مقام پر جمع رہیں گے اور ہم سلطے کو کاشنے والے بھی نہیں ہول گے (لیتی نسل بریاد كرنے والے) پس وہ بننے كا اراده كرى رہا تھا كه وہ غم زدہ ہوگيا۔ پس جناب عمارٌ نے أس سے قرمایا: وور ہوجاؤ' وور ہوجاؤ۔ كياعلم كے بعد جابل ہوجائيں اور بصيرت كے بعد اندھے ہوجا ئیں؟ لیکن میں نے تیری گفتگو کوئن لیا ہے۔ خدا کی تتم! میں د کھے رہا ہوں کہ تو سب سے آ مے جانے والے گروہ میں سے ہے۔ پس اجا مک ان دونوں کے سامنے امير المونين على ابن ابي طالب عليه السلام ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اے ابواليقظان! بيد أعور (بھینکا) آپ سے کیا کہ رہا تھا؟ خدا کی فتم! یہ بھیشہ سے فق اور باطل کو ملانے ک کوشش کرتا ہے اور اس میں بھی محور ہتا ہے اور بیددین میں سے اس کو مانتا ہے جواس کی دنیا



ے موافق ہو۔ افسوں ہے جھے پراے مغیرہ! مخیے اس کی طرف دعوت دی جارہی ہے اگر تو اس میں چلے تو کامیاب رہے گا۔ پس مغیرہ نے کہا: اے امیر المونین ! آپ سچے فرما رہے ہیں کیکن اگر میں آپ کی حمایت میں نہ نقل کرسکا تو یقین رکھیں آپ کے خلاف بھی نہیں نکلوں گا۔

# اہلِ دوزخ بھی محمدٌ وآلِ محمدٌ كا واسطه دے كرنجات حاصل كرليس كے

﴿ حدثنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿ قال حدثنى ﴾ محمد بن يحيى العطار ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن على الكوفي عن العباس بن عامر القصباني عن احمد بن رزق الله عن يحيني ابن ابي العلاعن جابر بن ابي جعفر محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جدة (ع) قال قال رسول الله (ص) انه اذا كان يوم القيمة وسكن اهل الجنة الجنة واهل النار النار مكث عبد في النار سبعين خريفا والخريف سبعون سنة ثم انه يسأل الله عزوجل ويناديه فيقول يارب اسألك بمحق محمد واهل بيته لما رحمتني فيوحى الله جل جلاله الي جبرئيل (ع) ان اهبط الى عبدي فاخرجه فيقول جبرئيل وكيف لى بالهبوط في النار فيقول الله تبارك تعالى انه قيد امرتها ان تكون عليك برداً وسلاما قال فيقول يارب فما علمي بموضعه فيقول انه في جب من سجين فيهبط جهزئيل (ع) الى النار فيجده معقولا على وجهه فيخرجه فيقف بين يدي الله عزوجل فيقول الله تعالى ياعبدي كم لبثت في النار تناشدني فيقول يارب ما احصيه فيقول الله عزوجل اما وعزتي لولا ما سألتني بحقبهم عندي لاطلت هو أنك في النار ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد واهل بيته الاغفرت له ما كان بيني وبينه وقد غفرت لك اليوم ثم



### يومر به ألى الجنة-

### تعديث نمبر 6: ( بحذف الناد)

حفرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جب قيامت كا ون بوكا تو جنت والے جنت میں اورجہتم والےجہتم میں چلے جائیں گے اور ایک بندہ جہتم میں ستر خریف رہے گا جبکہ ایک خریف ستر سال کی ہوگی۔ پھروہ بارگاہ خداد ندی میں سوال کرے گا اور یکارے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تیری بارگاہ میں محمد وآل محمد کا واسط دے كرسوال كرتا مول كه مجھ ير رحم فر ما۔ پھر الله تعالى جبرائيل عليه السلام كى طرف وحی فرمائے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی طرف اور اس کو وہاں سے باہر تکال کر لے آؤ۔ یس جبرائیل بارگاہ خدادندی میں عرض کریں گے کداے میرے خدا! میں آ گ میں کیسے جاؤل گا؟ پس آواز قدرت آئے گی: میں نے اس آگ کو حکم وے دیا ہے کہ آئے یر شندی وسلامتی والی رہے۔ جبرائیل عرض کریں گے: اے میرے خدا! میں اُس کے مھانے اور مقام کونہیں جاناتو آواز قدرت آئے گی: وہ تھین کے کنویں میں ہے۔ پھر جبرائیل جہتم میں داخل ہوں گے اور اُس بندے تک پہنچ جا کیں گے اور اُس بندے کو منہ کے بل کنویں میں گرا ہوا یا کیں مے اور پھر اس کو وہاں سے ٹکال کر باہر لے آ کیں گے۔ اس کے بعدوہ بندہ بارگاہِ خدا میں کھڑا ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس سے فرما کیں گے کہاہے میرے بندے! کتنی دیر جہنم میں رہنے کے بعد تونے مجھے پکارا ہے؟ وہ جواب دے گا: اے میرے خدا! میں اُس مدت کونہیں جانبا۔ پھر خداوند متعال قرما کمیں گے: اے میرے بندے! مجھے فتم ہے اپنی عزت و بزرگی کی تو نے مجھے جن لوگوں کا واسطد دیا ہے میں جانیا تھا کہ تو جہتم میں ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے کیکن میں نے اپنے أو پر لازم قرار دیا کہ جو بندہ مجھے محمد و آل محر کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرے گا تو میرے اور اس کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے میں اُن سب کومعاف کردوں گا۔ پس میں نے آج تجنے معاف کردیا ہے اوراس

### کے بعداً س کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔

# ايك مسخره اورامام على بن حسين عليه السلام

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا ﴾ محمد ابن على ما جيلويه ﴿قال حدثنا ﴾ على بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال كان بالمدينة رجل بطال يضحك اهل المدينة من كلامه فقال يوما لهم قد اعياني هذا الرجل يعنى على بن الحسين (ع) فما يضحكه منى شيئ ولابد من احتال في ان اضحكه قال فمر على بن الحسين (ع) ذات يوم ومعه موليان له فجاء ذلك البطال حتى انتزع ردائه من ظهرة واتبعه الموليان فاسترجعا الرداء منه والقياد عليه وهو محتب لا يرفع طرفه من الأرض ثم قال لمولييه ما هذا فقالا له رجل بطال يضحك اهل المدينة ويستطعم منهم بذلك قال فقولا له ياويحك ان الله يوما يخسر فيه البطالون وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً—

### تصايد نعبر 7: ( بكذف اساو)

جناب معاویہ بن محار نے حضرت امام صاوق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

مدینہ میں ایک مرد تھا جو مخرہ تھا اور لوگ اس کی ہاتوں سے ہنسا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے سامنے اُس نے کہا کہ میر مرد ( بعنی علی بن حسین علیہ السلام ) میرے سامنے آیا اور میں نے اُسے ہنسانے کی کوشش کی لیکن میڈخص نہیں ہنسا۔ اب میرے لیے اس کو ہنسانا ضروری ہوگیا۔ کہتا ہے کہ ایک دن علی بن حسین علیہ السلام اور آپ کے چندموالی جو



آپ کے ساتھ تھ گزرر ہے تھے کہ وہ سخرہ آیا اور اُس نے آپ کی عبامبارک بیچے سے

یکڑی اور آپ کے کندھے سے گرادی۔ آپ کے موالیوں نے اُس سخرے سے آپ کی

عبالے لی اور دوبارہ آپ کے کندھے پر ڈال دی۔ اس حالت میں بھی آپ نے زمین

سے نظر نہیں اٹھائی۔ پھر آپ نے اپنے موالیوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اُنہوں نے عرض

کیا کہ یہ سخرہ تھا جس کی باتوں پر اہل مدینہ خوش ہوتے ہیں اور لطف ایدوز ہوتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اس سے کہددوانسوں ہے تیرے لیے۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ سخرہ

گرنے والے خیارے ہیں ہوں گے۔



# مجلس نمبر 26

### [ بروز پیر۲ رمضان السارک سال ۹ ۴۴ جری قمری ]

## حضرت امير المونيين على ابن الى طالب عليه السلام كى آخرى وصيت

ابوالغوارس وحدة ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايد الله تمكينه حدثنى ابوحفص عمر بن محمد الصيرفى المعروف بابن الزيارت ﴿قال حدثنا﴾ ابوعلى محمد بن همام الاسكافى ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد بن مالك ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن سلامة الغنوى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن الحسين العامرى ﴿قال حدثنا﴾ ابومعمر عن ابى بكر بن عياش عن الضجيح العقبلى ﴿قال حدثنى﴾ الحسن ابن على بن ابى طالب عليه السلام قال لما حضرت ابى الوفاة اقبل يوصى "وصية اميرالمؤمنين" (ع) للحسن (ع)

﴿فقال﴾ هذا ما اوصى به على بن ابى طالب عليه السلام اخو محمد رسول الله وابن عمه وصاحبه واوّل وصيتى انى اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسوله وخيرته اختاره بعلمه وارتضاة لخيرته وان الله باعث من فى القيور وسائل الناس عن اعمالهم وعالم ما فى الصدور ثم انى اوصيك ياحسن وكلى بك وصيا بما اوصانى به رسول الله (ص) فاذا كان ذلك يابنى فالزم بيتك وابك على خطيئتك ولا تكن الدنيا أكبر همك

واوصيك يابنى بالصاوة عند وقتها والزكوة في اهلها عند محلها والصمت عند الشبهة والاقتصاد في العمل والعدل في الرضا والغضب وحسن الجوار وأكرام الضيف ورحمة المجهود واصحاب البلاء وصلة الرحم وحب المساكين ومجالستهم والتواضع فانه من افضل العبادة وقصر الأمل وذكر الموت وازهد في الدنيا فانك رهن موت وغرض بلاء وطريح سقم واوصيك بخشية الله في سر امرك وعلانيته وانهاك عن التسرع بالقول والفعل واذا عرض شيئ من امر الآخرة فابدء به واذا عرض شيئ من امر الدنيا فتأن حتى تصيب رشدك فيه واياك ومواطن التهمة والمجلس الدنيا فتأن حتى تصيب رشدك فيه واياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء فان قرين السوء يعير جليسه وكن لله يابني عاملا وعن الخناز جوراً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا وواخ الاخوان في الله الخناز جوراً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا وواخ الاخوان في الله واحب الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن دينك والبغضية بقلبك وزايله

الك اجلاتك مفله داداك دالحاسة الما قات و ع ١١ ا. ا.

بالصوم فاله زفوة البدرك والمستنفية والمراك

واجتنب عدوك وعليك بمجالسة الذكر واكثر من الدعاء فاني يابنو نصحا وهذا فرق بيني وبينك واوصيك باخيك محمد خيراً شقية ابيك وقد تعلم حيى له واما اخوك الحسين فهو ابن امك ولا اريد بذلك والله الخليفة عليكم واياه اسأل ان يصلحكم وان يكف الطغ لم آلك ك وابن

الوصاة

البغاة البغاة



عنكم والصبر الصبرحتى يتولى الله الأمر ولا قوة الا بالله العلى العظيم-عديث نصبو 1: (بحذف اعاد)

حضرت امام حسن عليه السلام فرمات بي كه جب ميرے والد مكرم حضرت على ابن انی طالب علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آئے نے وصبت فرمائی اور وہ وصبت یوں تھی: امام فرماتے ہیں کہ بیدوہ چیز ہے کہ جس کی علی ابن ابی طالب جومحدرسول اللہ کے بھائی اور اُن کے چیا کے بیٹے اور اُن کے ساتھی ہیں۔میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اشہد ان لا الله الاالله واشهد أن محمداً رسوله، ش كوابي ديما بول كمالله كعلاده كولى معبُودِ حقیقی نہیں ہے اور محد اس کے رسول ہیں جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔جن کو اس نے اليام سانوازا إورأن كوائي خرت (يعنى نبوت) كے ليے چن ليا إور تحقيق الله " تعالیٰ مُر دوں کو قبروں ہے محشور کرنے والا ہے اور لوگوں سے اُن کے اعمال کے بارے میں یو جھا جائے گا اور وہ اُن کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا: اے میرے فرزندحسن ! تیرے لیے وہی وصیت کافی ہے جو رسول خدانے مجھے فرمائی تھی (لیمیٰ أن حالات میں جومیرے بعد تیرے لیے ہوں سے ) آپ اینے گھر کو لازم قرار دینا ( یعنی میری طرح گوشهٔ نشینی اختیار کرنا) اور اپنی خطاؤن پر گریه کرنا (بیه ہم لوگون کو سمجھانا مقصود ہے در شمعصوم سے خطاءممکن نہیں ہے ) اور دنیا میں اپنامقصود ومطلوب قرار نہ دینا۔ اے میرے بیٹے! میں آ ب کو بروفت نماز کی وصیت کرتا ہوں اور زکو ۃ کے اہل اور اس ر کا ، کی وصیت کرتا ہوں اور مقام شبہ ( یعنی جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بیر طلال ہے یا سرام) میں اپنے آپ کورو کے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے عمل میں میانہ روی ركه نا ۱۰ رضايت وغضب ميں عدل اختيار كرنا ( يعني دونوں صورتوں ميں اعتدال ميں رہنا ) اجهی جمسا نیکی مهمان نوازی اورمهمان کا احرّ ام کرنا اور کمزور و لاغر پر اورمصیبت زده پر رحم کرنا صله رحی کرنا (لیتنی این عزیزوں سے تعلقات قائم رکھنا) مساکیین اورغر باء سے محبت



کرنا اور اُن کے ساتھ بیٹھنا اور اُن کی تواضع اور اکساری کرنا کیونکہ یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ آرز واور خواہش کو کم رکھنا' موت کو یا در کھنا' دنیا میں اُنہ و پر ہیزگاری افتیار کرنا' کیونکہ تم اپنی موت کے مربون ہو۔ بلا اور مصیبت کا نشانہ ہو گے اور بیاریوں سے دُور رہنا۔ میں تہمیں پوشیدہ اور ظاہری امور میں خوف خدا کی دصیت کرتا ہوں اور میں تہمیں جلد بازی سے منع کرتا ہوں جب تمہارے سامنے آخرت کے امور میں سے کوئی آئے تو اُس کو انجام دواور جب دنیا کے امور میں سے کوئی امر آپ کے سامنے آئے تو اگر وہ آپ کے سامنے آخرت کے مقامات سے بچھیں اور کے لیے باعث ہدایت و رشد ہوتو اُس کو انجام دیں۔ تہمت کے مقامات سے بچھیں اور مشکوک اور برے گمان والی مجلس سے بچھیں کوئکہ برا دوست اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو برا ان رُ

## 364

نفس کے خلاف جہاد کروٴ ہم نشینی ہے بچوٴ اپنے مثمن سے اجتناب کروٴ اہلِ ذکر کی مجالس کو لازم قرار دواور دعا زیادہ کرو۔

اے میرے فرزند! اس کے بعد مجھے تہمیں کوئی تھیدت نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے تہمیں کوئی تھید میرے اور آپ کے درمیان جدائی اور فراق ہے۔ میں آپ کو آپ کے بھائی محمد (حنفیہ) کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اور تیرے باپ کا فرزند ہے اور آپ اُس کے ساتھ میری محبت کو جانتے ہیں۔ بہر حال آپ کا بھائی حسین کا فرزند ہے اور آپ اُس کے ساتھ میری محبت کو جانتے ہیں۔ بہر حال آپ کا بھائی حسین کروں گا ہو وہ تیری ماں کا بیٹا ہے۔ اس لیے اُس کے بارے میں اِس قتم کی وصیت نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تہمارے معاطلے کی اصلاح کرے اور باغیوں کی بغاوت وسرکتی کوئم سے وُورر کھے صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ایس امرکا ولی ہے و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

نی اکرم نے آخری ج کے بعد فرمایا من گنت مولائ فَعَلِی مَولائ الحسن ابن علی الزعفرانی ابوالحسن علی بن محمد الکاتب ﴿قال حدثنا﴾ الحسن ابن علی الزعفرانی ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحق ابراهیم بن محمد الثقفی ﴿قال حدثنا﴾ المسعودی ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن کثیر عن یحی بن حماد القطان ﴿قال حدثنا﴾ ابومحمد الحضرمی عن ابی علی الهمدانی ان عبد الرحمٰن بن ابی لیلی قام الی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فقال یاامیر المؤمنین انی سائلك لآخذ عنك وقد انتظرنا ان تقول من امرك شیئا فلم تقد اکثرنا فیك الاقاویل واوثقه عندنا ما قبلناه عنك وسمعناه من فیك انا قد اکثرنا فیك الاقاویل واوثقه عندنا ما قبلناه عنك وسمعناه من فیك انا کنا نقول لو رجعت الیکم بعد رسول الله (ص) لم ینازعکم فیها احد والله ما ادری اذا سئلت ما اقول ازعم ان القوم کانوا اولی بما کانوا فیه منك فان



قلت فعلى م نصبك رسول الله (ص) بعد حجة الوداع فقال ايها الناس من كنت مولاه فعلى م ولاه وان تك اولى منهم بما كانوا فيه فعلى م تتولاهم فقال اميرالمؤمنين (ع) يا عبدالرحمٰن ان الله تعالى قبض نبيه وانا يوم قبضه اولى بالناس منى بقميصى هذا وقد كان من نبى الله الى عهد لوخزمتمونى بانفى لا قررت سمعا وطاعة وان اول ما انتقصناه بعده ابطال حقنا فى الخمس فلما رق امرنا طعمت رعيان اليهم من قريش فينا وقد كان لى على الناس لو ردوه الى عنوا قبلته وقمت به وكان الى اجل معلوم وكنت كرجل له على الناس حق على اجل فان عجلوا له ماله اخذه وحمدهم عليه وان اخروة اخذه غير محمودين وكنت كرجل ياخذ السهولة هو عند الناس مخزون وانما يعرف الهدى بقلة من ياخذه من الناس فاذا سكت فاعقونى مخزون وانما يعرف الهدى بقلة من ياخذه من الناس فاذا سكت فاعقونى عنكم فقال عبدالرحمٰن يا اميرالمؤمنين فانت لعمرك كما قال الاول-

#### دمايث نمبو 2: ( بحذف النار)

جنابا بوعلی ہمدائی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عبدالرحلٰ بن ابی لیلی امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے امیرالموشین ! میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تا کہ میں اس کا جواب جان سکوں کیونکہ ہم آپ کے امر حکومت کا انتظار کرو ہے ہیں۔ اس ہم وہی کچھ بیان کرتے ہیں جوآپ ہم سے بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہیں اور یا وہ چیز جوآپ نے دیکھی ہاں کرتے ہیں جوآپ ہم سے بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول خداصلی ویکھی ہاں کو بیان کرتے ہیں جوآپ نے اللہ علیہ وآلہ وہ کے عہد میں ہیں اور یا وہ چیز جوآپ نے دیکھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ چیز جوآپ نے دیکھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ رسول خوال اور اللہ علیہ وآلہ وہ کے عہد میں ہیں اور یا وہ چیز جوآپ نے دیکھی ہے اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم میں بہت زیادہ قبل وقال ہوتا ہے لیکن جارے نزد یک زیادہ قابل وثوق اور

# 366

اعزاد وہی ہے جو آپ سے سنا جائے کو نکہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا کے بعد کسی بھی تنازہ میں آپ کی طرف رجوع کرلیا جاتا تو تم میں سے کوئی بھی اُس میں اختلاف و تنازع نہ کرتا۔ خدا کی ضم! میں جانا اگر جھے سے سوال کیا جائے تو میں کیا کہوں گا؟ اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ قوم جن میں آپ ہیں وہ زیادہ اولویت رکھتی ہے۔ اگر آپ کہتے: اے علی ! ججة الوداع کے بعد رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیول نصب فرمایا تھا: میں گفت مولاۃ فَعَلِی مَولاۃ اُن مال ہوں اُس اُس کاعلی مولا ہوں اُس اُس کاعلی مولا ہوں اُس اُس کاعلی مولا ہے'۔ اور اگر آپ ان میں سے اولی ہیں اس چیز میں علی آپ ان میں سے حبت کیول کرتے ہیں؟

يس امير المونين على عليد السلام في فرمايا: المعبد الرحلن ! الله تعالى في جب ايي نمی کواس دنیا سے اُٹھا لیا اور نبی کی وفات کے دن اس امر کے لیے میں سب سے زیادہ اولویت رکھتا تھا اور بیامر (خلافت) میری اس قمیص کی مانندمیرے لیے تھا اور نیہ نبی خداکی طرف ہے میرے لیے عہد تھا۔ اگرتم لوگ مجھے عاجز نہ کرتے تو میں سکون وقر ارحاصل کرتا ، اور میری بات سننے اور اطاعت کرنے میں تو میں زیادہ حق دارتھا' کیکن رسول خدا کے بعد سب سے پہلا جمارا نقصان بر کیا گیا کہ ہمارے حق خمس کوباطل قرار دیا گیا اور پھر جب جارا معاملہ اور نرم ہوا تو بزے بزے لوگ قریش میں ہے اس معاملہ میں ہمارے ساتھ اُلجھ گئے جب كدميرا ان لوگوں برحق تھا۔ اگر وہ اس حق كو عافيت كے ساتھ ميرى طرف پلٹا ديتے اور میں اس کو قبول کرتا اور اس پر قائم ہوجاتا اور بیدایک وقت مقررہ تک تھا۔ اور میں اس مرد کی مانند ہوں کہ جس کا لوگوں پرحق ہے ایک خاص دفت تک کپس اگر وہ لوگ اس کے حق کواس وقت تک ادا کرتے ہیں وہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے اور اپنا حق بھی حاصل کرتا ہے اور اگر وہ حق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ لوگ اُس کے نزویک قابلِ تعریف نہیں رہتے۔اور میں اس مرد کی مانند ہوں جو سہولت کو حاصل کرتا ہے جب کہ وہ لوگوں کے



نزدیک محزون ومفوم ہے۔ (یعنی اُن کی طرف سے نم وحزن اٹھا تا ہے)۔ ہدایت حاصل کرنے والے ہیشہ لوگوں میں سے کم ہوتے ہیں۔ پس اگر خاموش رہوں تو بچھے عافیت میں قرار دیتے ہیں۔ تحقیق اگر کوئی امر آ جائے جس میں یہ جواب کے محتاج ہوں تو میں تم کو جواب دوں گا۔ جس چیز کو میں تم سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی مجھ سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی جھے سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی جھے سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی جھے سے روک کر رکھتا ہوں اُس کوتم بھی جھے اُس کوتم بھی جھے اُس کوتم بھی گاہیں ہوئی تھا۔

### لوگ منافقت کرتے ہیں

﴿قال حدثنا﴾ ابو الطيب الحسين بن محمد النحوى ﴿قال حدثنا﴾ محمد ابن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ ابوحاتم عن ابى عبيدة قال كان نابغة الجعدى ممن يتأله فى الجاهلية وانكر الخمر والسكرا وهجر الاوثان والأزلام وقال في الجاهلية كلمته التى قال فيها-

الحمد لله لا شريك له من لم يقلبها لنفسه ظلما وكان يذكر دين ابراهيم والحنيفة ويصوم ويستغفر ويتوقى اشياء لغواً فيها ووفد على رسول الله (ص) فقال

اتیت رسول الله اذجاء بالهدی ویتلوا کتابا کالمجرة نشرا وجاهدت حتی ما احسن ومن معی سمهیلا اذا مالاح ثم تعورا وصرت الی التقوی ولم اخش کافراً وکنت من النار المخوفة زجرا

وقال وكان النابغة علوى رأى وخرج بعد رسول الله (ص) مع امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام الى صفين فنزل ليلة ضاق به وهو يقول: لقد علم المصران والعراق ان عليا فحلها العتاق ابيض حجاج له رواق وامه غالا بها الصداق اكرم من شد به نطاق ان الاولى جاروك لا افاقوا لكم سباق ولهم سباق قد علمت ذلكم الرفاق سقتم الى نهج الهدى وساقوا الى التى ليس لها عراق فى ملة عادتها النفاق

### تعيث نعبر 3: ( بحذف اساد)

ابوحاتم نے ابوعبیدہ سے بیان کیا کہ نابغہ جعدی اُن افراد میں سے تھا جو زمانۂ جاہلیت میں اولویت کا قائل تھا۔ وہ شراب اور نشہ آ در چیزوں سے پر ہیز کرتا تھا اور بت پر تی اور تمار بازی سے اجتناب کرتا تھا اور وہ زمانۂ جاہلیت میں بھی سے کلمات اوا کیا کرتا تھا۔

الحدد الله لا شویك له من لم یقلبا لنفسه ظلما ''تمام حمد ہے اللہ کے لیے ہے جس كاكوئی شريك نہيں ہے اور جو اس كلمہ كا اقرار نہيں كرتا أس نے اپ آپ پرظلم كيا ہے''۔ وہ وين ايرانيم اور • ين حفيہ كويا ديا كرتا تھا كروزہ ركھتا تھا استغفار كرتا اور لغوو ہے

وہ وین ابرا بیم اور مین حفیہ تو یادیا سرتا تھا روزہ رکھنا تھا استعفار سرتا اور تعود بے ہودہ چیزوں سے اجتناب کرتا تھا اور وہ رسولؓ خدا کی خدمت میں قاصد بن کر آیا اور اُس نے عرض کیا:

اتیت رسول الله اذجاء بالهدی
ویتلوا کتابا کاندة نشوا
دویش رسولی خدا کے پاس آیا ہول کیوند وہ ہمایت لائے ہیں اور
اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں'۔



وجاهدت حتی ما احسن ومن معی

سمپیلا اذا مالاح شم تعورا

اور میں جہاد کرتا ہوں یہاں تک کہ میں اور جومیر سے ساتھ ہے وہ

اس کوآ سان نہیں جانتا جب وہ ظاہر ہوتی ہے پھر سخت ہوتی ہے'۔

وصرت الی التقوی ولم اخش کافواً

وکنت من النار المحفوفة زجرا

دمیں تقویٰ کی طرف نشقل ہوتا اور میں کسی کافر سے نہیں ڈرتا اور
میں جبتم سے بہت ڈرتا ہوں''۔

راوی بیان کرتا ہے کہ نابغہ جعدی علوی عقیدہ رکھتا تھا (یعنی هیعه علی تھا) اور رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امیر الموسین علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ وہ جنگِ صفین میں آپ کے ساتھ تھا۔ رات کو آپ کے پاس آیا تھا اور اُس نے دل شک ہوکر یوں کہا:

> لقد علم المصران والعراق ان عليا فحلها العتاق ''قشش ہے دونوں شہر اور سارا عراق جانتا ہے کہ علی ایک کریم بہا در مرد ہے''۔

ابیض حجاج له رواق وامه غالا بها الصداق وه تیکتے ہوئے چہرےوالائے اورآئے کی مادراُس کا مرتبہ بھی بلندئے ۔ اکرم من شد به نطاق ان الاولی جاروك لا افاقوا

## 370

اور ہر بولنے والے سے زیادہ وہ کریم ہے تیرے لیے اس کا قرب سزاوار ہے ٹا کہتم کا اس سے جدا ہونا''۔

لکم سباق ولھم سباق قد علمت ذلکم الرفاق ''تمہارے لیے سبقت ہے اور اُن کے لیے سبقت اور میں جان چکا ہوں اس میں تمہارے لیے نرمی ہے''۔

سقتم الی نہج الهدی وساقوا الی التی لیس لها عراق ''تم ہدایت کے راستہ پر چل رہے ہواورتم چلواُس کی طرف کہ جس کاکوئی کنارہ نہیں ہے''۔

فی ملة عادتها النفاق " دور من افت کرتے ہیں "۔ "

### مكارم اخلاق دس ہيں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله ﴿قال حدثنا ﴾ على بن الحسين بن موسى بن بابويه ﴿قال حدثنا ﴾ على بن أبراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد بن عيسنى عن الهيثم بن أبى مسروق النهدى عن يزيد بن اسحق عن الحسن بن عطية عن ابى عبدالله جعفر ابن محمد (ع) قال المكارم عشر فان استطعت ان تكون فيك فلتكن فانها تكون في الرجل ولا تكون في ولدة وتكون في ابنه ولا تكون في ابيه في العبد ولا تكون في الحرقيل وما هن يارسول الله قال صدق اللسان وصدق الباس وادآء الامانة وصلة الرحم واقراء الضيف واطعام السائل والمكافاة



على الصنايع والتذمم للجار والتذمم للصاحب ورأسهن الحياء-عصييث نصبو 4: (بحذف اعاد)

حضرت ابوعبدالله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام في فرمايا: مكارم اخلاق دس چيزي جين: اگر تو استطاعت اور قدرت ركه الهادق ان كواپئ اندر پيدا كرو كيونكه بيدوه اخلاق جين جواگر ايك مرد بين پائ جاتے جين تو اُس كے بينے بين نهيں ہوتے اور اگر بيد بين جين بين جون اور اگر غلام بين بين بين جاتے جين تو ضروری نهيں كه باپ بين بھى موجود ہوں اور اگر غلام بين پائ جاتے ہيں تو ضروری نهيں جين كه آزاد بين بھى بائے جاتے ہوں (يعنی بيمورو فی نايس جين بلك جاتے ہوں (يعنی بيمورو فی نايس جين بلك ان كو حاصل كرنا پر تا ہے) عرض كيا گيا: يارسول الندا وه كيا جين؟ آپ نے ارشاد فرمايا: وه بي جين:

© زبان کا بچا ہوتا ﴿ لباس کا صاف ہوتا ﴿ امانت ادا کرنا ﴿ صلد رحمی کرنا ﴿ مہمان کی عزت واحترام کرنا ﴿ سائل کو کھاٹا کھلانا ﴿ اپنے ماتحت لوگوں کو پورا پورا بدله وینا ( لیتن جن سے کام کروایا جائے ) ﴿ ہمسائے کی حفاظت کرنا ﴿ اپنے ساتھی ک حفاظت کرنا ﴿ اوران سب کا رئیس حیا ہے۔

# چھے میں سے کوئی ایک بھی انسان میں ہووہ اس کا دفاع کرے گی

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن خالدالمواغى ﴿قال حدثنا ﴾ القاسم ابن محمد بن حماد ﴿قال حدثنى ﴾ عبيد بن يعيش ﴿قال حدثنا ﴾ يونس ابن بكير قال أخبرنا يحيى بن ابى حبه ابو الحبات الكلبى عن ابى العالية قال سمعت ابا امامة يقول قال رسول الله (ص) من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيمة حتى تدخله الجنة تقول أى رب قد كان يعمل بي في الدنيا الصلوة والزكوة والحج والصيام واداء الامانة وصلة الرحم-



### تصييث نمبر 5: ( بحذف اساد)

جناب ابوعالیہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوامامہ سے سنا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

جوشخص چھ چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی انجام دے گا قیامت کے دن وہ اس مخص کا دفاع کرے گیس یہاں تک کہ اُس کو جنت میں داخل کرائیں گیس اور بارگاہِ خدا میں عرض کریں گیس: اے میرے خدایا! اس نے دنیا میں میرے پرعمل کیا ہے اور وہ یہ ہیں: اُن نماز پڑھنا ﴿ زَكُوۃَ ادا كُرنا ﴿ حَجْ بَجَالانا ﴿ روزہ رَكُمنا ﴾ امانت كا ادا كرنا ﴾ صلة رحى كرنا۔

## جمة البالغة كياہ؟

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد ﴿قَالَ حَدَثَى﴾ محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن أبيه هرون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد (ع) وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيمة عبدى أكنت عالما فان قال نعم قال افلا عملت بما علمت وأن قال كنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك الحجة البالغة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبى وعترته وسلم تسليماً -

#### تصييث نمبر 6: ( بَعَدْف احاد)

حضرت امام جعفر بن محمد الصاوق عليه السلام سے الله تعالیٰ کے اس قول فَلِلْهِ الله علیہ السلام سے الله تعالیٰ کے اس قول فَلِلْهِ الله عَبَّمَةِ الْبَالِغَة کَی تفسیر پوچھی گئی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالیٰ انسان سے پوچھے گا: اے میرے بندے! کیا تو عالم تھا؟ اگر اس نے عرض



کیا: ہاں۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: پھر تونے اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ عرض کرے گا: خدایا! میں جائل تھا تو آواز قدرت آئے گی پھر تونے علم حاصل کیوں نہیں کیا' تاکہ عمل کرتا۔ پس وہ اس کے ساتھ مخاصمہ کرے گا اور بیر مراد ہے اللہ کے لیے ججة بالغة ہے۔

# مجلس نمبر 27

### [بروز مفته ٤ رمضان المبارك سال ٩ مهم جحرى تمرى]

## حضرت سلمان فاری کی صبح وشام کی دعا

ابو الفوارس وحده ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد ابن محمد بن النعمان ادام الله حراسته ﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر النجعابي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن مدرك بن تمام الشيباني ﴿قال حدثنا﴾ زكريا بن الحكم الراسبي ﴿قال حدثنا﴾ خلف بن تميم ﴿قال حدثنا﴾ بكر بن حبيش عن ابي شيبة عن عبد الملك بن عمر عن ابي قرة عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال قال النبي (ص) ياسلمان اذا اصبحت فقل اللهم انت ربي لا شريك لك اصبحنا واصبح الملك لله لا شريك له تقولها ثلاثا واذا امسيت فقل مثل ذلك فانهن يكفرن ما بينهن من خطيئة -

#### تعديث نعبر 1: ( بخذف الناد)

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اے سلمان اجب توضیح کرے تو یوں دعا کیا کرہ: اللهم انت رہی لا شویك لك الهمبيحنا واصبح الملك لله لا شريك له ـاس دعا كوتمين مرتبہ پڑھا كرہ اور جب شام ہوتو بھى اس طرح كے كلمات ادا كرہ ـ اللهم انت رہى لا شويك لك



اصبحنا واصبح الملك لله لا شريك له يهل سيكلمات يورے ون كے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

### بہاری اور فقر سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا

﴿قال أخبرني﴾ أبوالحسن على بن الحسن المراغي ﴿قال حدثنا﴾ ابوالقاسم الحسن بن على بن الحسن البرقي ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن مروان قال حدثنا ابني ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عيسلي ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد بن على عن أبيه (ع) قال فقد رسول الله (ص) رجلا من اصحابه ثم رآه بعد ذلك فقال ما ابطاء بك عنا فقال السقم والفقر يارسول الله فقال النبي (ص) الا اعلمك دعوات تدعوا بهن فيذهب الله عنك السقم وينفي عنك الفقر قال له بلي بابي انت وامي يارسول الله (ص) قال قل لا حول ولا قوة الا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت الحمدلله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في العلك ولم يكن له ولي من الذل وكبرة تكبيرا-

### تعديث نمبر 2: ( بحذف اساد)

حضرت جعفر بن محمدعليه السلام نے اپنے والد مکرم عليه السلام سے روايت نقل كى ہے کہ آ پ نے فرمایا: حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآ لیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھا جوالک عرصة تك عائب رہا۔ جب رسول خدائے اس كودوبارہ ويكھاتو فرمايا: كيا وجد ہے کہتو استے ون غائب رہا ہے؟ اُس نے عرض کیا: بارسول الله! باری اورفقر کی وجد سے میں غیرحاضر رہا ہول۔ نبی اکرم نے فرمایا: کیا میں تھے ایک ایسی وعا کی تعلیم ندوول کہ جس کے پڑھنے سے نیاری اورفقر دُ ور ہوجائے۔اس نے عرض کیا: کیوں نہیں' یارسول ا الله! ميرے مال باب آ ب يرقر بان موجا كيں آ ب ضرور تعليم فرمائيں۔ 376

آپ نے فرمایا: یوں دعا کیا کرو:

لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلتُ عَلَى الحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ اَلحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لَم يَتَّخِذ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِى المُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبْرِهُ تَكْبِيْرًا -

## ماهِ رمضان كى فضيلت

﴿قال أخبرني﴾ ابوالطيب الحسين بن محمد التمار ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن احمد الساهد ﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسين احمد بن محمد بن ابي مسلم ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن جليس الرازى ﴿قال حدثنا﴾ القاسم بن الحكم العرني ﴿قال حدثنا﴾ هشام بن الوليد عن حماد بن سليمان السدوسي ﴿قال أخبرنا﴾ ابوالحسن على بن محمد السيرا في ﴿قال حدثتا ﴾ الضحاك بن مزاحم عن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب انه سمع النبي (ص) يقول ان الجنة لتنجد وتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان فاذا كان اؤل ليلة منه هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة تصفق ورق اشجار الجنان وحاق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون احسن منه ويبرزن الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين هل من خاطب الى الله فيزوجه ثم يقلن يارضوان ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول ياخيرات حسان هذه اؤل ليلة من شهر رمضان قد فتحت ابواب الجنان للصائمين من امة محمد (ص) ويقول له عزوجل يارضوان افتح ابواب الجنان يامالك اغلق ابواب جمهنم عن الصائمين من

ا- تنجد الشيئ أرتفع والبيت زينة -



امة محمد (ص) ياجبرئيل اهبط الارض فصفد مردة الشياطين وغلبهم بالأغلال ثم اقذف بهم في لجج البحار حتى لا يفسدوا على امة حبيبي صياميم قال ويقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة من شمور رمضان ثلاث مرات هل من سائل فاعطيه سؤله هل من تائب فاتوب اليه هل من مستغفر فاغفرله من يقرض الملئي غير المعدم الوفي غير الظالم قال وأن الله تعالى في أخركل يوم من شمهر رمضان عندالاقطار الف الف عتيق من النار فاذا كان ليلة الجمعة ويوم الجمعة اعتق في كل ساعة منها الف الف عتيق من النار وكلمهم قد استوجب العذاب فاذاكان في أخر شمهر رمضان اعتق الله في ذلك اليوم بعد دما اعتق من اوّل الشهر إلى آخره فاذا كانت ليلة القدر امر الله تعالى جبرئيل يهبط في كتيبة من الملائكة الى الأرض ومعه لوآء اخضر فيوكز اللوآء على ظهر الكعبة وله ستمائة جناح منها جناحان لا ينشرهما الافي ليلة القدر فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب وبعث جبرئيل والملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد مصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دعاتهم حتى يصلح الفجر فاذا طلع الفجر نادي جبرئيل (ع) يامعشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون ياجبرئيل فما صنع الله في حوائج المؤمنين من امة محمد (ص) فيقول ان الله نظر اليهم في هذه الليلة فغفر عنهم وغفرلهم الا اربعة فقال رسول اللَّه (ص) وهؤلاء الأربعة مدمن الخمر والعاق لوالديه والقاطع للرحم والمشاحن فاذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز اعطى الله العاملين اجرهم بغير حساب فاذا كانت غداة يوم الفطر بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون الى الأرض ويقفون على افواه السكك فيقولون يا امة محمد



اخرجوا الى رب كريم يعطى الحزيل ويغفر العظيم فاذا برزوا الى مصلاهم قال الله عزوجل الملائكة ملائكتى ما جزآء الأجير اذا عمل عمله قال فتقول الملائكة الهنا وسيدنا جزاؤه ان توفى اجره قال فيقول الله عزوجل فانى اشهدكم ملائكتى انى قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهررمضان وقيامهم فيه رضائى ومغفرتى ياعبادى سلونى فوعزتى وجلالى لا تسألونى اليوم فى جمعكم لأخرتكم ودنياكم الا اعطيتكم وعزتى لاسترن عليكم عوراتكم ما راقبتمونى وعزتى لاجرنكم ولا افضحكم بين يدى اصحاب الحدود انصرفوا مغفور لكم قد ارضيتمونى ورضيت عنكم قال فتفرح الملائكة وتستبشر ويهنى بعضها بعضا بما يعطى هذه الامة اذا افطروا — الملائكة وتستبشر ويهنى بعضها بعضا بما يعطى هذه الامة اذا افطروا —

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سے سنا ہے کہ آ ہے نے فر مایا:

ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کو بلند کیا جاتا ہے اور اس کے گھروں کو مزین کیا جاتا ہے اور اس کے گھروں کو مزین کیا جاتا ہے۔ پس جب کہا رمضان کی رات ہوتی ہے تو عرش کے ینچے ایک ہوا چلتی ہے اس کا نام شیرہ ہے۔ وہ جنت کے درختوں کے پنوں کو اس طرح بلائے گی کہ وہ آپس میں ٹکرا کیں گے اور اُن سے بنت کے درختوں کے پنوں کو اس طرح بلائے گی کہ وہ آپس میں ٹکرا کیں گے اور اُن سے ایک ساز پیدا ہوگا کہ کسی سننے والے نے اُس سے بہتر کوئی ساز نہیں سنا ہوگا اور حورالعین ساسنے آ کیں گئی میں اور آ واز ویں گیس: کیا ساسنے آ کیں گئی ہوں گیس اور آ واز ویں گیس: کیا کوئی ہے جو خدا کی خوشنو دی کی خاطر ہم سے شادی کا مطالبہ کرنے تا کہ اس سے شادی کی جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہے؟ پس ان کو جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہے؟ پس ان کو جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہے؟ پس ان کو جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہے؟ پس ان کو جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہے؟ پس ان کو جانے۔ اس کے بعد وہ رضوانِ جنت سے کہیں گیں کہ آج کون کی رات ہوں آج رمضان کی



پہلی رات ہے۔ پس حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں سے روزہ داروں کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت کے رضوان کو تھم دے گا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے مالک (داروغه) کو تھم دیا جائے وے گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اُمت کے روزہ داروں کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کروے۔ اے جہرائیل ! زمین پر اُتر جاد اور تمام مردود شیاطین کو جمع کرداور ان کو سخت انداز میں طوق اور زنجیر سے جکڑ دو۔ پھران کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دؤ تاکہ دہ میرے حبیب کی اُمت کے روزہ داروں کا روزہ خراب نہ کر سیس

آ پ ئے فرمایا: ہررات اللہ تعالی تین دفعہ اعلان کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے اور میں اُس کے سوال کوعطا کروں؟ کیا کوئی تو بہ کرنے والا ہے تا کہ وہ تو یہ کرے اور میں اس کی تو بہ کو تبول کروں۔ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اُس کو بخش دول؟ اور جو قرض و ہے کسی ایسے شخص کو جومصيبت زوه ب اور وه ادا نه كرسكتا مواوروه ظالم بھى نه مو- آپ نے فرمايا: ہر روز ماو رمضان میں روزے کے آخر میں افطار کے وقت اللہ تعالی دی لاکھ افراد روزہ وار کوجہتم کی آ گ سے نجات عطا فرما تا ہے اور جب رمضان میں جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر گھنٹے میں دس لاکھ افراد کو نار جہتم سے نجات عطا فر ما تا ہے اور بیلوگ جہتم کی آگ کے مستحق ہوتے ہیں اور جب آخری دن آتا ہے تو اوّل ماہ سے لے کر آخرت تک جینے لوگوں کو نجات دی جا چکی ہوتی ہے ان کی تعداد کے برابر آخری دن میں اور لوگوں کو الله تعالى جبتم كى آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور جب هب قدر آتى ہے تو الله تعالى جبرائیل کو تھم دیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ایک پورے لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوتا ہے اور اُن کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے اور وہ اس پرچم کو کعبہ کی حصت پرلبراتا ہے اور اس کے چیرسو (۲۰۰) پھریرے ہوتے ہیں اور اُن میں سے وو پھریرے

# 380

ایسے ہوتے ہیں جوسوائے شپ قدر کے باقی راتوں میں ان کوئیں اہرایا جاتا۔ ان دونوں کو شب قدر میں اہرایا جاتا ہے بہاں تک کہ دہ مشرق دمغرب سے تجاوز کرجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جرائیل اور دوسرے فرشتوں کو اس رات مبعوث کرتا ہے تا کہ اس رات میں جو بھی مصلیٰ عباوت پر کھڑا ہو یا بیٹیا ہے یا ذکرِ خدا کر رہا ہے اُس کوسلام کریں اور ان سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاوں پر امین کہیں بہاں تک کہ طلوع فجر ہوجائے اور جب طلوع فجر ہوجائے اور جب طلوع فجر ہوجائی اور جب طلوع فجر ہوجائی اور جب طلوع فجر ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی اور جب طلوع فجر ہوجائی ہو

- ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا
  - ⊕ والدين كاعاق شده
  - @ قطع رحى كرنے والا
  - ﴿ لُورُوں كورِثْمَن ركھنے والا۔

جب عیدالفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کو انعام والی رات کا نام دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس رات میں عمل کرنے والوں کو اُن کے اعمال کا بغیر حساب اجروثو اب عطافر ماتا
ہے۔ جب عیدالفطر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شہر میں فرشتوں کو مبعوث فرماتا ہے اور وہ
ز مین پر نازل ہوتے ہیں اور وہ ہر راستہ کے شروع میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور آواز ویے
جن

اے محدی اُمت والو! اپنے رب کریم کی طرف نکلو وہ تمہیں انعام دے اور عظیم بخشش عطا کرے۔ جب لوگ اپنے اپنے نماز گاہوں میں چلے جاتے ہیں اور نماز عیدالفطر



ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپ فرشتوں کوفرہا تا ہے: اے میر نے فرشتو اجب عمل کرنے والا جب علی کرنے والا جب علی کرنے والا جب علی کرنے والا عمر کے والا عمر کے والا عمر کے والا قرار ویتا ہوں کہ جس اُن لوگوں کے دمضان کے دوزوں اور دمضان جی عبادت کرنے کا اجر و ثواب میں نے اپنی دضایت اور مغفرت کو قرار دیا۔ اے میر بندو! آج مجھے سے سوال کرو۔ اس جھے اپنی عزت و بزرگ کی قتم! آج تم سب اگر اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں ضرور تم کو عطا کروں گا اور جھے اپنی عزت کی قتم! میں ضرور آج کروں گا اور جھے اپنی عزت کی قتم! آج میں شہوں کی حفالا ور جھے اپنی عزت کی قتم! آج میں شہوں کی حفاظت کروں گا اور جھے اپنی عزت کی قتم! آج میں شہوں کروں گا اور جھے اپنی عزت کی قتم! آج میں شہوں کروں گا اور جہنم کے اصحاب کے سامنے تہمیں ہرگز رسوانہیں کروں گا۔ اب تم اپنی عرف کے والی کو جاؤ! سے حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہے اور تم جھے سے داختی ہوجاؤ اس حالت میں کہ تم کو بخش دیا گیا ہوں۔

آپ نے فرمایا: ملائکہ خوش ہوجا کیں گے اور ایک دوسرے کو بشارت ویں گے اور ایک دوسرے کو بشارت ویں گے اور ایک دوسرے کومبارک باو ویں گے اور بیسب کچھان کوعیدالفطر کے دن افطار کے وقت سلے گا۔

امیرالمومنین علیه السلام این محبت کرنے والول سے محبت کرتے ہیں

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمى رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد الله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد بن عبدالله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن بن على بن فضال عن عاصم بن حميد الحناط عن ابى حمزة الثمالى عن حبيش بن المعتمر قال دخلت على امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام وهو فى الرحبة متكئا فقلت



السلام عليك يا اميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته كيف اصبحت قال قرفع رأسه ورد على فقال اصبحت محما لمحبنا ومبغضا لمن يبغضنا ان محبنا ينتظر الروح والفرج في كل يوم وليلة وان مبغضا بني بناه فاس بنيانه على شفا جرف هار فكان بنيانه هار فانهار به في نار جهنم يا ابا المعتمر ان محبنا لا يستطيع ان يبغضنا وان مبغضنا لا يستطيع ان يحبنا ان الله تبارك وتعالى جبل قلوب العباد على حبنا وخذل من يبغضنا فلن يستطيع محبنا بغضنا ولن يستطيع مبغضنا حبنا ولهن يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب بغضنا ولن يستطيع مبغضنا حبنا ولمن يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب احد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوما ويحب بالآخر اعدائهه

### تعيث نعبو 4: ( يحذف اساد)

جناب حیش بن معتمر رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ اپنے گھر کے حن میں تکیہ لگا کر تشریف فرما ہے۔ پس میں نے عرض کیا: یا امیرالموثین ! اَلسَّلَامُ عَلیكَ وَرَحَمهُ اللّٰهِ وَبَرَ كَاتُهُ اللّٰهِ اور مجھے میرے سلام کا جواب ویا اور فرمایا: آج میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میں اپنے ساتھ محبّت رکھن والوں سے محبّت کروں اور جو مجھ سے بُغض وعداوت رکھتے ہیں پس میں بھی اُن سے بُغض و عداوت رکھتے ہیں پس میں بھی اُن سے بُغض و عداوت رکھتے ہیں پس میں بھی اُن سے بُغض و اور اُن کی بیا و سعت اور راحت کی خواہش کرتا ہوں اور اُن کا منتظر رہتا ہوں۔ تحقیق ہمارے ساتھ بُغض رکھنے والا جو گھریا مکان بناتا ہے تو اُس کی بیا و جہی جہنم کی آگ کی ہوں گی۔ اے ایو معتمر! ہمارا محبّ ہمارے ساتھ بُغض و عداوت ہیں و جھی جہنم کی آگ کی ہوں گی۔ اے ایو معتمر! ہمارا محبّ ہمارے ساتھ بُغض و عداوت ہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے نا جانب بندوں کے ہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے نا جو نہیں ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے نا ہمارا محبّ ہمارے ساتھ بندوں کے بیس کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے بہارا محبّ ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے نا ہمارا دیمن ہمارے ساتھ محبّت نہیں کرسکتا اور ہمارا دیمن ہمارے بیار عالے بندوں کے دیمن کرسکتا ہمارا کو تیمن ہمارے کرسکتا ہمارا کو تیمن ہمارے کرسکتا ہمارا کو تیمن ہمارے کرسکتا ہمارا کے بندوں کے دیمن ہمارے کرسکتا ہمارے ک

امارے پاس ہے۔ کتاب خدا کے امین جم بیں۔ ہم لوگوں کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف دعوت دیے ہیں اورخدا اور اُس کے رسول کے وشن کے مقاملے میں جہاد کی طرف بلانے والے ہیں۔اور خدا کے امراور علم پرشدت کے ساتھ کاربتدرہنے کی طرف اوراس کی رضایت وخوثی کو حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کی دعوت ویتے ہیں۔ رکو ۃ اواکرنے کی اور چے بیت اللہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی وعوت دیتے ہیں اور اینے خاندان کے ساتھ پورا بورا انصاف کرنے کی دعوت دیتے ہیں کین مجھے معاویہ بن ابوسفیان أموى ادر عمرو بن عاص محمى دونول پر تبجب ہے کہ وہ اینے ہی چیا کے بیٹے کے خون کے طالب میں۔خدا کی تتم! میں رسول خدا کی جھی مخالفت نبیس كرسك، اوريش أن كے حكم كى نافر مانى نبيس كرسكا \_ اور ميس برمقام ير باطل كو رو کے اور حق وفر اکف برعمل درآ مرانے کی بوری طاقت ہے کوشش کروں گاجو طاقت الله تعالی نے جھے عطافر مائی ہے اور اس پریس اس کی حمر کرتا ہوں۔ جب رسول خداکی وفات ہوئی تو آپ کاسر اقدی میری گود میں تھا اور آپ کوشس دینے کی ولایت و ذمه داری میرے سروتھی۔ ٹی عنسل دے رہا تھا اور آپ کے جمد اطبر کوفر شتے بدلتے تھے۔ خدا کے مقرب فرشتے عسل میں میرے ساتھ تھے۔ فدا کی فتم! اُستِ محد نے آپ کے جانے کے بعد ہراختلافی مورد میں باطل کوحق یر فوقیت دی۔ گروہ مورد کہ جس میں خدانے جاہا۔ راوی بيان كرتا ب كه تدارين ماسرضي الله تعالى عنه كفر ، موسة اورعرض كيا: امير الموثين ! آب کوآ گاہ کردیا ہے کہ بدأمت اس برقائم نہیں رہ علق پس تمام لوگ متفرق ہوئے اور أن كى بصيرت ختم ہو چكى تھى۔

اصحاب ادرعلى عليه السلام كيعلم كاتوازن

﴿قَالْ أَخْبُرني﴾ ابوالحسن على بن خالد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ زيد بن



الحسين الكوفي ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن نجيح ﴿قال حدثنا﴾ جندل ابن والق الثعلبي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن محمد بن عمر الماري عن ابي زيد الأنصاري عن سعيد بن بشر عن قتادة عن سعيد المسيب قال سمعت رجلا يسأل أبن عباس عن على بن ابى طالب عليه السلام فقال له ابن عباس ان على بن ابي طالب صلى القبلتين وبايع البيعتين ولم يعبد صنما ولاوثنا ولم يضرب على رأسه بزلم ولا قدح ولد على الفطرة ولم يشرك بالله طرفة عين فقال الرجل لم اسألك عن هذا وانما سألتك عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى البصرة فقتل اربعين الفائم سار على الشام فلقى حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم ثم اتى النهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم فقال له ابن عياس اعلى اعلم عندك ام انا فقال لو كان على اعلم عندى منك ما سألتك قال فغضب ابن عباس حتى اشتد غصبه ثم قال ثكلتك امك على علمني وكان علمه من رسول الله (ص) ورسول الله علمه الله فوق عرشه فعلم النبي من الله وعلم على من النبي (ص) وعلمي من علم على (ع) وعلم اصحاب محمد (ص) كلهم في علم على (ع) كالقطرة الواحدة من سبعة ابحر-

#### تعديث نمبر 6: ( بحدف الناد)

جناب سعیدالمسیب رحمتہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے امیر الموتین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا:

شخقیق علی این ابی طالب علیدالسلام وہ بین جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ دونوں بیعتیں کیں مجھی بت پرسی نہیں کی اور وہ فطرتِ اسلام پر



پیدا ہوئے اور اُن میں کسی قتم کا کوئی شک وشہد نہیں ہے۔ آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرک نہیں کیا' اُس مرد نے کہا: اے ابن عباس! میں نے اُن کے بارے میں آپ ہے سوال نہیں کیا' بلکہ میں نے صرف اور صرف بیسوال کیا ہے کہ علی نے جو بصرہ میں (لعنی جنَّكِ جمل) تكوار سے حمله كيا اور وہاں جاليس ہزار آ دميوں كوفق كيا اور پھرشام كى طرف رخ كيا اور وبال بھى عرب كے ايك حواجب (سورماؤل) سے ملاقات كى اور أن كو ايك دوسرے سے مارا اور پھران کو بھی قتل کیا ' پھرنہروان میں آئے اور وہاں بھی قتل و غارت کی حالاتك بيسب ملمان تقد ابن عباس رضى الله تعالى عند فرمايا: بيه بتاؤ تمهارك نزد يك على زياده عالم بين يا مين؟ اس في جواب ديا: الرعلي مير ينزديك أعلم موت تو ميں آ ب سے سوال كيول كرتا؟ ابن عباس رضى الله عنه غضب تاك بوئ اور أن كا غصه بہت زیادہ ہوگیا۔ پھر فر مایا: تیری مال تیرا ماتم کرے علی علیہ السلام نے مجھے علم عطا فرمایا اور على عليه السلام كورسول خدا في علم عطا فرمايا باور رسول خدا كوالله تعالى في عرش برعلم عطا قرمایا ہے۔ بس نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کاعلم الله تعالی سے ہے اور علی کاعلم رسول فدا علم سے بے اور میراعلم علی علم سے بے۔ تمام اصحاب محمد کاعلم علی علیہ السلام كے علم كے مقابلے ميں ايسے ہے جيسے سات سمندروں كے مقابلے ميں ايك قطره-

## اے عیسی این آنکھول کے آنسو مجھے دو

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ أبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن الحسن بن الوليد﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن الحسن الصفار ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن على بن اسباط عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال أوحى الله تعالى الى عيسلى بن مريم (ع) ياعيسلى هب لى من عينيك الدموع ومن قلبك الخشوع وأكحل عينك بميل المحزن اذا



ضحك البطالون وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلك تأخذ من موعظتك منهم وقل انى لاحق بهم فى اللاحقين وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين -

#### دهديث نعبر 7: (كذف الناد)

جتاب ابوبصير رضى الله تعالى عنه في حضرت ابوعبدالله امام صادق عليه السلام سے نقل فرمايا ہے کہ آپ في السلام كى طرف نقل فرمايا ہے كه آپ في فرمايا: الله تعالى في حضرت عيلى ابن مريم عليه السلام كى طرف وحى فرمائى:

اے عینی اپنی آنکھوں کے آنسوؤں اور اپنے دل کا خشوع مجھے ہیہ کرو اور اپنی آنکھوں کا سرمہ میرے تزن کو قرار دو۔ جب باطل پرست بنس رہے ہوں اور مر دوں کی قبروں پر جاکر کھڑے ہوجاؤ اور اُن کو بلند آواز کے ساتھ پکارؤ شاید وہ ان کے مواعظہ سے بچھ حاصل کرسکیں اور اُن کو بتاؤ کہ میں بھی آپ کے چتھے آنے والوں کے ساتھ آرہا ہوں۔



# مجلس نمبر 28

#### [ بروز پير ٩ رمضان المبارك سال ٩ مهم ججري قمري ]

## تنین گناہوں کاعذاب جلدی ملتاہے

ابو الغوارس ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد ابن محمد بن التعمان ادام الله تأييده ﴿قال حدثنی﴾ ابوحفص عمر بن محمد ابن علی الزيات ﴿قال حدثنا﴾ عبيدالله بن جعفر بن اعين ﴿قال حدثنا﴾ معمر ابن يحيى الثدى ﴿قال حدثنا﴾ شريك بن عبدالله القاضى ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحاق الهمدانى عن أبيه عن اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) قال قال رسول الله (ص) ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا يوخر الى الخرة عقوق الوالدين والبغى على الناس وكفر الاحسان-

#### تعديث نمبر 1: (كذف انار)

حضرت امیرالموثین علی ابن ابی طالب علیه السلام نے حضرت رسولِ خداصلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فر مایا:

تین گناہ ایسے ہیں جن کی عقوبت وعذاب بہت جلدی اس دنیا میں ال جاتا ہے اور اس کو آخرت کے لیے مؤخر نہیں کیا جاتا اور وہ یہ ہیں: ﴿ والدین کے حقوق (نافر مانی) ﴿ لوگوں پرسرکشی کرنا اور ﴿ احسان ونعمت کا کفر کرنا

# 390

## نجاشی بادشاہ کا جنابِ جعفررضی اللہ عنہ کو بدر کے بارے میں خبر دینا

﴿قال أخبرني ﴾ ابوالحسين احمد بن الحسين بن اسامة البصري اجازة ﴿قال حدثتي﴾ عبيدالله بن محمد الواسطى ﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر بن محمد يحيني ﴿قال حدثني﴾ هرون بن مسلم بن سعدان ﴿قال حدثنا﴾ مسعدة بن صدقة ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد عليه السلام انه قال ارسل النجاشي ملك الحبشة الى جعفر بن ابي طالب (ع) واصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خلقان الثوب قال فقال جعفر بن ابي طالب فاشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما ان رأى ما بنا وتغير وجوهنا قال الحمدلله الذي نصر محمداً (ص) واقرعيني فيه الا ابشركم فقلت بلى ايمها الملك فقال انه جائتني الساعة من نحو ارضكم عين من عيوني فأخبرني ان اللَّه قد نصر نبيه محمداً (ص) واهلك عدوه واسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر لكأنى انظر اليه حيث كنت ارعى لسيدي هناك وهو رجل من بني ضمرة فقال له جعفر ايها الملك الصالح فما لى اراك جالسا على التراب وعليك هذه الخلقان فقال ياجعفر انا نجد فيما انزل الله على عيسني صلوات الله ان من حق الله على عباده ان يحدثوا له تواضعا عندما يحدث لهم من النعمة فلما احدث لي نعمة نبيه محمد (ص) احدثت لله هذا التواضع قال فلما بلغ النبي (ص) ذلك قال لأصحاب ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله وان التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وان العفو يزيد صاحبه عزة فاعفوا يعزكم الله -

ومعاييث نعبر 2: ( يَحَذَف احَاد)

## 383

دلول کو ہماری محبت کے ساتھ مضبوط کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو ذکیل ورسوا کیا ہے۔ جو ہمارا محبت ہے وہ ہمارا وشمن نہیں ہوسکتا اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا محبت ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے دو دل بھی نہیں بنائے کہ ایک میں ایک قوم کی محبت ہواور دوسرے میں ان کے دشمن کی محبت ہواور دوسرے میں ان کے دشمن کی محبت ہائی جائے۔

### ہم اہلِ بیت رحمتِ خدا ہیں

﴿قال أخبرني ﴾ ابوالطيب الحسين بن محمد النحوى التمار ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن الحسن ﴿قال حدثنا﴾ ابونعيم ﴿قال حدثنا﴾ صالح بن عبد الله ﴿قال حدثنا﴾ هشام عن ابي محنف عن الأعمش عن ابي اسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباته رحمه الله قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام خطب ذات يوم فحمد الله واثني عليه وصلى الله على النبي (ص) ثم قال ايها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي ان الخملاء من التجبر والتموة من التكبر وان الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل الا ان المسلم اخو المسلم ولا تنابزوا ولا تخاذلوا فان شرايع الدين واحدة وصله قاصدة من اخذ بها لحق ومن تركمها غرق ومن فارقمها محق ليس المسلم بالخائن اذا ائتمن ولا بالمخالف اذا وعد ولا بالكذب اذا نطق نحن اهل بيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا القسط ومنا خاتم النبيين وفينا قادة الاسلام وامناء الكتاب ندعوكم الى الله ورسوله والى جهاد عدوه والشدة في امره وابتغاء رضوانه والى اقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيئ لاهله الا وان اعجب العجب ان معوية بن ابي سفيان الأموي وعمرو بن العاص السهيمي يحرضان الناس على طلب دم ابن عمهما واني واللَّه لم



اخالف رسول الله (ص) قط ولم اعصه فى امرة فقط اقيه بنفسى فى المواطن التى تنكص فيها الأبطال وترعد فيها الفرائص بقوة اكرمنى الله بها فله الحمد ولقد قبض النبى (ص) وان رأسه لفى حجرى ولقد وليت غسله بيدى تقلبه الملائكة المقربون معى وايم الله ما اختلفت امة بعد نبيها الاظهر باطلها على حقها الا ما شاء الله قال فقام عمار بن ياسر رضى الله عنه فقال اما اميرالمؤمنين فقد اعلمكم ان الامة لم تستقم عليه فتفرق الناس فقد نفدت بصائرهم —

### ۱۵ نمبر 5: ( بحذف امناد )

جناب اصبغ بن نبانة رحمته الله عليه فرمات بي كه حضرت امير الموشين على ابن الى طالب عليه السلام في ايك خطبه ارشاد فرمايا- آپ في پہلے غدا كى حمد كو بيان فرمايا اور پھر نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم برصلوا ة و درود برجى اس كے بعد فرمايا:

ا او او او ایری گفتگو کو خور سے سنو اور میری کام کو محفوظ کرلو۔ تحقیق خود بیندی کام کی علامت ہے اور اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ کیونکہ شیطان تمہارا تھلم کھلا و تمن ہے جوتم کو باطل کی دعوت دیتا ہے آگاہ ہوجاؤ کہ آیک مسلمان دوسر مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک دوسر نے کو یُر سے القابات سے نہ پکارو۔ اور نہ بی ایک دوسر نے کو رسوا و ذلیل کرو۔ تحقیق وین کا قانون سب کے لیے ایک ہواراس کے صلہ رحی میں میانہ روی ہے۔ جس شخص نے اسے اخذ کیا وہ کامیاب ہوا اور جواس کو چھوڑ و سے گا وہ غرق ہوجائے گا اور جو شخص اس میں تفرقہ ڈالے گا دہ اس کو منانے والا ہے۔ مسلمان کو جب کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب بولتا ہے تو میں خیانت نہیں کرتا۔ جب بولتا ہے تو حمدہ خرافی نہیں بوتا۔ جب بولتا ہے تو حمدہ خرافی نہیں کرتا۔ جب بولتا ہے تو حمدہ خرافی نہیں کرتا۔ جب بولتا ہے تو حمدہ خرافی نہیں کرتا۔ جب بولتا ہے تو دیا کی رحمت ہیں۔ جارا قول برحق ہے۔ ہمارا فعل رحمت ہیں۔ جارا قول برحق ہے۔ ہمارا فعل (لیحنی کام) عدل و انصاف پر بیت اللہ تعالی کی رحمت ہیں۔ جارا قول برحق ہے۔ ہمارا فعل رحمت ہیں۔ اسلام کی قیادت



حضرت امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نے بيان فرمايا ہے كہ حبشہ كے بادشاہ نباقی نے جناب جعفر رضی اللہ عند اور ان كے ساتھيوں كو اپنے باس بلايا۔ جب بير حضرات أس كے باس محلى تو بين محمد اور ان كے ساتھيوں كو اپنے باس بلايا۔ جب بير دو بوسيدہ أس كے باس محلى تو وہ اپنے گھر كے حتن ميں ملی پر بيشا ہوا تھا اور اس كے جسم پر دو بوسيدہ جا در س تھيں۔ جناب جعفر فرماتے ہيں كہ جب ہم نے اس كو اس حالت ميں و يكھا تو ہميں اس پر رخم آيا۔ جب اس نے ہميں و يكھا تو ہمارے چہروں كى رنگت تبديل ہوگئ جميں اس پر رخم آيا۔ جب اس نے ہميں و يكھا تو ہمارے چہروں كى رنگت تبديل ہوگئ جب اس نے كہا:

تمام حمد ہے اس اللہ تعالی کی جس نے اپنے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدد

فر مائی ہے اور اس میں میری آنکھوں کو شونڈک عطا فرمائی ہے۔ کیا میں تم لوگوں کو بشارت نہ

دوں ۔ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے بادشاہ! اُس نے کہا: ابھی میراایک جاسوس آپ

کے وطن سے آیا ہے اور اُس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) کی مدد کی ہے اور اُس کے وشمنوں کو ہلاک کیا ہے۔ فلال فلال اسیروقید بن
علیہ وآلہ وسلم) کی مدد کی ہے اور اُس کے وشمنوں کو ہلاک کیا ہے۔ فلال فلال اسیروقید بن
گئے ہیں اور فلال فلال قبل ہو بھے ہیں اور یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی ہے۔ گویا ہیں اس
کی طرف د کیے رہا ہوں اور میں اپنے سردار کے لیے مولیثی چرار ہا ہوں ۔ وہال میرا جاسوس
بی ضمر ہ سے ایک مرد ہے (یعنی جس نے مجھے بی خبر دی ہے)۔

پس جناب جعفر رضی اللہ عند نے فرمایا: اے باوشاہ! کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کواس
حالت میں و کھے رہے ہیں کہ آپ زمین پر ہیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر بوسیدہ دو جا دریں
ہیں۔ پس اُس نے کہا: اے جعفر: میں نے جناب عیلی علیہ السلام پر نازل ہونے والی
کتاب (انجیل) میں پایا ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر حق سے کہ جب بھی وہ لوگوں
کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو کوئی اچھی خبر دیں تو اُن کے لیے انکساری و تواضع کا اظہار
کریں۔ جب میں آپ کو اللہ کے تی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمت کے بارہے کہ بردے رہا ہوں تو میرے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع وانکساری کا اقبار



کروں۔امام فرماتے ہیں: جب اُس کی خبر نبی اکرم کو ہوئی تو آپ نے اپنے اسحاب سے فرمایا:

صدقداہیے صاحب کے لیے زیادتی کا موجب بنآ ہے البندا آپ صدقہ دیا کریں تا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تواضع و اکساری اپنے صاحب کے لیے بلندی کا موجب بنتی ہے۔ پس تم بھی تواضع اور اکساری کروٴ تا کہ اللہ تعالیٰ بلند کرے اور عفو اور بخشش اپنے صاحب کے لیے عزت کا باعث بنتی ہے۔ پس معاف کروٴ تا کہ اللہ تعالیٰ تم کوعزت عطا فرمائے۔

## حضرت امام سجاد عليه السلام كي دعا

﴿قال أخبرنى ﴾ أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ﴿قال حدثنى ﴾ أبى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الحسن الصنار عن أحمد بن محمد أبن عيسلى عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد (ص) أن يعلمنى دعاء أدعو به فى المهمات فأخرج ألى أو راقا من صحيفة عيقة انتسخ ما فيها فهو دعاء جدى على أبن الحسين زين العابدين للمهمات فكتبت ذلك على وجهه فما كربنى شيئ قط وأهمنى الادعوت به ففرج الله همى وكشف غمى وكربى وأعطانى سؤلى وهو --

اللهم هدیتنی فلهوت ووعظت فقسوف وابیت الجمیل فعصیت وعرفت فاصورت ثم عرفت فاستغفرت فأقلت فعدت فسترت فلك الحمد الهی تقحمت اودیة هلاكی و تخللت شعاب تلغی تعرضت فیها لسطواتك بحلوها لعقوباتك ووسیلتی الیك التوحید وزریعتی انی لم اشرك بك شیئا ولم اتخذ معك الها وقد خورت الیك من نفسی والیك یفر المسئ انت



مفزع المضيع حظ نفسه فلك الحمد الهي فكم من عدو انتضى على سيف عداوته وشحذلي ضبة مديته وارسن لي شباحده وداف قواتل سمومه وسدد نحوی صوائب سهامه ولم تنم عنی عین حراسته واظهر ان يسومني المكروة ويجرعني ذعاف مرارته فنظرت ياالهي الي ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير عدد من ناوني وارصد لي البلاء فيما لم يعمل فيه فكرى فابتدأتني بنصرك وشددت ازري بقوتك ثم فللت لي حدة وصيرته من بعد جمع وهده واعليت كعبي عليه وجعلت ما سدده مردوداً عليه فرددته لم يشف غليله ولم يبرد حرارة غيظه قد عض على اشواه وابرد مولياً قد احلفت سراياه وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي اشراك مصائده ووكل بي تفقد وعايته واضهآء الى السبع لصائدة وأظهار الانتهاز افريسته فناديت ياالهي مستغيثاً بك واثقا بسوعة اجابتك عالماً انه لي يضهد من اوي لي ظل كنفك ولن يفزع من لجاء الى معاقل انتصارك غحصنتني من بأسه بقدرتك وكم من سحاتب مكروه قد جليتها وغواشي ··· كربات كشفتها لاتسئل عما تفعل ولقد سئلت فاعطيت ولم تسئل فابتدأت فاستميح فضلك فما اكديت ابيت الا احسانا وابيت الاتقحم حرمات وتعدى حدودك من الغفلة عن وعيدك فلك الحمد الهي من مقتدر لايغلب وذي اناة لا يعجل هذا مقام من اعترف لك بالتقصير وشد على نفسه بالتضيع اللهم اني اتقرب بالمجمدية الرفيعة واتوجه اليك بالعلوية البيضاء فاعذني من شو ما خلقت وشر من يريد بي سوء فان ذلك لا يضيق عليك في وجدك ولايتكادك في قدرتك وانت على كل شيئي ذدير اللهم ارحمني



بترك المعاصي ما ابقيتني وارحمني بترك تكلفي مالا يغنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنى والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني واجعلني اتلوه على ما يرضيك عنى ونور به بنصرى وأوعه سمعي واشرح به صدري وفرج به عن قلبي واطلق به لساني واستعمل به بدني واجعل في من الحول والقوة ما يسمهل ذلك على فانه لاحول ولا قوة الابك الهم اجعل ليلى ونهارى ودنياي وآخرتى ومنقلبي ومثواي عافية منك ومعافاة وبركته منك اللهم انت ربى ومولاي وسيدى واملي والهي وغياثي وسندى وخالقي وناصري وثقتي ورجائي لك محياي ومماتي ولك سمعي وبصوى وبيدك رزقي واليك امرى في الدنيا والآخرة ملكتني بقدرتك وقدرت على بسلطانك لك القدرة في امري وناصيتي بيدك لا يحول احددون رضاك برأفتك ارجو رحمتك وبرحمتك ارجو رضوانك لا ارجو ذلك بعملي وقد عجز عني عملي وكيف ارجو ما قد عجزعني اشكو اليك فاقتى وضعف قوتي وافراطي في امري وكل ذلك من عندي وما انت اعلم به مني فاكثني ذلك كله اللهم اجعلني من رفقاء محمد حبيبك وابراهيم خلليك ويوم الفزع من الأمنين فامنى ويبشرك فبشرني وفي ظلانك فاظلني وبمفازة من النار فنجني ولا تسميني ألسوء ولا تجرل ومن الدنيا فسلمني وحجة يوم القيمة فلقني وبدهرك مذكرني ولليسري فيسوني وللعسري فجنبني والصلوة والزكوة ما دمت حيافالهمني ولعبادتك فقوني وفي الفقه وموضاتك فاستعملني ومن فضلك فارزقني ويوم القيمة فبيض وجهى حسابا يسيرا فحاسبني وبقيح عملي فلا تنضحني وبهداك فاهدني وبالقول الثابت في الحيوة الدنيا والآخرة



فثبتني وفي صلوتي وصيامي ودعائي ونسكى وشكري ودنياي وآخرتني فبارك لي والمقام المحمود فابعثني وسلطانا نصيرا فاجعل لي وظلمي وجهلي واسرافي في امرى فتجاوز عنى ومن فتنة المحيي والممات فخلصني ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فنجني ومن اوليائك يوم القيمة فاجعلني وادم لي صالح الذي اتيتني ربالحلال عن الحرام فاغنيني وبالطيب عن الخبيث فاكفني اقبل بوجمك الكزيم الي ولا تصرفه عني والي صراطك المستقيم فاهدني ولما تحب وترضى فوفقني اللهم اني بك من الرياء والسمعة والكبرباء والاعجاب والخيلاء والفخر والبذخ والاشر والبطر والاعجاب والجبرية فنجني واعوذبك من العجز والبخل والشح والحسد والحرص والمنافسة والغش واعوذبك من الطمع والطبع والنهلع والجزع والزيغ والقمع واعوذبك من البغى والظلم والاعتداء والفساد والفجور والفسوق واعوذبك من الخيانة والعدوان والطغيان رب واعوذبك من المعصية والقطيعة والسيئة والفواحش والذنوب واعوذبك من الاثم والمآم والحرام والمحرم والخبيث وكل ما لاتحب واعوذبك من الشيطان ومكره وبغيه وظلمه وعداوته وشركه وزبانيته وجندة واعوذبك من شو ما خلقت من دابة وهامة او جن او أنس مما يتحرك واعوذبك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ماذر. في الأرض وما يخرج منها واعوذبك من شوكل كاهن وساحر وراكز وذافه. رراق رب اعوذبك من شركل حاسد وطاغ وباغ ونافس وظالم ومقيد وجائر وأعوذبك من العمى والصم والبكم والبرص والجذام والشك والريب واعوذبك من الكسل والفشل والعجز او تفريط والعجلة



والتضيع والتقصير والابطاء واعوذبك من شر ما خلقت في السعوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى رب واعوذبك من الفقر والحاجة والفاقة والمسألة والضيعة والعائلة واعوذبك من القلة والذلة واعوذبك من الضيق والسدة والقيد والحبس والوثائق والسجون والبلاء وكل مصيبة لاصبرلي عليها آمنين رب العالمين اللهم اعطناكل الذي سألناك وزدنا من فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحق لا اله الا انت العزيز العكيم -

تصابيث نعبو 3: ( بحدث الناد)

جناب سعدہ بن صدقہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ ام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے عرض کیا: آپ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کو میں مشکلات میں پڑھ سکول۔ آپ نے مجھے چند ورق عطا فرمائے جوتح ریشدہ سخے۔ آپ نے فرمایا: جو پچھاس میں تحریر ہے وہ میرے جدعلی بن حسین زین العابد بن علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ مہمات کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ پس میں نے اُس کو یاد کرایا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی مصیبت یا مشکل پیش آئی ہے تو میں اس دعا کو پڑھتا ہوں تو خدا میری مشکل کوئل کردیتا ہے اور غم کو وُور کردیتا ہے۔ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور میرا سوال میری مشکل کوئل کردیتا ہے اور غم کو وُور کردیتا ہے۔ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور میرا سوال میری مشکل کوئل کردیتا ہے اور خمہ پش میری مشکل کوئل کرتا ہے اور میرا سوال میں موجود ہے اور ترجمہ پش خدمت ہے)

اے میرے معبُود! تونے میری رہنمائی کی مگر میں غافل رہا تونے بندونسیحت کی مگر میں غافل رہا تونے بندونسیحت کی مگر میں سخت ولی کے باعث متاثر نہ ہوا تو نے جھے عمدہ نعمیں بخشیں مگر میں نے نافر مائی کی۔ پھر مید کہ جن گناہوں سے تونے میرا رخ موڑا جب کہ تونے جھے اس کی معرضت عطاکی ۔ تو میں نے (گناہوں کی برائی کو) پہچان کرتو بدواستغفار کی جس پرتونے جھے معاف کی۔ دیا اور پھر گناہوں کا مرتلب ہوا تو تونے بردہ پوٹی سے کام لیا۔



اے میرے معبود! تیرے ہی لیے حمدونا ہے۔ بیل ہلاکت کی واویوں بیل پھائدا
اور جابی و بربادی کی گھائیوں میں اُترا۔ ان ہلاکت خیز گھائیوں میں تیری قہرمانی سخت
گیریوں اور اُن بیں در آئے ہے تیری عقوبتوں کا سامنا کیا۔ تیری بارگاہ بیس میرا وسیلہ
تیری وصدت و یکنائی کا اقرار ہے۔ اور میرا ذریعہ صرف بیہ ہے کہ بیس نے کسی چیز کو تیرا
شریک نہیں جانا اور تیرے ساتھ کسی کو معبود نہیں تھہرایا۔ اور بیں اپنی جان کو لیے تیری رحمت
مریک نہیں جانا اور تیرے ساتھ کسی کو معبود نہیں تھہرایا۔ اور بیں اپنی جان کو لیے تیری رحمت
ومغفرت کی جانب گریزاں ہوں اور ایک گذگار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے اور ایک
التی کی جانب گریزاں ہوں اور ایک گذگار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے اور ایک
کتنے ہی ایسے وٹمن تھے جنہوں نے شمشیر عداوت کو مجھ پر ب نیام کیا اور میرے لیے اپنی
چھری کی دھار کو باریک اور تندی و تین کی باڑ کو تیز کیا۔ اور پانی بیس میرے لیے مہلک
ز ہروں کی آ میزش کی اور کمانوں بیس تیروں کو جوڑ کر مجھے نشانہ کی ذو پر رکھ لیا اور ان کی
تعاقب کرنے والی نگاہیں مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئیں۔ اور دل میں میری ایز ارسائی کے
مضوبے باندھتے اور تلخ جروں کی تلخی سے ججھے پیم تلخ کام بناتے رہے۔

اے میرے معبُود! ان رخی و آلام کی برداشت سے میری کمزوری اور بھے سے آمادہ پیار ہونے والوں کے مقابلہ میں انقام سے میری عاجزی اور کشرالتعداد وشمنوں اور اید ارسانی کے لیے گھات لگانے والوں کے مقابلہ میں میری تنبائی تیری نظر میں تھی جس کی طرف سے میں غافل اور بے فکر تھا کہ تو نے میری مدد میں پیل اور اپنی قوت اور طاقت طرف سے میری کم مضبوط کی ۔ پھر یہ کہ اس کی جیزی کو تو ڑ دیا اور اس کے کشرساتھیوں (کومنتشر سے میری کم مضبوط کی ۔ پھر یہ کہ اس کی جیزی کو تو ڑ دیا اور اس کے کشرساتھیوں (کومنتشر کرنے) کے بعد اسے یکہ و تنبا کردیا اور جھے اس پر غلبہ و سر بلندی عطاکی اور جو تیر اس نے اپنی کمان میں جوڑے تھے وہ اس کی ظرف پلٹا دیئے۔ چٹانچہ اس حالت میں تو نے ا بی پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو ہو تکی۔ اس نے اپنی پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو تکی۔ اس نے اپنی پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو تکی۔ اس نے اپنی پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو تکی۔ اس نے اپنی بلٹا دیا کہ نہ تو وہ و اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو تھی۔ اس نے اپنی بلٹا دیا کہ نہ تو وہ و اپنا خصہ شانڈا کرسکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو تو وہ اور کتنے ہی اور کتنے ہی

ا پیے ستم گر تھے جنہوں نے اپنے تکروفریب سے مجھ پرظلم و تعدی کی اور اپنے شکار کے جال میرے لیے بچھائے اوراپنی نگاہ جتمو کا مجھ پر پہرالگا دیا ادراس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح درندہ اینے شکار کے انتظار میں موقع کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ درآ نحالیکہ وہ میرے سامنے خوشامدانہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش آتے اور (دربردہ) ائتہائی کینہ تو زنظروں سے مجھے ویکھتے تو جب اے خدائے بزرگ و برتر ان کی بدیاطنی و سرشتی کو دیکھا تو انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے میں اُلٹ دیا ادر انہیں انہی کے غار کے گېراؤ ميں کھينگ ديا' اورجس جال ميں مجھے گرفتار ديکھنا چاہتے تھےخود ای غروروسر بلندي کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذکیل ہوکر اس کے پھندوں میں جاراے۔ اور یج تو یہ ہے کداگر تیری رحمت شریک حال نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلاؤمصیبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی' اور کتنے ہی ایسے حاسد تھےجنہیں میری وجہ سے غم وغصہ کے اچھواور غیظ وغضب کے گلوگیر پھندے لگے اور اپنی تیز زبانی سے مجھے اذیت دیتے رہے اور اپنے عیوب کے ساتھ مجھے متم کر کے طیش ولاتے رہے اور میری آ بروکواہے نیزوں کا نشانہ بنایا اور جن بُری عادتوں میں وہ خود بمیشد مبتلا رہے وہ میرے سرمنڈھ دیں اور اپنی فریب کاریوں سے مجھے معتعل کرتے اور اپنی وغابازیوں کے ساتھ میری طرف پر تو لتے رہے تو میں نے اے میرے اللہ! تجھ سے فریاد ری جاہتے ہوئے اور تیری جلد حاجت روائی پر بحروسه كرتے ہوئے" مختجے يكارا! درآ محاليك بير جانتا تھا كه جو تيرے سايئر رحمت ميس پناه لے گا وہ شکست خوروہ نہ ہوگا اور جو تیرے انتقام کی بناہ گاہ محکم میں بناہ گزین ہوگا وہ ہراساں نہیں ہوگا۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت وشرانگیزی سے مجھے محفوظ كرديا ادركتنے ہىمصيبتول كے أبر (جوميرے أفق زندگى ير چھائے ہوئے) تھے تونے چھانٹ دیئے اور کتنے ہی نعتوں کے بادل برسا دیئے اور کتنی ہی رحت کی نہریں بہا ویں اور کتنے ہی صحت و عافیت کے جامعے پہنا دیئے۔اور کتنی ہی آلام وحوادث کی آ محکمییں (جو



میری طرف گران تھیں) تو نے بے نور کر دیں اور کتنے ہی غمول کے تاریک پردے (میرے دل پر سے) اٹھا دیے اور کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے بچ کر دکھایا اور کتنی ہی تک دستیوں کا تو نے چارہ کیا اور کتنی ہی ٹھوکروں کو تو نے سنجالا اور کتنی ہی نا داریوں کو تو نے (ثروت سے) بدل دیا۔

(بار الها!) بیسب تیری طرف سے انعام واحسان ہے۔ بین ان تمام واقعات کے باوجود تیری مصیبتوں بین ہمہ تن منہک رہا (لیکن) میری بدا تمالیوں نے مجھے اپنے احسانات کی بحمیل سے روکانہیں۔اور نہ ہی تیرافضل واحسان مجھے ان کاموں سے جو تیری نارافشگی کا باعث بیں باز رکھ سکا اور جو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے بوچھ کچھ نہیں ہوسکتی۔ تیری ذات کی تم اجب بھی تجھ سے مانگا گیا تو نے عطا کیا اور جب نہ مانگا گیا تو تو نے عطا کیا اور جب نہ مانگا گیا تو تو فرد دیا اور جب تیرے فضل و کرم کے لیے جھولی پھیلائی گئی تو تو نے بحل سے کام شہیں لیا۔

اے میرے مولا و آقا! تو نے بھی احسان و بخشش اور تفضل وانعام سے در اپنے نہیں کیا اور میں تیرے محرمات میں بھائدتا' تیرے حدود و احکام سے تعجادز کرتا' تیری تہدیدہ سرزنش سے ہمیشہ غفلت کرتا رہا۔

اے میرے معبُود! تیرے ہی لیے حمد وستائش ہے جو ایسا صاحبِ اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہوسکتا اور ایسا ہر دبار ہے جو مغلوب نہیں کرتا۔ بیاں شخص کا موقف ہے جس نے تیری نعمتوں کی فراوانی کا اعتراف کیا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں کوتا ہی کی ہے اور این خلاف اپنی زیاں کاری کی گواہی دی ہے۔

اے میرے معبُود! میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی منزلت بلند پایہ اور علی (علیہ السلام) کے مرتبے روثن و درخشال کے واسطہ سے تجھ سے تقرب کا خواستگار ہوں۔ ان دونوں کے وسلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے پٹاہ دے

جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بہتیری تو تگری وسعت کے مقابلہ میں وشوار اور تیری قدرت کے آ گے کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ اور تو ہر چیز پر تاور ہے۔

اے میرے اللہ! مجھ پر رحم فرما ان نافر مانیوں کے ترک کرنے کے ساتھ جو تو نے میرے لیے باقی رکھی ہوئی ہیں۔ اور مجھ پر رحم فرما اُس تکلیف کے ترک کرنے کے ساتھ جو بچھ بے نیاز نہیں کرتی اور مجھے حُسنِ نظر عطا فرما اُن چیزوں ہیں جو تجھے مجھ سے راضی کردیں اور میرے ول کو اپنی کتاب کے یاد کرنے کو ای طرح لازم قرار دے جیسے آپ نے بچھے تعلیم دکی ہے۔ اور مجھے قرار دیں تاکہ ہیں اس کی خلاوت کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہوجائے اور اس سے میری آتھوں کی بھیرت کو نور انی قرار دے اور میرے کا نول کو اُس کے لیے خزانہ قرار دے اور اس کے ساتھ میرے سینے کو کھول دے اور اس کے ذریعے اُس کے لیے خزانہ قرار دے اور میرے بدن کو میرے دل کو شاد فرما دے اور میرے بدن کو اس کے ساتھ خاطق قرار دے اور میرے بدن کو میرے میں طاقت وقوت قرار فرما اور اس کو جو سے اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فرما اور میرے لیے اس میں طاقت وقوت قرار فرما اور اس کو جیسے کو کھول کو سے دار فرما اور اس کو جو سے اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فرما اور میرے لیے اس میں طاقت وقوت قرار فرما اور اس کے جو سے برتی طاقت وقوت قرار فرما اور اس کے جو سے برتی طاقت وقوت قرار فرما اور اس کے ساتھ برتی طاقت وقوت قرار فرما اور اس کو جھور کے برتی سان فرما 'کیونکہ کوئی طاقت وقوت خوبیں سوائے تیری طاقت وقوت کے۔

اے میرے اللہ! تو میری راتوں کؤ میرے دن کؤ میری دنیا' میری آخرت کؤ میرے آنے جانے کواور میرے ٹھکانے کواپی طرف سے عافیت مند قرار دے۔ اپنی طرف سے باعث برکت اور صحت مند قرار فرما۔

اے میرے اللہ! تو میرا پروردگار میرا مولاً میرا سردار میری آرز و میرا معجود میرا غوث میری سند میرا خالق میرا ناصر میرا مورد واثوق میری امید تیرے لیے جھے مار نے والا مجھے زندہ رکھنے دالا میرے سننے کی طاقت تیری طرف سے اور میرے و کیھنے کی طاقت اور میرا رزق تیرے ماتھوں میں اور ونیا و آخرت میں میرا امر تیرے اختیار میں ہے اور تو نے اپنی قدرت کے ساتھ مجھے ما لک قرار دیا ہے۔ اور میری سلطنت وقدرت میرے اوپ ہے اور میری میشانی کے بال مجمی ہے اور میری میشانی کے بال مجمی



تیرے ہاتھ میں ہیں (یعنی میرا اختیار تیرے سرد ہے) تیری رضایت کے بغیر کوئی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے والانہیں ہے۔ تیری نہایت مہر ہائی کے ذریعے تیری رحمت کا امیدوار ہوں ۔ تیری رحمت کا امیدوار ہوں ۔ تیری رحمت کا امیدوار ہوں ۔ میں ایخ عمل کی وجہ ہے اس کا امیدوار نہیں ہوں کیونکہ میراعمل بہت کم اور قلیل ہے اور جو قلیل و کم اور ناقص ہو اُس کے ذریعے سے بھلا میں کیسے امیدوار ہوسکتا ہوں؟ میں تیری قلیل و کم اور ناقص ہو اُس کے ذریعے سے بھلا میں کیسے امیدوار ہوسکتا ہوں؟ میں تیری بارگاہ میں ایخ افاقد کی اپنی کروری اور این معاملہ میں افراط کا شکوہ کرتا ہوں اور بیسب بارگاہ میں طرف سے ہواور ہے وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میری نسبت تو زیادہ جانتا ہے اور ان تمام اُمور میں تو میرے لیے کافی ہے۔

اے میرے اللہ! تو مجھے اپنے حبیب حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے رفقاء میں سے قرار فرما اور خوف و جیب والے دن مجھے اپنی طرف ے امن عطا فرماتے ہوئے مجھے امن والول میں سے قرار فرما اور اپنی بشارت کے ساتھ مجھے بشارت دے اور اسینے سائے میں مجھے سابی تھیب فرما۔ اور اپنی نجات والی جگہ میں مجھے آ گ سے نجات عطا فرما اور برائی کے ساتھ مجھے موسوم قرار ندفرما' اور مجھے محزون و مغموم قرار نہ فرما۔اوراس دنیا میں مجھے سالم قرار فرمااور قیامت کے دن مجھے ججت اور دلیل کا القا فرما اور اینے ذکر کے ساتھ مجھے یاد فرما اور آ سانی کے ساتھ میرے معاملے میں آ سانی قرار فرما۔ اور ہرتتم کی تنگی ہے مجھے نجات عطا فرما۔ اور جب تک میں زندہ ہوں اُس ونت تک مجھے نماز بڑھنے اور زکو ۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی عبادت کے لیے مجھے طاقت وقوت عطا فرما اور فقہ اور اپنی مرضی کے ساتھ مجھے عمل کرنے کی تو فیتی عطا فرما۔ اور اینے فضل کا مجھے رز ق عطا فرما اور قیامت کے دن میرے چیرے کو روش فرما اور میرا حساب بہت ہی آ سان اور قلیل فرما۔ اور میرے برے عمل کے ذریعے مجھے رسوا قرار نہ فرما اوراین بدایت کے ساتھ میری ہدایت فرما اور دنیا و آخرت میں مجھے قول ثابت کے ساتھ



ٹابت قدم فرما' میری نماز' میراروزہ' میری دعا' میری عبادت' میرے شکر' میری دنیا اور میری است قدم فرما' میری نماز' میراروزہ' میری دعا' میری عبادت' میرے شکر' میری دنیا اور میرے آخرت کو میرے لیے باعب برکت قرار فرما اور قیامت کے دن مجھے مقام محمود پر مبعوث فرما اور ایک سلطانِ نصیر ( ایعنی مددگار باوشاہ ) مجھے عطا فرما۔ میرے ظلم' میری جبالت اور میرے امر میں میرے اسلاف سے تو مجھے درگزر فرما۔ موت و حیات کے فتنہ سے مجھے نبات عطافر ما اور ظاہری اور پوشیدہ گناہوں سے مجھے نبات عطافر ما۔ قیامت کے دن مجھے اپنے دوستوں میں سے قرار فرما اور ہمیشہ مجھے اپنی طرف سے اصلاح عطافر ما اور حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بے نیاز فرما اور پاک و طیب کے ذریعے خبیث سے میری کفایت فرما۔ اپنا وجہ کریم کومیری طرف قرار فرما اور اپنی رحمت کو مجھے سے دُور فرما اور اپنے سید سے فرما۔ اپنا وجہ کریم کومیری طرف قرار فرما اور وہ چیز جو تجھے محبوب سے اور پسند ہے اس کی مجھے راست کی طرف مجھے ہدایت عطافر ما اور وہ چیز جو تجھے محبوب سے اور پسند ہے اس کی مجھے تو فیق عطافر ما۔

اے میرے اللہ! میں آپ سے ریا کاری اور دکھلاوے بڑائی کیا وہ ہجب کرنے وہ نیزائی کیا وہ تعجب کرنے خود پیندی فخر سکیر شرکی بہک جانا تعجب کی کثرت اور جرسے میں تجھے سے ان چیزوں میں سیری پناہ و نجات کا طلبگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں ناتوانی ' مُثل لا کچی حسد حرص ایک دوسرے پر فخروم بابات کرنا اور ملاوٹ سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے میرے رب! میں طبع جہالت عمم میں خوف میں شک اور خیف میں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ا

اے میرے رب! میں بغاوت طلم حدسے تجاوز کرنے فساؤ فجور اور فسق میں تیری بناہ کا طلب گار ہوں۔ میں خیانت کاری عداوت اور سرکشی میں تیری بناہ چا جہتا ہوں۔ میں تیری نافر مانی 'قطع و جدائی میں بدی اور برائیوں 'گنا ہوں میں تیری بناہ طلب کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ! میں حرام محرم اثم ' ملامت ' خبیث اور ہروہ جو تجھے پہند نہیں اس میں تیری بناہ جا ہتا ہوں اور میں تیری بناہ طلب کرتا ہوں۔ شیطان اور اُس کے مکر سے اُس بغاوت پناہ جا ہتا ہوں اور میں تیری بناہ طلب کرتا ہوں۔ شیطان اور اُس کے مکر سے اُس بغاوت

ے اُس کے ظلم اُس کی عداوت اُس کے شرک اُس کے فشکر اور اُس کے سیا ہیوں ہے۔

اے میرے اللہ! بیس تیری بناہ چا ہتا ہوں ہراس چیز کے شرہے جس کوتو نے خلق فر مایا ہے خواہ وہ حیوانوں بیس ہے ہو پر بندوں بیس ہے ہو یا جنوں سے یا انسانوں بیس سے ہو۔ جو بھی حرکت کرنے والی چیز وں بیس سے ہو اور بیس تیری پناہ چا ہتا ہوں ہر اُس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہو یا اُس کی طرف عروج کرنے والی ہواور ہر اُس چیز کے شر سے جو زبین سے نازل ہو یا اُس کی طرف عروج کرنے والی ہواور ہر اُس چیز کے شر سے جو زبین سے نکلے یا زبین میں بوئی جائے۔ اور بیس تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر کا ہن و جادوگر اور زیادہ او جھ اٹھانے ہر کا ہن و جادوگر اور زیادہ او جھ اٹھانے والے سے اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ہر حاسد طاغوت باغی اُس کرتی طلب کرنے والے اور جابر سے۔

اے میرے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اندھے پن ہبڑے پن "کو تنظے پن ا برص ٔ جذام شک وریب سے۔اے میرے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی 'بزولی' بجز' کوتا ہی 'جلد بازی ضیاع کاری' تقصیراور نال مٹول کرنے سے۔

اے میرے رب! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو پچھ تونے زمین وآسان اور ان
کے درمیان طلق فر مایا ہے اس کے شرسے۔اے میرے رب! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
فقر' حاجت' فاقہ' سوال کرنے' جائیدا واور محتابی سے۔اے میرے اللہ! میں تیری بناہ طلب
کرتا ہول' قلت اور ذلت ہے۔

اے میرے رب! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تکی شدت قید میں بندش اُسیری اسیری بناہ طلب کرتا ہوں تکی شدت قید میں بندش اُسیری بناہ طلب کرتا ہوں تکی سے اے عالمین کے بات ور ہرمصیبت سے جس پرصبر کرنے کی مجھ میں طاقت نہ ہواس سے اے عالمین کے رب! اس دعا کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ! جس جس چیز کا میں نے تیری بارگاہ میں سوال کیا ہے وہ مجھے عطا فرما اور اپنی جلالت و ہزرگ عظمت اور نصل سے اس میں زیادتی عطا فرما۔ بِحقِی لاَ اِللہَ اِللاَ اَنتَ العَزِیدُ الحَرِکِیمُ۔

### حاجت طلب کرنے والا غلامی کے لیے تیار ہوتا ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن على بن مالك النحوى ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ على بن هامان قال سمعت الرياشي يقول على بن هامان قال سمعت الفضل بن سعد يقول سمعت الرياشي يقول من سأل اخاة سمعت محمد بن سلام يقول سمعت شريح القاضي يقول من سأل اخاة حاجة فقد عرض نفسه على الرق فان قضاها استرقه وان لم يقضها فقد اذله وكانا ذئيلين هذا بذل الرد وهذا بذل المسألة

بذل ماء وجهه عوضا صير الذل وجهه عرضا

ليس يعتاظ باذل الوجه عن كيف يعتاض من اتاك وقد

#### تعديث نعبو 4: ( بحذف اساد)

شریح قاضی بیان کرتا ہے کہ جو مخص اپنے بھائی سے حاجت طلب کرتا ہے اور وہ
اُس کے سامنے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کرتا ہے اگر اس نے اس کی حاجت کو پورا
کر دیا تو اُس نے اُس کو اپنا غلام بنالمیا ہے اور اگر اُس نے اُس کی حاجت کو پورانہیں کیا
لیس اس کو رسوا کیا اور بید دونوں ذلیل ہوئے۔ ایک سوال کرنے کی وجہ سے اور دوسرا رد
کرنے کی وجہ ہے۔

لیس یعتاظ باذل الوجه عن بذل ماء وجهه عوضا کیف یعتاض من اتاك وقد صیر الذل وجهه عرضا ''خرچ كرنے والے كا خرچ كرنا اس سوال كرنے والے ك چہرے كى غیرت كا بدلہ نہیں بن سكتا \_اور جو تیرے پاس آتا ہے اس كا بدلہ كیے ہوسكتا ہے حالانكہ اس نے اپنے چہرے كے آ ہروكو تیرے سامنے نتم كردیا ہے'۔



### میں درخت ہول اور فاطمہ اس کی شاخ ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابومحمد عبدالله بن محمد الأبهري ﴿قَالَ حدثنا﴾ على ابن احمد بن الصباح ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن عبدالله بن اخي عبدالرزاق ﴿قال حنائني﴾ عمى عبدالرزاق بن همام بن نافع ﴿قال أخبرني﴾ ابي همام بن نافع ﴿قال أخبرني﴾ مينا مولي عبدالرحمن بن عوف الزهري قال قال لي عبدالرحمن يامينا الا احدثك بحديث سمعته من رسول الله (ص) قلت بلي قال سمعته يقول انا شجرة وفاطمة فرعمها وعلى عليه السلام لقاحها والحسن والحسين (ع) ثمرتها ومحبرهم من امتى ورقها رضوان الله عليهم اجمعين وصلى الله على محمد وآله وسلم-تعديث نمبر 5: ( بحذف الناد)

عبدالرحمن بن عوف زهري كے غلام بينا نے بيان كيا ہے كه عبدالرحمٰن نے كہا: اے مینا! کیامیں تحقی ایک حدیث سناؤجومی نے رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے سی ہے؟

میں نے عرض کی: کیول نہیں اُس نے کہا کہ میں نے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

سنا كه آپ نے فرمایا:

مين درخت مول اور فاطمه عليها السلام اس كى شاخ اورعلى عليه السلام تنا اورحس و حسین علیجا السلام ہید دونوں اس کا کھل اور اس کے پھول اور پتے میری اُمت ہے۔اس کے ساتھ محبّت کرنے والے ہیں۔اللہ تعالی ان سب پر راضی ہوجائے۔



# مجلس نمبر 29

### [ بروز بده اا رمضان الهبارك سال ٩ ، ٢٠ ججرى قمرى ]

﴿ حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايد الله تمكينه ﴿ قال حدثنى ﴾ ابويكر محمد بن عمر الجعابى القاضى ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن على بن ابراهيم ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن ابى العنبر ﴿ قال حدثنا ﴾ على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابى عمرو بن العلا عن عبدالله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن اوس قال وسول الله (ص) لا اله الا الله نصف الميزان والحمدلله تملاء ٢ -

### معيد 1: ( يخذف اسناد )

شداد بن اوس رضی الله عند نے حضرت رسولی خداصلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: نصف میزان کا إلله إلا الله ہے اور الحمدُ للله میزان کو پوراکرے گا۔

### سورہ کا فرون کی وجہ ً نزول

﴿قَالَ أَخْبُونِي﴾ ابومحمد عبدالله بن ابي شيخ اجازة ﴿قَالَ أَخْبُونَا﴾ ابو عبدالله محبد بن احمد الحكيمي ﴿قَالَ حَدَثْنا﴾ عبدالرحمٰن بن عبد



عبدالله ابوسعید البصری ﴿قال حدثتا﴾ وهب بن جریر عن أبیه ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن اسحاق بن یسار المدنی ﴿قال حدثنی﴾ سعید بن مینا عن غیر واحد من اصهابه ان نفراً من قریش اعترضوا الرسول (ص) منهم عتبة بن ربیعة وأمیة بن خلف والولید بن المغیرة والعاص ابن سعید فقالوا یامحمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وانت فی الأمر فان یكن الذی نحن علیه الحق فقد اخذت بحظك منه وان یكن الذی انت علیه الحق فقد اخذت بحظك منه وان یكن الذی انت الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد) الی آخر السورة ثم مشی الیه ابی بن خلف بعظم رمیم ففته بیده ثم نفخه فقال یامحمد اتزعم ان ربك یحیی بعد ما تری فانزل الله تعالی (وضرب لنا مثلا ونسی خلقه الی آخر السورة شم ناخر المؤل و معی رمیم الذی انشاً اول مرة وهو بكل خلق علیم)

### تعيث نعبر 2: ( بحذف امناد)

جناب سعید بن مینا نے اصحاب رسول سے نقل کیا ہے کہ قریش کے چندلوگ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے اور اُن میں سے عتب بن ربیعہ اُمیہ بن خلف ولید بن مغیرہ اور عاص ابن سعید وغیرہ تھے۔ اُنہوں نے رسول خدا سے عرض کیا: اے محرد آ و جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کریں اور جس کی آپ عبادت کریں اور جس کی شریک معبادت کریں تا کہ ہم اور آپ اس امر عباوت میں شریک موجود کیں اس کے عبار ہم حق پر جو نے تو آپ نے اپنا حصد حاصل کرلیا اور اگر شریک ہوجا کیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سور و کافرون نازل فرمائی:

''اے میرے رسول ! کہہ دو اے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں جس کی تم
عبادت کرتے ہو ہیں اُس کی عبادت نہیں کروں گا اور جس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اُس کی
تم عبادت نہیں کرتے''۔ آخری سورہ تک یہ نازل ہوئی۔ پھر رسول خدا کی خدمت میں ابی
ابن خلف ایک پوسیدہ ہڈی لے کرآیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس ہڈی کو پھو تک
ماری اور کہا: اے محمد ! آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کا رب اس پوسیدہ ہڈی کو پھر دوبارہ
زندہ کرے گا اس کے بارے واقع ایسا ہوگا ؟ بھلا یہ کیے ممکن ہے؟

الله تعالیٰ نے اس کے جواب میں نازل فرمایا: ''الله تعالیٰ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اس کی مخلوق جھول جاتی ہے۔ بیر ( کافر ) کہدر ہا ہے کہ کون اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا تو وہ ذات جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا وہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کرے گی۔ اور وہ ہرمخلوق کے بارے میں جانے والا ہے'' آخری سورہ تک نازل ہوئی۔

### لوگوں کی تین قشمیں ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا ﴾ ابى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن على القاسم ما جيلويه عن محمد بن على الصيرفى عن نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعيد عن فضيل بن خديع عن كميل بن زياد النخعى ، قال كنت مع اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام في مسجد الكوفة وقد صلينا عشاء الآخرة فاخذ بيدى حتى خرجنا من المسجد فمشى حتى خرج الى ظهر الكوفة لايكلمنى بكلمة فلما اصحر تنفس ثم قال ياكميل ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها احفظ منى ما اقول الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيؤا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق ياكميل العلم خير من المال العلم يحوسك وانت تحرس المال



والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق ياكميل محبة العلم خير ما يدان الله به تكسبه الطاعة في حيوته والجميل الاحدوثة بعدموته ياكميل منفعة المال تزول بزواله ياكميل مات خزان الأموال والعلماء بافون ما بفي الدهر اعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة هاء هاه ان هبنا واشار بيدة الى صدرة لعلما جما لواصيت له حملة بلي اصيب له لقنا غير مأمون يستعمل أله الأخرة في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمته على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة دون ولى الحق او متقاداً للحكمة لا بصيرة له في احياته فقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهة الالاذا ولا ذاك فمنهم بالذات سلس القياد للشهوات او مغرى بالجمع والادخار ليس من دعاة الدين اقرب شبها بهؤلاء الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلي لاتخلي الأرض من قائم بحجة ظاهر مشهور او مستتر مغمور لئلا تبطل حجج الله وبنيانه فان اولئك الأقلون عدداً الأعظمون خطرأ بمهم يحفظ الله حججه حتى يودعمها نظر اثبهم ويزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقايق الامور فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الأعلى اولئك خلفاء الله في ارضه والدعاة الى دينه ها، هاه شوقا الى رؤيتهم واستغفر الله لى ولكم ثم نزع يدة (ع) وقال انصرف أذا شئت -

تعديث نمبر 3: ( بحذف النار)

حضرت ممل بن زیاد مخفی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں، یس مسجد کوف میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کے ساتھ تھا اور میں نے آپ کی افتداء میں نماز

عشاء اواکی اور اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کوفہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس دوران میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ پس جب صحرا میں چلے گئے اور آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر فرمایا: اے کمیل "اجتحقیق میہ دل فزانہ ہے اور اس میں خیر کا خزانہ ہے جو میں بیان کروں گااس کو یا د کرکؤ جان لوالوگ تین طرح کے ہیں:

عالم ربانی (بعنی وہ عالم جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دینے والا ہواور خوشنودی خداکی فاطراس برعمل کرنے والا ہواس عالم کو عالم ربانی کہا جاتا ہے)۔

ص متعلم جوراونجات پر جلنے والا ہے۔

⊕ عوام الناس بے عقل لوگ ہیں جو ہر بائلنے والے کی اتباع کرتے ہیں اور ہوا کے رُخ پر چلتے ہیں۔ ( بعنی جدھر کی ہوا چلتی ہے بیہ اُدھر ہوجاتے ہیں ) وہ علم کے نور سے روشنی طلب نہیں کرتے اور کسی مضبوط ستون کی پناہ حاصل نہیں کرتے۔

اے کمیل اعلم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم حیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس علم کی محبت اللہ تعالی کے دین میں بہترین چیز ہے۔ اس علم سے زندگ میں اللہ تعالی کی اطاعت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد بیعلم بہت اچھی کہانی اور افسانہ بن

ا ہے کمیل امال کے فتم ہونے ہے اس کے فوائد بھی فتم ہوجا تو ہیں۔

ا کے کمیل ایال کے خزاند دار مرجائے ہیں لیکن جب تک زمانہ ہے علیاء باقی ہیں وہ خبیں مرتے۔ ان کے جسم مفقود و پوشیدہ ہوجاتے ہیں کیکن اُن کی مثالیس دلول میں محفوظ رہتی ہیں۔ باہ ..... باہ! یہال پر آپ نے اپنے سیند مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: یہاں برعلم کا شاخیس مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ اے کاش! اس کو برداشت کرنے والا اور یہاں برعلم کا شاخیس مارتا ہوا سمندر موجزن ہے۔ اے کاش! اس کو برداشت کرنے والا اور



اٹھانے والائل جاتا؟ کیوں نہیں اس کو ایک ایسا بار کرنے والا پائے گا جوخود اس بیں نہیں ہوگا اور وہ اس کو دین کا ہتھیار بنا کر دنیا حاصل کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جمت۔اس کی مخلوق پر ہونے کو ظاہر کریں گے اوراس کی نعمت اس کے بندوں پر ہونے کا اظہار کریں گے اور وہ ولی حق کوچھوڑ کر کمزور اور ضعیف لوگوں کو اپنا راز دار قرار دیں گے۔

وہ اپنے آپ کو حکمت کے تابع قرار دیں گئے لیکن ان کو زندگی میں کوئی بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ پس پہلے ہی شبہہ میں جوان کو عارض ہوگا اس کی وجہ سے ان کے ول میں شک پیدا ہوجائے گا۔

آگاہ ہوجاؤ! ان کے لیے نہ یہ جہان ہوگا اور نہ دومرا جہان ہوگا۔ ان میں سے
بعض ایسے ہوں گے جوآسانی سے خواہشات کی اتباع کر جائیں گے اور وہ تمام کودھو کا دیں
گے اور ذلیل وخوار کریں گے اور دین کے ستونوں میں شہد پیدا کرنے میں جانور بھی ان
سے زیادہ قریب نہیں ہول گے۔

عالم کے مرنے سے علم مرجاتا ہے۔ اے اللہ! بیز مین خالی مبیں رہے گی ایسی ججت ہے جو ظاہر ومشہور ہو یا پوشیدہ اور غیر معروف ہو تا کہ اللہ کی ججت اور اس کے دین کی بنیادیں کمزور نہ ہوں۔ بیلوگ اگر چہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے لیکن عظمت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اُنہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی دلیلوں کی مفاظت کرے گا میہاں تک کہ وہ اپنی دلیلوں کی مفاظت کرے گا میہاں تک کہ وہ اپنی دلیلوں کو افار وہ اپنے اتباع کے دلوں میں ان کا بیج ہو کی واران کا علم اُمور کے حقائق پر اچا تک مطلع ہوجاتے ہیں۔ پس وہ بی اور کی تقین اُن کو حاصل ہوتا ہے اور یقین اُن کے لیے آسان ہوتا ہے اور سرکشی کرنے ہیں وہ الوں کے لیے وہ بہت سخت وشوار ہوتے ہیں اور جس سے جاتل وحشت محسوں کرتے ہیں وہ اور اس سے مجت کرتے ہیں اور اُن کے دل اس دنیا میں ہوتے ہیں اُن کے رفع اللہ وحشت محسوں کرتے ہیں وہ اس سے مجت کرتے ہیں اور اُن کے دل اس دنیا میں ہوتے ہیں اُن کے رفع اللہ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کے رفع اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کے کو سے میں اور اس کے رفع ہیں ہوتے ہیں اور اس کے رفع ہوتے ہیں اور اس کے کہا کے ساتھ معلق ہوتے ہیں۔ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کے کا کے ساتھ معلق ہوتے ہیں۔ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کے کہا کے ساتھ معلق ہوتے ہیں۔ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کے کہا کے ساتھ معلق ہوتے ہیں۔ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ ہوتے ہیں اور اس کیا

دین کی طرف وعوت دینے والے ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کا شوق ہوتا ہے۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہول کچر آپ نے ہاتھ چھڑ الیا اور فر مایا: جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو۔

### وین کا اختیام ہمارے ساتھ ہوگا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنى﴾ على بن اسحاق المحرمى ﴿قال حدثنا﴾ عثمان بن عبدالله الشامى ﴿قال حدثنا﴾ ابولهيعة عن ابى ذرعة الحضرمى عن عمر بن على بن ابى طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص) ياعلى بنا ختم الله الدين كمابنا فتحه وبنا يؤلف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء -

#### تعديث نميو 4: ( كذف اعاد)

حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یاعلی ! اللہ تعالی ہمارے ساتھ بی اینے وین کی ابتداء ہمارے ساتھ بی اینے وین کی ابتداء ہمارے ساتھ فرمائی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کونفرت اور عداوت کے بعد آپس میں دوبارہ جوڑے گا۔

### مازنی کے لیےاشعار

﴿قال أخبرني﴾ ابوالطيب الحسن بن محمد التمار قال سمعت ابابكر ابن الأنباري يقول سمعت على بن هامان ينشد للمازني -

اذا انا لم اقبل من الدهر كلما تكرهت منه طال عيني على الدهر تعودت مس الضرحتى الفته فاسلمني حسن العزاء الى الصبر ووسع قلبي للإدام المسلمة المانا يضيق به صدري

وصيرني يأسي من الناس راجيا لسرعة صنع الله من حيث لاادري وصلى الله على سيدنا محمد وآله النبيي وسلم تسليماً

#### تعديث نمبر 5: ( بحذف اعاد)

ابوبكرابن انبارى في بيان كيا ب كديس في على بن بامان سے سنا كم أنهول في مازنی کے لیے ان اشعار کو برزھا:

تكرهت منه طال عيني على الدهر فاسلمني حسن العزاء الى الصبر وقدكنت احيانا يضيق به صدري لسرعة صنع الله من حيث لاادري

أذا أنا لم أقبل من الدهر كلما تعودت مس الضر حتى الفته ووسع قلبي للاذي الانس بالأذي وصيرنى يأسى من الناس راجيا وصلى الله على سيدنا محمد وآله النبي وسلم تسليماً

- نجب کہ میں زمانے سے سامنا کرتا ہول تو مجھے کراہت ہوتی ہے میری نظر زمانے يرغلبهركھتى ہے"۔
- "جب بھی اس سے الفت كرتا ہوں تو ميرى طرف ضرد لوك آتا ہے پس يد مجھے مصیبت یرمبرکرنے کے سیردکرتا ہے"۔
- ''میرا دل ایک اذبت کے لیے وسیع ہوتا ہے تو بید دوسری دیتا ہے اور مجھی میرا دل تنگ پڑھا تاہے'۔
- '' میں اُمید کے باوجود بھی لوگوں سے ٹا اُمید ہوجا تا ہوں جب میں خدا کے کام کے جلد ہونے کی حکمت کوئییں جانتا''۔



# مجلس نمبر 30

#### [ بروز ہفتہ ۱۳ ارمضان المبارک سال ۹ ۴ جمری قمری ]

### الله کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے طولیٰ ہے

﴿قَالَ أَخْبِرْنَى﴾ ابنى ﴿قَالَ حَدَثَتَى﴾ محمد بن الحسن الوليد رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثَتَى﴾ ابنى ﴿قَالَ حَدَثَتَى﴾ محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسنى عن محمد بن عجلان عن ابنى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال طوبى لمن لم يبدل نعمة الله كفراً طوبى للمتحابين في الله -

### تعديث نعبر 1:(بخذف انناد)

حضرت ابوعبدالله امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نے فرمايا: طوبی ہے اُن کے ليے جو الله تعالیٰ کی نعت کو کفر کرتے ہوئے تبدیل نہیں کرتے اور طوبی ہے اُن کے لیے جو الله تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔

### دشمنِ آلِ محرِّد وزخ میں جائے گا

﴿قَالَ أَخْبُرنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ عبدالكريم بن محمد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ عبدالكريم بن محمد ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابن ابى اويس ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابن عن حميد بن قيس عن عطا عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) يابنى عبدالمطلب انى سألت الله لكم ان



يعلم جاهلكم وان يثبت قائمكم وان يهدى الله ضالكم وان يجعكم بجداً . جوداً ، رحماء اما والله لو ان رجلا صف قدميه بين الركن والمقام مصليا ولقى الله وهو يبغضكم اهل البيت لدخل النار-

#### تعديث نمبر 2: ( يحذف اساد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اولا دِعبدالمطلب! میں نے اللہ تعالیٰ سے تمبارے بارے میں دعا کی ہے کہ وہ تمبارے جاہلوں کو علم عطا فرمائے اور تمبارے قیام کرنے والوں کو ثابت قدم رکھے اور تمبارے گراہ کو بدایت عطا فرمائے اور تمبارے اسیروں کو سخاوت اور رحم دلی عطا فرمائے۔ آگاہ ہوجاؤ! خدا کی قتم! اگر کوئی مردژ کن اور مقام کے درمیان کھڑا رہے اور ہرونت نماز ادا کرتا رہے اور وہ خدا کے ساتھ ملاقات اس حال میں کرے کہ وہ اہل بیت ہے وشمنی رکھتا ہوتو اس کو ضرور جہتم میں داخل کیا جائے گا۔

### بعض ہاشموں اور امام رضاً کے درمیان گفتگو

﴿قال أخبرنى ﴾ الشريف الصافح ابومحمد الحسن بن حمزة العلوى الطبرى رحمه الله ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى عن أبيه عن احمد بن عيسى عن مروك بن عبيد الكوفى عن محمد بن زيد الطبرى قال كنت قائما على رأس الرضا (ع) على بن موسلى (ع) بخراسان وعندة جماعه من بنى هاشم منهم اسحق بن العباس بن موسلى فقال له يااسحاق بلغنى انكم تقولون ان الناس عبيد لنالا وقرابتى من رسول الله (ص) ما قلته قط ولاسمعته من احد آبائى ولا يلغى احد منهم قال كنا نقول الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين فليغ الشاب الغائب



#### تصابيث نعبو 3: (بحذف اساو)

جناب محد بن زید طری نے بیان کیا ہے کہ بیں فراسان میں امام علی بن موی علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا اور آپ کے پاس بنوہاشم کی ایک جماعت بھی کھڑی تھی جن میں اسحاق بن عباس بن موی بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا:

اے اسحاق! مجھے یہ خبر ملی ہے کہتم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ تمام لوگ ہمارے غلام ہیں۔ ایسانہیں ہے اور جورسول سے ہماری قرابت ہے اس کے حساب سے بھی میں نے مجھی بھی ایسانہیں کہا اور نہ میں نے اپنے آ باؤاجداد میں سے کسی سے ایساسنا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمارے غلام ہیں اور دین میں ہمارے موالی ہیں۔ لیس ہر حاضر وغائب تک اس کو پہنچا دے۔

### حضرت امام رضاً كا توحيدِ خدامين بيان

﴿قال وبهذا الأسناد﴾ قال سمعت الرضا على بن موسى (ع) يتكلم فى توحيد الله سبحانه فقال اوّل عبادة الله معرفته واصل معرفة الله عزوجل توحيده ونظام توحيده يفنى التحديد عنه لشهادة العقول ان كل محدود مخلوق وشهادة كل مخلوق المعتنع من الحديث هو القديم فى الأزل فليس لله عبد من نعت ذاته ولا اياه وحد من اكتنبه ولا حقيقة اصاب من مثله ولا به صدق من نهاه ولاصمد صعده من اشار اليه بشيئ من الحواس ولا اياه عنى من شبهه ولا له عرف من بعضه ولا اياه اراد من توهمه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم فى سواه مطول بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجته خلق الله تعالى الخلق حجاب بينه وبينهم ومياينته اياهم مفارقته لهم وابتدائه لهم دليل



على أن لا ابتداء له لعجر كل مبتدء منهم عن أبتداء مثله فاسمائه تعالى تعبير وافعاله سبحانه تفهيم قد جهل الله تعالى من حدة وقد تعداة من اشتمله وقد اخطأ من اكتنبهه ومن قال كيف هو فقد شببهه ومن قال فيه لم فقد علله ومن قال متى فقد وقته ومن قال فيم فقد ضمنه ومن قال الي م فقد نهاه ومن قال حتلي م فقد غياه ومن غياه فقد جزاه ومن جزاه فقد الحد فيه لا يتغير الله تعالى المباشرة مبجل لا باستملال رؤية باطن لابمز ايلة مباين لا بمسافة قريب لا بمد اناة لطيف لا يتجسم موجود لاعدم فاعل لا باضطرار مقدر لا بفكرة مدبر لابحركة مريد لا بعزيمة يشاء لابهمة مدرك لا بحاسة سميع لابالة بصير باداة لاتصحبه الأوقات ولا تضمنه ولا تأخذه السنات ولاتحده ولاتفيده الأدوات سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء ازله بخلقه الاشباه عرف ان لا قرين له ضاد النور بالظلمة والصرد بالحرور مؤلف بين متباعد اتبها ومفرق بين متدانياتها بتفريقها دل على مفرقها وتباليفها علم مؤلفها قال الله عزوجل ومن كل شييئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون له معنى الربوبية اذلا مربوب وحقيقة الالهية اذلا مألوة ومعنى العالم ولا معلوم ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ولا من حيث احدث استفاد مني المحدث لاتغيبه منذ ولا تدينه قد ولا تحجبه لعل ولا توقته متى ولاتشمله حين ولاتقارنه مع كلما في الخلق ما لمثر غير موجود في خالقه وكلما امكن فيه متنع من صانعه لا تجري عليه الحركة والسكون وكيف تجري عليه ما هو اجراه او يعود فيه ما هو ابتدأه اذن لتفاوت ذاته ولا امتنع من الأزل معناه ولما كان للباري معنى غير المبرء لوحدله وراه لحدله امام ولو التمس للزمه النقصان كيف يستحق الأزل من

لا يمتنع من الحدث وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الأشياء لو تعلقت به المعانى لقامت فيه آية المصنوع ولتحول عن كونه دالا الى كونه مدلولا عليه ليس في مجال القول حجة ولا في المسئلة عنه جواب لا اله الا الله العلى العظيم -

قال أنشدني ابي المأمون:

فلعل يوما لا ترى ما تكره فيه العيون وانه لمموه حذر الجواب وانه لمفوه وضميره من حرة يتأوه کن للمکاره بالعزاء مدافعاً فلر بما استتر الفتی فتنافست ولربما خزن الأدیب لسانه ولر بما ابتسم الوقور من الأذی دهدیث نعبو 4: ( کنزف اعاد)

گذشتہ اسناد کے ساتھ میربھی ہے۔ رادی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا کہ وہ خدا کی توحید و وحدانیت کے بارے میں گفتگو فرمارہے تھے۔ پس آپ نے فرمایا:

الند تعالی کی پہلی عبادت اُس کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالی کی معرفت کی اصل بنیا داس کو واحد قرار وینا اور اُس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور اُس کی وحدانیت کی زینت یہ ہے کہ ہرمحدود چیز زینت یہ ہے کہ اس کو حدود صدود سے مبرا قرار دیا جائے کیونکہ عقل گواہ ہے کہ ہرمحدود چیز مخلوق ہواہ ہے کہ وہ عادث نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل سے قدیم ہے مخلوق ہواہ ہے کہ وہ حادث نہیں کی جاسکتی اور جس نے اُس کی حد بیان لیس اُس کی ذات کی فعت سے اُس کی عبادت نہیں کی جاسکتی اور جس نے اُس کی حد بیان کی وہ کی اُس نے اس کی اصل وحقیقت کونہیں پیچانا۔ اور جس نے اُس کی مثل ومثال بیان کی وہ اُس کی حقیقت کونہیں پاسکا۔ اور جو اس کی خرب گا وہ اُس کی تقید اِس نہیں کرے گا اور جس نے ایس کی حقیقت کونہیں پاسکا۔ اور جو اس کی ظرف اشارہ کیا ہے وہ اُس کو صد نہیں قرار جس نے ایس کی حقیقت کونہیں پاسکا۔ اور جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اُس کو صد نہیں قرار



دے رہا۔ اور جس نے اس کی تشویہ بیان کی اُس نے اُس کا قصد و ارادہ نہیں کیا اور جس نے اُس کے حضے قرار دیئے' بعض کو بعض قرار دیا اُس نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی اور جس نے اُس کو وہم قرار دیا اس نے بھی اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ہرمعروف بذات خودمصنوع ہے اور ہر قائم جواس کے علاوہ ہے وہ طول ولمبائی کو قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر اُس سے استدلال کیا جاتا ہے اور عقول کے ساتھ اُس کی معرفت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور فطرت کے ذریعے اس کی جحت و دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ضلق فر مایا اور پھر اپنے اور اُن کے درمیان پردہ حائل کردیا ہے اور اپنے اور اُن کے درمیان مبانیت قرار دی اور اُن کے اور اینے درمیان مفارقت قرار دی اور اس مخلوق کی ابتذاء اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کیونکہ ہر ابتداء کرنے والا اس کی ابتداء کو جانے سے قاصر ہے اور اس کے تمام اسا وصرف اس کوتعبیر کرنے کے لیے ہیں ورنداس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے اور اُس کے افعال صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ پس جس نے اس کی حدمعین کی وہ اس سے جامل ہے اور جس نے اُس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی وہ اس کی تعداد کا قائل ہو گیا اور جو اُس کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے گا وہ خطا کار ہے۔اور جو سے بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے وہ اس کی تشبیبہہ بیان کرنے والا ہے اور جواس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں ہے تو اُس نے اُس کی تعلیل بیان کی ہے اور جو اُس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ کب سے ہے اُس نے اُس کے لیے وقت معین کیا ہے اور جس نے بدیمان کیا ہے کہ وہ اس میں ہے تو اُس نے اُس کومضمون قرار دیا ہے (لیعنی کسی کے ضمن میں قرار دینا) اور جس نے بیہ بیان کیا کہ وہ کب تک ہے اس نے اس کی فنی کی ہے۔ اور جس نے بیان کیا کہ وہ فلال وقت ہے اُس نے اُس کی غایت و انتہا بیان کی ہے۔ اور جس نے اُس کی غایت و انتہا بیان کی ہے اُس نے اُس کا تجزبیہ کیا ہے۔ اور جس نے اُس کا تجزبیہ کیا وہ اُس کی حد کا قائل ہو گیا ہے۔ پس وہ کا فر



ہوگیا اور مخلوق کی معاشرت ہے اُس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ وہ ایسا روٹن و ظاہر ہے جس کو ہ تھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا اور وہ ایسا باطن ہے جو ظاہر نہیں ہوسکتا اور وہ ایسا دور ہے جو مافت کے اعتبار سے دُور نہیں ہے اور وہ الیا قریب ہے جس قرب کومحسوں نہیں کیا جاسکا ۔ وہ ایسالطیف ہے جومجسم نہیں ہوسکتا' وہ ایسا موجود ہے کہ جس میں عدم نہیں ہے۔ وہ فاعل (لیعنی کرنے والا) ہے جو مجبُور نہیں ہوتا اور وہ بغیر فکروسوج کے امور کی تقدیر کرنے والا ب اور کوئی حرکت کے بغیر اُمور کی تدبیر کرنے والا ہے اور بغیر کس عزیمت اور مشکل کے وہ ارادہ کرنے والا ہے اور بغیر کوشش اور ہمت کے وہ چاہنے والا ہے اور وہ وور کرنے والا ہے بغیراس کے کہ وہ کوئی محسوں کرے۔اور وہ بغیر سننے کے آلہ سے سنتا ہے اور بغیر د کیھنے والے آلہ سے و کھتا ہے اور وہ زمانے کے ساتھ مر پوطنہیں ہے اور ندہی زمانہ اِس کا احاط کرسکتا ہے اور اس کو نیند اور اونگھ نہیں آتی اور اس کے اوصاف محد و دنہیں ہیں۔ آلات و اسباب اس کو نفع اور فائدہ نہیں دیتے ( کیونکہ وہ اِن کامختاج نہیں ہے) اور اُس کا وجود زمانے سے پہلے ہے۔ اُس کا وجود عدم پر سبقت رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ اشیاء کی خلقت ہے معلوم ہوا۔اُس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اُس نے نور کو تاریکی کی ضد قرار دیا ہے سروی کو گرمی کی ضد بنایا اور دُور دُور والی چیزوں کے درمیان الفت پیدا کی اور قریب قریب والی چیزوں کے درمیان جدائی ڈالی اور اس جدائی نے اس جدا کرنے والے کی معرفت کرائی ہے اور اُن کے قرب نے اُن کے درمیان تالیف کرنے والی اور جوڑنے والی ذات کو بیان کیا ہے۔اللہ تعالی نے خود فر ہایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا خلق کیا ہے تا کہ تم اُس ہے تذکرہ اورنصیحت حاصل کرسکواور وہ تب تھا جب برورش حاصل کرنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ اس وقت سے معبُود حقیقی ہے کہ جب اس کی عباوت کرنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ اُس وفت بھی عالم تھا کہ جب کوئی ایس چیز نہیں تھی جس کے ساتھ علم کا تعلّق ہوتا اوروہ خالق ہے الیانہیں کہ جب اس نے خلق کیا پھر وہ خلق کے معنی کامستحق ہوا۔ وہ ایسا

نہیں ہے کہ اُس نے ایجاد کیا تو پھرایجاد کرنے کےمعنی کامشحق قرار پایا ہے۔کوئی چیز اُس ے غائب نہیں ہے اور کوئی اُس کے قریب نہیں ہے اور ندہی شاید اُس کو تعجب میں مبتلا كرسكتا ہے۔أس كے وقت كو بيان نبيس كيا جاسكتا ، كوئى زمانداس كا احاطة نبيس كرسكتا ،أس كو کسی کے ساتھ مقارن نہیں کیا جاسکتا' ہرتئم کا اثر جو مخلوق میں پایا جاتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا اور جو چیز مصنوع میں پائی جاتی ہے وہ اُس کے بنانے والے میں متنع ہوتی ہے۔ پس اُس میں حرکت اور سکون نہیں پایا جاتا اور پہ کیے جاری ہو سکتے ہیں اُس ذات ہر کہ جوخود اِن کو دوسرول برجاری كرنے والا بي؟ بيتمام چيزيں أس كى طرف رجوع كرنے والى بين كيونكد بیسب کی سب اُس سے ابتداء کرنے والی نہیں ( یعنی وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے ) کیونکہ اُس کی ذات ان چیزوں ہے وجدا ہے اور یہ چیزیں اگر اُس کو لاحق ہوجا کیں تو وہ ان کی ازلیت کوختم کردیتی ہے اور خالق و باری کے لیے مخلوقیت اور اوصاف کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اور اگر اس کے لیے پیچھے والی حد مقرر کی جائے گی تو اس کے لیے آ مے والی حد بھی معین كرنا يؤے گى - (يعنى أس كے ليے حد مقرر كرنا محال ہے) اور أكر تو بيركہدوے كدوه كالل جو گیا ہے تو اس کا لازمی ہے کہ تو اُس کے نقصان کا قائل ہوا ہے۔ وہ کیسے لازمی اور ہمیشہ ہے ہوسکتا ہے جواینے آپ سے حدیث کومنع نہ کرسکے۔ (بعنی جواز لی ہے وہ حادث نہیں ہوسکتا ) اور وہ چیز ول کو کیسے ایجاد کرسکتا ہے کہ جوخود چیز ول کامختاج ہے۔ اور جو اِن معانی کے ساتھ تعلّق رکھتا ہے اُس کامختاج ہے۔ بیخود اس کےمصنوع اور مخلوق ہونے کی دلیل ہے (لیتی وہ خالق نہیں بلکہ تلوق ہے) اور وہ اُس کو وال سے مدلول کی طرف تیا بلل كردے كى اور أس كے پاس مقام تفتكو ميں كوئى وليل نہيں اور جب اس سے سوال كيا جائے گا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا جب کہ اس کے علاوہ کوئی معبُود نہیں ہے۔ وہ علی اورعظیم ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ ابو مامون نے وہاں بیاشعار پڑھے:

کن للمکارہ بالعزاء مدافعاً فلعل یوما لا تری ما تکوہ ''برائیوں کوعمدہ اخلاق کے ذریعے دُور کرو۔ پس امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جوکی برائی کونبیں دکھے گا''۔

فلر بما استتر الفتی فتنافست فیه العیون وانه لمموه بعض اوقات جوان ایسے پردے میں چلاجاتا ہے کہ اِس میں اِس کی آئیسیں مانوس ہوتی ہیں اور وہ اِن کو پُر کردیتا ہے''۔

ولربھا خزن الأدیب لسانہ حذر الجواب وانه لمفوہ ''بعض اوقات ثم ایسا ہوتا ہے کہ اویب کی زبان بھی اُس کو بیان کرنے سے عاجز ہوتی ہے کیونکہ وہ اُن کومعاف کردیتا ہے''۔

ولر بعا ابتسم الوقور من الأذى وضعيرة من حرة يتأوة اوربعض اوقات (لوگ)عظيم بھى اس اذيت پرمسكرا ديتا ہے اوراس كاشميراس كى گرمى كومحسوس كرتا ہے''۔



# مجلس نمبر 31

#### [بروز پیر۲ ارمضان السبارک سال ۹ ۴۰۰ ججری قمری ]

### نیکی میری طرف سے ہدایت ہے

ابوالفوارس ﴿حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد محمد بن النعمان ايد الله تمكينه ﴿قال أخبرني﴾ ابوغالب احمد بن محمد الازى رحمه الله ﴿قال حدثني﴾ خالى ابوالعباس محمد بن جعفر الرزاز القرشى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بريد بن مغوية العجلى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر (ع) عن آبائه قال قال رسول الله (ص) يقول الله تعالى المعروف هدية منى الى عبدى المؤمن فان قبلها منى فبرحمتى ومن وان ردها على فبذنبه حرمها ومنه لامنى وأيما عبد خلقته وهديته الى الايمان وحسنت خلقه ولم ابتله بالبخل فانى اريديه خيرا—

#### تعديث نعبر 1: ( بحذف إمناد)

امام محمد باقر عليه السلام نے حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم سے نقل فر مايا بے كدآ ب نے فر مايا:

اللہ تعالی فرماتا ہے کہ نیکی میری طرف سے آپنے مومن ہادے کے لیے بدیہ و ہدایت ہے۔ اگر وہ میری طرف سے اس نیکی کوقیول کرلے تو میر کی رحمت اس کے شامل

# K 424 X

حال ہوجاتی ہے اور اگر دہ اُس کور دکرد ہے میری طرف تو اُس کا گناہ اُس کے لیے اور اِس ہدیہ کو میں اُس پر حرام کردیتا ہوں اور انہی کی طرف سے اِس کو اُس سے محروم کردیتا ہوں۔ میں جس بندے کو خلق کرتا ہوں اگر میں اُس سے خیر و نیکی کا ارادہ کرلوں تو اُسے ایمان کی طرف ہدایت کرتا ہوں اور اُس کے اخلاق کو اچھا بنا دیتا ہوں اور اُس کو بخیل نہیں بنا تا۔

# فاطمه عليهاالسلام ميرافكراب

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قال حدثنا﴾ ابو القاسم الحسن بن على بن الحسن الكوفى ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد ابن مروان الغزال ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ عيدالله بن الحسن الأحمسى ﴿قال حدثنا﴾ خالد بن عبدالله عن يزيد بن ابن زياد عن عبدالله بن الحرث بن نوفل قال سمعت سعد بن مالك يعنى ابن ابى وقاص يقول سمعت رسول الله (ص) يقول فاطمة بضعة منى من سرها فقد سرنى ومن سائها فقد سائنى فاطمة اعز البرية على –

#### تصييث نمبر 2: ( بحذف اساد )

سعد بن ما لك يعنى ابن انى وقاص في بيان كيا ب كديس في حضرت رسول خدا صلى الله عليدوآ لدوسلم سي سنا ب كدآب في فرمايا:

فاطمہ علیہاالسلام میرانکڑا ہے جس نے اس کوخوش کیا اُس نے جھے خوش کیا اور جس نے اس کو ناراحت و ناراض کیا اُس نے مجھے ناراحت و ناراض کیا۔ فاطمہ علیہاالسلام تمام مخلوق سے زیادہ مجھےعزیز ہے اورعزت دارہے۔

امير المونين كامحد بن الي بكراور ايل مصركي طرف خط ﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن حبيش



الكاتب ﴿قال أخبرنى ﴾ الحسن بن على الزعفرانى ﴿قال أخبرنى ﴾ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عثمان اسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله بن محمد بن الجعد عن ابى اسحاق الهمدانى قال ولى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام محمد بن ابى بكر مصر واعمالها وكتب له كتابا وامرة ان ية به على اهل مصر وليعمل بما اوصاة به فيه فكان الكتاب -

### بسم الله الرحنن الرحيم

من عبدالله اميرالمؤمنين على بن ابي طالب الى أهل مصر ومحمد بن ابي بكر سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو أمابعد فاني اوصيكم بتقوى الله فيما انتم عنه مسؤلون واليه تصيرون فان الله تعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينة ويقول ويحذركم الله نفسه واليه المصير ويقول فوربك لنسألنهم عن الصغير من عملكم والكبير فان يعذب فنحن اظلم وان يعف وهو ارحم الراحمين ياعباد الله ان اقرب ما يكون العبد الى المغفرة والرحمة حين يعمل لله بطاعته وينصحه بالتوبة عليكم بتقوى الله فانها تجمع الخير ولاخير غيرها وتدرك بها من الخير مالا يدرك بـها من خير الدنيا وخير الآخرة قال الله عزوجل وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين اعلموا باعباد الله ان المؤمن من يعمل لثلاث اما لخير فان اللَّه يثيبه بعمله في دنياه قال الله سبحانه لابراهيم وآتيناه اجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين فمن عمل الله تعالى اعطاء اجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهما وقد قال الله عزوجل ياعبادي الذين أمنوا



اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة يحاسبهم به في الآخرة قال الله عزوجل للذين احسنوا الحسني وزيادة فالحسني هي الجنة والزيادة في الدنيا وان الله عزوجل يكفر وبكل حسنة سيئة قال الله عزوجل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين حتى اذا كان يوم القيمة حسبت لهم حسناتهم بكل واحدة عشر امثالها الي سبعمائة ضعف قال الله عزوجل "جزاء من ربك عطاء حسابا" وقال "أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في العرفات آمنون" فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا عليه واعلموا ياعباد الله ان المتقين حازوا عاجل الخير وآجله شاركوا اهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم اهل الدنيا في آخرتهم اباحهم الله ما اغناهم قال الله عز اسمه "قل من حوم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون" سكنوا الدنيا بغضل ما سكنت واكلوها بافضل ما أكلت شاركوا اهل الدنيا في دنياهم فاكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون ولبسوا من افضل ما يلبسون وسكنوا من افضل ما يسكنون وتزجوا من افضل ما يتزوجون وركبوا من افضل ما يركبون اصابوا لذة الدنيا مع اهل الدنيا وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما تمنوه ولا يرد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيبا من اللذة فالى هذا ياعباد الله يشتاق اليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله ولاحول ولا قوة الا بالله ياعباد الله ان اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في اهل بيته فقد عبدتموه بافضل ما عبد وذكرتموه بافضل ما ذكر وشكرتموه بافضل ما شكر واخذتم بافضل الصبر والشكر



واجتهدتم بافضل الاجتهاد وانكان غيركم اطول منكم صلوة وأكثر منكم صياما فانتم اتقى لله عزوجل منهم وانصح لاولى الأسر احذروا عبادالله الموت وسكرته فانه يفاجأكم بامر عظيم بخير لا يكون معه شرأ ابدا وبشر لا يكون معه خير ابدا فمن اقرب الى الجنة من عاملها ومن اقرب من النار من عاملها أنه ليس احد من الناس تفارق روحه جسده حتٰى يعلم اى المنزلين يصل الى الجنة ام الى النار او عدو لله ام ولى فان كان وليًا لله فتحت له ابواب الجنة وشوعت له طرقها ونظر الى ما اعد الله له فيها ففرغ من كبل شغل ووضع عنه كل ثقل وان كان عدو الله فتحت له ابواب النار وشرعت له طرقها ونظر الى ما اعد الله له فيها فاستقبل كل مكروه وترك كل سرور كل هذا يكون عند الموت وعنده يكون اليقين قال الله عز اسمه "الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون" ويقول "الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فالقوا السلم ماكن نعمل من سوء بلي ان الله عليم بماكنتم تعملون فادخلوا ابواب جبنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين" عباد الله ان الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه واعدوا له عدته فانكم طرد الموت ان اقمتم له اخذكم وان فورتم منه ادرككم وهو الزم لكم من ضلكم الموت سعود بنو اصيكم والدين يطوي خلفكم فاكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم انفسكم اليه من الشمهوات فكفي بالموت واعظا وكان رسول الله (ص) كثيراً ما يوصى بذكر الموت فيقول أكثروا ذكر الموت فانه هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات ياعباد الله ما بعد الموت لمن لم يغفر له اشد من الموت القبر فاحزروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته ان القبر يقول كل يوم انا بيت



الغربة انا بيت التراب انا بيت الوحشة انا بيت الدود والهوام والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حقر النار ان العبد المؤمن اذا دفن قالت الأرض نه مرحبا اهلا قد كنت ممن احب ان تمشى على ظهري فاذا وليتك فستعلم كيف صنيعي فتتسع له مد البصر وان الكافر اذا دفن قالت له لا مرحبا ولا اهلا قد كنت من ابغض من يمشى على ظهرى فاذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك فتضمه حتى يلتقي اضلاعه وان المعيشة الضمنك التي حذر اللغه منها عدوه عذاب القبر انه يسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددون عليه كذلك الى يوم يبعث لو ان تنيناً منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا ابدأ اعلموا ياعباد الله ان انفسكم الضعيفة واجسداكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير يضعف عن هذا فان استطعتم ان تنزعوا الأجساد وانفسكم مما لا طاقة لكم ولاصبر لكم عليه فاعملوا بما احب الله واتركوا ماكره ياعباد الله أن بعد البعث ما هو اشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير ويكسر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عما ارضعت ويكسر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عما ارضعت يوم عبوس ظطريرا يوم شره كان مستطيرا ان فزع ذٰلك اليوم يرهب الملائكة الله لاذنب لهم وترعد منه السبع الشداد والجال رالأوتاد والأرض المهاد وتنشق السماء فهي يومئذ واهية وتصير وردة كالدخان وتكون الجبال كثيبا مهيلا بعد ما كانت صما صلابا وينفخ في الصور فيفزع من في السموات ومن في الأرض الا ماشاء الله فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن أن لم يغفر الله لم



ويرحمه من ذلك اليوم لا يقضى ويصيو الى غيره الى نار قعرها بعيد وحرها شديد وشرابها صديد وعذابها جديد ومقامعها حديد لايفتر عذابها ولا يموت ساكنها دار ليس فيها رحمة ولا يستمع لأهلها دعوة وأعلموا عباد الله ان مع هذه رحمة الله لا تعجز عن العباد جنة عرضها السماء والأرض اعدت للمتقين لا يكون معها شرأ ابدا لذاتها لاتمل ومجتمعها لا يتفرق سكانها قد جاورا الرحمٰن وقام بين ايديبهم الغلمان بصحاف س ذهب فيمها الفاكمة والريحان- ثم اعلم يامحمد بن أبي بكر اني قد وليتك اعظم اجنادي في نفسي اهل مصر فاذا وليتك ماوليتك من امر الناس فانت حقيق ان تخاف منه على نفسك وان تحذر منه على دينك فان استطعت أن لا تسخط ربك عزوجل برضا احد من خلقه فان فعل فان في الله عزوجل خلفا من غيره وليس في شيئ سواه خلف منه اشتد على الظالم وخذ عليه ولن لأهل الخير وقربهم واجعلهم بطانتك واخوانك وانظر الي صلوتك كيف هي فانك امام القوم ان تتمها ولا تخففها فليس من امام يصلي بقوم يكون في صلوتهم نقصان الاكان عليه ولا ينقص من صلوتهم شيئ وتتمها وتحفظ فيها يكون لك مثل اجورهم ولاينقص ذلك من اجرهم شيئا ثم انظر الى الوضوء فانه من تمام الصلوة وتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثم يدك اليمني ثم يدك اليسري ثم امسح رأسك ورجليك فاني رأيت رسول الله (ص) يصنع ذلك واعلم ان الوضوء نصف الايمان ثم ارتقب الصلوة فصلمها لوقتمها ولا تعجل بمها قبله لفراغ ولا تؤخرها عن لشغل فان رجلا سئل رسول الله (ص) عن اوقات الصلوة فقال رسول اللَّه (ص) اتاني جبرئيل (ع) فاراني وقت الصلوة حين زالت الشمس وكانت

على حاجبه الأيمن ثم اراني وقت العصر فكان ظل كل شيئ مثله ثم صلى للمغرب حين غربت الشمس ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ثم صلى الصبح فغلس بها والنجوم مشتبكة فصلي لهذه الأوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح ثم انظر ركوعك وسجودك فان رسول الله (ص)كان اتم الناس صلوة واخفهم عملا فيها واعلم ان كل شيئ من عملك تبع لصلوتك فمن ضيع الصلوة فانه لغيرها اضيع اسئل الله الذي يرني ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى ان يجعلنا واياك ممن يحب ويرضى حتى يعيننا واياك على شكره وذكره وحسن عبادته وادآء حقه وعلى كل شيئ اختار لنا في ديننا وأخرتنا وانتم يا اهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم ولاتخالف السنتكم قلوبكم واعلموا انه لايستوى امام الهدى وامام الردى ووصى النبي (ص) وعدوه انني لا اخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا اما المؤمن فيمنعه الله بايمانه واما المشرك فيحجزه الله عنكم بشركه لكن اخاف عليكم المنافق يقول ما تعرفون ويعل ما تنكرون يامحمد بن أبي بكر اعلم ان افضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته واني اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيتك وعلى اي حال كنت عليه الدنيا دار بلاء ودار فناء والآخرة دارالجزاء ودارالبقاء فاعمل لما يبقى واعدل عما يفني ولاتنس نصيب من الدنيا اني اوصيك بسبع هن جوامع الاسلام تخشى الله عزوجل ولاتخشى الناس في الله وخير القول ما صدقه العمل ولا تقض في امر بقضائين مختلفين فيختلف امرك وتزيغ عن الحق واحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك واهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك واهل بيتك فان ذلك او جب للحجة واصلح للرعية وخض الغمرات الي الحق ولا

تخف في الله لومة لائم وانصح المرء ان استشارك واجعل نفسك اسوة لقريب المسلمين وبعيدهم جعل الله عزوجل مودتنا في الدين وجعلنا واياكم حلية المتقين وابقى لكم طاعتكم حتى تجعلنا واياكم بها اخوانا على سرر متقابلين احسنوا اهل مصر موازة محمد اميركم واثبتوا على طاعته تردوا حوض نبيكم (ص) اعاننا واياكم على ما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله بكاته-

#### تعيد 3: ( بحذف اساد)

ابواسحاق ہمدانی نے نقل کیا ہے کہ جب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کومصر کا والی و گورنر بنایا تو آپ نے محمد کوایک تحریر کردہ خط دیا
اور فر مایا کہ بیر میرا خط اہل مصر کے سامنے پڑھ کر سنانا اور جو پچھ میں نے اس میں تحریر کیا
ہے میری اس وصیت برعمل کرنا۔وہ خط یوں تھا:

#### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

" یہ خط اللہ کے بندے امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے اہل مصر اور محمد بن ابی بکر کی طرف ہے۔ سلام علیم! بیس تمہارے لیے اُس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ امابعد! اے لوگو! بیس تمہیں اللہ کے خوف اور اُس سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اُس چیز کے بارے بیس کہ جس کے جارے بیس کہ جس کے بارے بیس تم لوگوں سے سوال کیا جائے گائم اُس کی طرف جارہے ہو کیونکہ اللہ تعالی خود فرما تا ہے: ہرنفس اپنے عمل کا گروی رکھا ہوا ہے ( یعنی وہ اپنے آپ کو خدا ( یعنی اُس کی نافر مانی ) اور فرما تا ہے تم اپنے آپ کو خدا ( ایعنی اُس کی نافر مانی ) عرور سے بچاکہ کیونکہ تم اُس کی طرف آنے والے ہو اور فرمایا: جھے تیم ہوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ ضرور تمہارے اعمال کے بارے بیس ہوال کیا جائے گا خواہ وہ عمل جھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر وہ بہ سے بیاد کی سے بیاد کی سے بیاد کی سے بیس ہول کیا ہولیا ہولیا



ہمیں عذاب دیگا تو ہم ظالم ہیں اور اگر وہ معاف کردے تو وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اے اللہ کے بندو! ختیق وہ چیز جو تجھے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سب سے زیادہ قریب
کرسکتی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور توبہ کے لیے اُس کی بارگاہ میں آ نسو بہانا ہے۔ تم
لوگوں کے لیے تقویٰ اختیار کرنا لازم قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ تقویٰ بی تمام نیکیوں کا مجموعہ
ہے۔ (لیعنی تمام نیکیاں اس سے بی قبول ہوتی ہیں) تقویٰ کے علاوہ کوئی نیکی نیکی لیس ہے
اور اس تقویٰ کے ذریعے بی انسان خیر کو پاسکتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا و آخرت کی خیر نہیں
بائی جاسکتی۔

الله تعالی فرماتا ہے: ''اور جب پر بیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو بول اٹھتے ہیں: سب سے اچھا نازل کیا۔ جن لوگوں نے نیکی کمائی اُن کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اُن کے لیے اچھا ہی ہے'' (سور فحل' آیت ۳۰)

اے اللہ کے بندو! جان اومومن وہ ہے جو تین کام کرتا ہے۔ بہر حال نیکی جو ہے (یعنی ان تین کاموں میں سے جو بکی وخیر ہے) جھتین اللہ اس کو دنیا میں عمل کرنے سے جابت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی سجانہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا: ''اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں ہی یقینا نیک لوگوں میں ابراہیم کو دنیا میں ہی یقینا نیک لوگوں میں سے ہوگا' (سورہ عکبوت' آیت ۱۲۷) کی جو اللہ کے لیے نیک عمل بھی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہی کہا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجرعطا فرماتا ہے اور ان دونوں میں جو اہم ترین ہے اس کی وہ کفایت کرتا ہے۔ حقیق اللہ تعالی اپنے بندوں سے خود فرماتا ہے: اے میرے وہ بندے! جو ایمان رکھتے ہو اپنے رب ہی سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں جن لوگوں نے بندے! جو ایمان رکھتے ہو اپنے رب ہی سے ڈرتے رہو اور اس دنیا میں جن لوگوں نے بندے کی کا اُن کے لیے ہی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں کو خدا جو بچی

وہ ان کے ساتھ مل کر پاک و پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں۔ جو پچھ یہ کھاتے ہیں اور جو پچھ یہ

(یعنی متفین) پینے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر پینے ہیں۔ اور یہ لوگ جولباس پہنچ ہیں

یہ متفین اُن سے افضل پہنچ ہیں اور وہ اس میں بہترین سکونت افقیار کرتے ہیں اور سب

سے بہترین از دواج کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں بہترین سواری پر سوار ہوتے ہیں اور

دنیاوالوں کے ساتھ مل کر بہت اچھی لذت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں وہ اللہ ک

دنیاوالوں کے ساتھ مل کر بہت اچھی لذت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں وہ اللہ ک

کووہ عطا کرتا ہے اور وہ اُن کی دعوت کوردنییں کرے گا اور ان کی کوئی چیز لذت سے کم نہیں

کرے گا۔ پس اس بنا پر اے اللہ کے بندو! جوصاحب عقل ہیں وہ اس کے مشاق ہوں گ

اور جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے مل انجام دیتے ہیں کا حول و لا قوۃ الا بالله۔

اے اللہ کے بندو! اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حفاظت کرو گے تو تم نے سب سے بہترین انداز میں اللہ کی عبادت کی ہے اور سب سے افضل ترین انداز میں اللہ کو عاد کیا ہے اور سب سے افضل ترین انداز میں اللہ کو عاد کیا ہے اور سب سے افضل ترین انداز میں اس کا شکر ادا کیا ہے اور سب سے افضل جہاد کیا ہے۔ شکر ادا کیا ہے اور سب سے افضل جہاد کیا ہے۔ اگر چہتمھارا غیر (بعنی وہمن آل محکہ) تمہاری نسبت لمی لمی نمازیں ادا کرے اور تمہاری نسبت نیادہ دوزے دکھے کیونکہ تم اُن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہواور اللہ کی طرف سے ولی الامرکی زیادہ فیصوت قبول کرنے والے ہو۔

اے اللہ کے بندو! موت اور اس کی تختی ہے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ اچا تک اپنے امرِ عظیم کے ساتھ تمہارے سامنے آنے والی ہے اور وہ امرِ عظیم خیر ہے کہ جس کے ساتھ شرنہیں ہوگا یا شر ہے کہ جس کے ساتھ خیر نہیں ہوگا۔ پس وہ شخص جنت کے زیادہ قریب ہے جو خیروئیکی کے اعمال کو انجام وے گا اور جہنم کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو شراور برائی کو انجام دے گا کیونکہ لوگوں میں سے کوئی نہیں کہ جس کی روح اس کے بدن

دنیا میں عطا کرے گا اُس کا آخرت میں حساب نہیں لے گا اور اللہ تعالی فرماتا ہے: ان لوگوں کے لیے جونیکی کوزیادہ انجام دیتے ہیں اِن کے لیے اور بھی زیادہ نیک ہے۔ اس نیک سے مراد جنت ہے اور زیادہ آنجا مورد دنیا میں زیادتی ہے۔ اور حقیق اللہ تعالی ہر نیکی کو برائی کے لیے کفارہ قرار دے گا خود اللہ تعالی فرماتا ہے کہ حقیق نیکیاں برائیوں کوختم کردیتی ہیں اور یہ ذکر کرنے والوں کے لیے تذکرہ ہے حتی کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے لیے ہر نیکی کادی گنا حساب کیا جائے گا یہاں تک کہ سات سوتک اضافہ ہوگا اور اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ "تیرے رب کی طرف سے می عطا ہے جو کافی ہے۔ (سورہ نیا آئیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ "تیرے رب کی طرف سے می عطا ہے جو کافی ہے۔ (سورہ نیا آئیت میں)

''اورجن اوگوں نے نیک کام کیے ہیں اُن کے لیے اُن کے نیک اعمال کی دوہری جزاہ اور وہ جنت میں شندی ہواؤں میں اطبینان سے ہوں گئ' (سورہ سبا' آیت سا) خداتم پر رحم کرے اِس میں رغبت کرواور اللہ کے لیے اپنے اعمال کو انجام دواور اِس پر بی اپنے آپ کو جمع رکھو۔ اے اللہ کے بندو! جان لومتقین اکٹھے رہتے ہیں اور نیکی کی طرف جلدی کرنے والے ہوتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں اور اہل دنیا اُن کی دنیا میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ دنیا اُن کی آخرت میں شریک نہیں ہوتے اور اللہ ان کی دنیا میں کو قیام قرار دیتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اے رسول اُل اِن سے سوال کرو جوزینت اور کھانے کی صاف تھری چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا جو دنیا میں ایک لاگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں ایکان لائے تھے۔ ہم یوں ہی اپنی آ بیتیں سمجھ دار لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں ایمان لائے تھے۔ ہم یوں ہی اپنی آ بیتیں سمجھ دار لوگوں کے لیے تفصیل سے ہونیا میں ایمان لائے تھے۔ ہم یوں ہی اپنی آ بیتیں سمجھ دار لوگوں کے لیے نفصیل سے بیان کرتے ہیں'۔ (سورہ اعراف' آ بیت)

بیمتقین دنیا میں احسن انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ اِس دنیا میں وہ چیز کھاتے ہیں جوافضل واحسن ہوتی ہے۔ پس اہلِ دنیا اُن کی دنیا میں شریک ہوتے ہیں اور

ے جدا ہوگی گریہ کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل کون ہی ہے۔ کیا جنتی ہے یا جہنی ؟ کیا وہ
اللہ تعالیٰ کا دہمن ہے یا اُس کا دوست؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ول اور دوست ہوگا تو اُس کے
لیے جنت کے درواز ہے کھول دیئے جا کیں گے اور اس کے لیے جنت کی طرف جانے
والے راستے واضح و آشکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو پچھ اِس کے لیے تیار کیا
ہوگا وہ اُس کو و یکھتا ہوگا اور ہر شغل سے اس کو فارغ قرار دے گا اور ہروزن کو اِس سے اٹھا
لیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا دہمن ہوگا تو جہنم کے سارے دروازے اُس کے لیے کھول
دیتے جا کیں گے اور اِس کے راستے اُس کے لیے واضح و آشکار ہوں گے اور جو پچھے جہنم
میں اس کے لیے تیار کیا گیا ہوگا وہ اُس کو دیکھے گا اور ہر کر وہ اس کا استقبال کرے گا اور ہر
فیش اس کے لیے تیار کیا گیا ہوگا وہ اُس کو دیکھے گا اور ہر کمروہ اس کا استقبال کرے گا اور ہر
فیش اس کے جوڑ جائے گی اور بیسب پچھاس کی موت کے وقت ہوگا اور اُس کے پاس

الله تعالی خود فرماتا ہے: ''وہ لوگ کہ جن کی روحوں کو فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرشتے ان کونہایت پُرتپاک انداز میں سلام علیم کہتے ہیں اور کھرسے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے ان کونہایت پُرتپاک انداز میں سلام علیم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جونیکیاں تم کرتے رہے ہواُن کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ''۔ (سوروُ کُل' آ یہ۔ ۳۲)

اور پھراللہ تعالی فرماتا ہے: ''اور بیروہ لوگ ہیں جن کی روحوں کوفرشے قبض کرتے ہیں تو وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفوں پرظلم کیا ہوتا ہے اور اب وہ اطاعت پر آمادہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے خیال میں کوئی برائی نہیں کرتے تو فر شتے ان کو جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ اللہ تعالی تمہارے ساری کرتو توں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اچھا اب جہتم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنے طرح جانتا ہے۔ اچھا اب جہتم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنے دالے ہوجاؤ اور ہی ہیں گرکے والوں کے لیے بہت کرا ٹھکانہ ہے'۔ (سورہ محل آتے ہے۔ ۱۸ میں میں ۲۹ میں کے دروازوں کی ایک بہت کرا ٹھکانہ ہے'۔ (سورہ محل آتے ہے۔ ۱۸ میں ا



اے اللہ کے بندو! موت سے کوئی بھی چی مہیں سکتا۔ اس کے آنے سے پہلے اس ے ڈرواوراس کے لیے جو بچھ جا ہے وہ پہلے سے ہی تیار رکھو کیونکہ موت سے تمہارا سامنا ضرور ہوگا۔اگرتم اس کے لیے آ مادہ رہو گے تب بھی بیتم کو لے لے گی اور اگرتم اس سے فرار کرو گے تب بھی بیتم کو پالے گی۔ اور میموت تمہارے لیے لازم ہے۔تم میں سے جو فرار ہونے کی کوشش کریگا تو موت تمہارے بڑے برول کے لیے آ مادہ سے جو تمہارے سامنے آئے گی اور دین تمہارے پیھیے ہے۔ جب تمہارے نفس خواہشات کے ساتھ تنازع كررہ ہوں تو أس وقت موت كوزيادہ مادكرواور تمہارے ليے واعظ موت بى كافى ہے۔ رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم اکثر جس چیز کی وصیت فرمایا کرتے ہے وہ موت کو یاد ر کھنے کے بارے میں تھی۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ موت کو یاد رکھو کیونکہ بیہ موت تمہاری ذات فتم كرنے والى باورتمهارے اورخواہشات كے درميان حاكل ہونے والى ب-اے اللہ کے بندو! جس بندے نے گناہ سے تو ہنیں کی ہوگی تو موت کے بعد اُس کے لیے قبر سخت ترین ہوگی۔اُس کی شکی سختی عار کی اور وحشت سے اینے آپ کو بھاؤ کیونکہ قبر ہرروز آواز دیتی ہے کہ میں دہشت کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں سخت پیاس کا گھر ہوں۔ بیقبر جنت کے باغوں میں ے ایک باغ ہے اور جہتم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ محقیق جب موسن اس میں فِن کیا جاتا ہے تو یہ قبراس مومن سے کہتی ہے: موحبا اهلاً وسھلاً محقیق تو اُن میں ہے ہے جن کو میں پیند کرتی تھی کہ وہ میرے اوپر چلیں ۔ پس جب میں مجھے وہ ۔ ت رکھتی ہوں تو میں تیرے ساتھ براسلوک کیے کرسکتی ہوں؟ پس وہ تاحدِ نظر وسیع ہوجائے گی اور جب كافراس ميں فن كيا جاتا ہے تو يہ قبراس ہے كہتى ہے: "نه تحقيم مرحبا ہواور نه بى تیرے لیے اھلاً و سبھلاً کہوں گی۔ تو اُن میں سے ہے جن کومیں پیندنہیں کرتی تھی کہ تو میری پشت پر میلے۔ پس اب جب کہ تو میرے سپرد کردیا گیا ہے تو اب دیکھ میں تیرے



ساتھ کیاسلوک کروں گی؟ مجروہ اس کواپنے اندر اِس طرح دبائے گی کہ اس کی بڑیاں اور پہلیاں آ پس بیس ل جا کیں گا اوروہ تنگ زندگی تھی جس سے اللہ تعالی ڈرا تارہا ہے۔ یہ قبر کا عذاب ہے کیونکہ کافر پر قبر بیس اللہ تعالی نٹانوے اثر دھے مسلط کردے گا جواس کے گوشت کو ڈسیس کے اور اس کی بڈیاں تو ڑدیں گے اور قیامت تک اس کے ساتھ بار باریہ سلوک کریں گے۔ اگر ان اثر دھوں بیس سے ایک بھی اس زمین پر ایک چھونک ماردے تو اس زمین کر ایک بھونک ماردے تو اس زمین کا ساراسبزہ جل کررا کے ہوجائے گا۔

اے اللہ کے بندو! جان او کہ تمہارے نفس کمزور ہیں اور تمہارے بیہ جسم نفیس اور
کنرور ہیں۔ ان کے لیے تو تھوڑا ہی عذاب کافی ہے جو اس سے بھی کمزور ہے۔ اگر تم
استطاعت رکھتے ہوتو اپنے جسموں اور نفوں کو بچاؤ اُس سے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے
اور جس پرتم صبر نہیں کرسکو گئے جو اللہ تعالی کو پہند ہے اس پر عمل کرواور جس کو وہ پہند نہیں
کرتا اُس کوڑک کردواور چھوڑ دو۔

اے اللہ کے بندو! قبر کے بعد جو دن سب سے زیادہ سخت ہو ہو قبروں سے الشائے جانے کا دن ہے اور بیدون بھوائی کی دن ہے جوان ہوجا کیں گے اور بیدون جوانوں کو بوڑھا کردے گا اور ماؤں کے حمل ساقط ہوجا کیں گے۔ اس دن ہرمال اپنے بچوں کو بھول جائے گا۔ اس دن ہرمال اپنے بچوں کو بھول جائے گا۔ اس دن چرے بھڑ جا کیں گے اور چروں پر ہوا کیں اُڑ جا کیں گی اور اس دن کا شر ہرطرف بھیل جائے گا۔ اس دن کی دہشت اس قدر ہوگی کہ مائنکہ (جن کا کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ) بھی اس دن سے ڈریں گے اور اس دن ساتوں شدید ترین پہاڑ زمین بیل اس کے خوف سے لرز جا کیں گا اور آ سان بھٹ جائے گا۔ اس دن ہوگ کوئی گناہ ہوگا اور اس دن بخارات دھوال کی مانند ہوں گے اور پہاڑ اُڑتے ہوئے بادلوں کی مانند ہوں گے اور مور پھوئی جائے گا۔ اس مور پھوئی جائے گا۔ اور صور پھوئی جائے گا۔ اور صور پھوئی جائے گا۔ سوائے گا۔ سوائے گا اور صور پھوئی جائے گا اور حور پھوئی اور جو بچھ آ سانوں اور زمینوں بھی ہو وہ دہشت زدہ ہوجا کیں گا۔ سوائے اُن



لوگوں کے جن کو اللہ چاہے گا۔ پس جس شخص نے اُس کی نافر مانی کی ہوگی خواہ کا نوں سے آسکوں سے زبان سے باتھ سے باؤں شکم یا شرمگاہ کے ذریعہ اگر اللہ نے اُس کو معاف نہ کیا اور اس پر رحم نہ فر مایا تو وہ اُس دن آگ کے اُس کنوئیں میں ہوگا جو بہت گہرا اور بہت گرم اور اس پر رحم نہ فر مایا تو وہ اُس دن آگ کے اُس کنوئیں میں ہوگا جو بہت گہرا اور بہت گرم ہوگا اور اس میں پینے کے لیے خون ملی پیپ ہوگی اور اس کا عذاب جدید اور اس کے درے لو ہے کہ ہول گے اور اس کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ اور اس میں رہنے والول کو موت نہیں آئے گی اور ان پر رحم نہیں کیا جائے گاندان کی لیکاروں کو سنا جائے گا۔

اے اللہ کے بندو! جان لواس کے ساتھ جنت بھی ہے کہ جس کا طول وعرض آ سانوں اور زمین کے برابر ہوگا جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے جس میں کوئی شریا تکلیف خبیں ہوگی اور اس کا اجتماع بھی جدائی میں تبدیل نہیں ہوگی اور اس کا اجتماع بھی جدائی میں تبدیل نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے اور ان کے سامنے خوبصورت غلام ہوں گے اور ان کے سامنے خوبصورت کی گھل اور پھول سے ہوں گے ہوں گئوں وخوشبوؤں کے پھل اور پھول ہوں گے۔

اے جمد بن ابی بھر! جان لو کہ میں نے آپ کو اپنے بہت بڑے لئظر پر ولی و گورنر بنایا ہے جبہہ میں نے آپ کو ولی بنایا اور آپ کو لوگوں کے امور پر ولی نہیں بنایا تو اس امر خلافت کا اپنے نفس کو سخق قرار وے اور اس سے اپنے وین کو محفوظ رکھ۔ اگر ہو سکے تو مخلوق میں سے کسی ایک کی خوشی کی خاطر خدا کی ناراضگی حاصل نہ کر۔ اور اگر تو نے ایسا کرلیا تو اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی اور کو بھی اس کا مستحق اور جانشین قرار دے گا۔ خلالم پر سخت رہواور ان کے خلاف تخی کرو۔ اپنے قریبیوں اور نیک و کارلوگوں کو اپنا دوست اور ولی قرار دو اور ان کی نماز کی طرف دیکھو کہ یہ یسی ہے قرار دو ان کو اپنے قرم کے امام و پیش نماز بن رہے ہیں۔ اس کو کائل کرو اس میں کوئی نقص نہ ہو کیونکہ آگر کوئی خض کسی قوم کا امام ہو اور دو لوگ اُس کے ساتھ نماز ادا کریں اور ان کی ہو کیونکہ آگر کوئی خض کسی قوم کا امام ہو اور دو لوگ اُس کے ساتھ نماز ادا کریں اور ان کی



نماز میں کوئی نقص ہوگا تو اس کا گناہ اُس امام پر ہوگا لیکن اُن کی نمازوں میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ اُن کی نماز کو کامل کر وُ اس کو خفیف نہ قرار دو کیونکہ اگر تو نے اس کو کامل یا اس کی حفاظت کی تو حمہیں ان سب کے برابر اجر وثو اب ملے گا اور ان کے اجر وثو اب میں بھی کی نہیں ہوگی۔ پھر اپنے وضو کی طرف بھی نظر کرد۔ کیونکہ نماز کی پیمیل اور تمامیت وضو کی وجہ سے ہے۔ وضو میں تین مرتبہ کلی کرو تین مرتبہ ناک میں پائی ڈالو۔ پھر اپنا منہ وصو دَ اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اور کھر مرکامی اور پھر دونوں پاوں کامی کرو کیونکہ میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے اور جان لو کہ وضو ایمان کا نصف ہے۔ پھر نماز کی طرف متوجہ ہواور نماز کو بروقت ادا کرو۔ وقت سے پہلے نماز کو جان چھڑانے کے لیے نہ پڑھواور کسی کام کی وجہ سے نماز کومؤخر بھی نہ کرو۔

سیدالانبیاء رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے ایک مخص نے نمازوں کے اوقات کے بارے بیں سوال کیا تو رسولِ اعظم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که جبرائیل علیه السلام میرے پاس آئے اورانہوں نے مجھے نماز کے اوقات کے بارے بیس یوں بیان کیا:

زوال آفتاب کے وقت کہ جب سورج واکیں آبرو پر پڑے وہ وقت نمانے ظہر کا وقت ہے۔ جب ہر چیز کا سامیہ اُس کی مثل ہوجائے تو وہ نمانے عصر کا وقت ہے۔ نمانے مغرب سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھواور نمانے عشاءاس وقت پڑھو کہ جب مغرب کی طرف سے سرخی ختم ہوجائے اور نمانے فجر کو رات کی آخری تاریکی میں کہ جب ستارے غروب ہونے کے قریب ہول (یعنی نمانے فجر کا افضل وقت ستارول کی روشی میں اوا کرنا ہے )۔ اِن اوقات میں نماز اوا کرواور جومعروف سنت ہے اور واضح وروش راستہ ہے اس کو اینے لیے لازم قرار دو۔ اپنے رکوع اور جود کی طرف دیکھو کیونکہ رسول خدا لوگول کے لیے کمل نماز اوا کیا کرتے تھے اور تو بھی نماز میں ان کے لیے امرکو خفیف قرار دے اور اور کو کھولیونکہ رسول خدا لوگول کے لیے کمل نماز اوا کیا کرتے تھے اور تو بھی نماز میں ان کے لیے امرکو خفیف قرار دے اور



جان لے کہ تیرا برعمل تیری نماز کے تالع ہے۔ پس اگر تو نے نماز کو ضائع کیا تو تیرے دوسرے اعمال بھی ضائع کردیئے جائیں گے۔

نماز کے بارے میں وہ اللہ بھے سے سوال کرے گا جس کوتو نے نہیں ویکھالیکن وہ

تھے ویکھا ہے جبکہ وہ اعلیٰ مقام پر سے ویکھ رہا ہے۔ وہ ہمیں اور آپ کو اُن میں سے
قرارد سے جن سے وہ محبّت کرتا ہے تا کہ وہ اسپے شکر اوا کرنے پر آپ کی اور ہماری مدو
فرمائے۔ اور اسپے ذکر کرنے اچھی عباوت کرنے اور اس کے حق اوا کرنے میں ہماری مدد
فرمائے اور ہروہ کام جو ہمارے دین اور آخرت کے لیے بہتر ہوا سے افتدیار کرنے میں
ہماری مدوفرمائے۔

اے اہلِ مصرا تمہارا خون تمہارے فعل کی تصدیق کرے اور تمہارا ظاہر تمہارے
باطن کی تصدیق کرے تمہاری ذبا نیس تمہارے دلوں کی مخالفت نہ کریں۔ جان لو کہ امام
ہدایت اور ہادی اور امام ردی ومفسد تمہارے بزد کی برابر نہیں ہونے چاہیں۔ وصی نبی اور
دھمن نبی تمہارے بزد یک مساوی اور برابر نہیں ہونے چاہیں۔ میں مومن اور کافر سے
تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا کیونکہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تم سے روکے گا
اور کافر کو اِس کے کفر کی وجہ سے تم کو دُور رکھے گا۔ لیکن منافق کے بارے میں میں آپ
کے بارے میں ڈرتا ہوں کیونکہ وہ وہ تی کچھ بیان کرے گا جس کوتم جانے ہو۔ اور اُس سے
منع کرے گا جس کاتم افکار کرتے ہو۔

اے محمد بن انی بکر! جان لو کہ سب سے افضل فقد اللہ کے دین میں پر ہیزگاری اور
اُس کی اطاعت میں عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو آپ کے ظاہری اور باطنی دونوں امور میں
تقوی افتیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور آپ کو ہر حال میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔
یہ دنیا بلاء اور فنا ہونے والا گھر ہے اور آخرت جزاء اور باقی رہنے والا گھر ہے۔ جو باقی
رہنے والا ہے اُس کے لیے کام کرد اور جو فنا ہونے والا ہے اس سے دُوری اختیار کرد اور دنیا



میں اینے حصے کو فراموش ند کرو۔ میں آپ کو سات باتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ان میں سے ایک جوامع اسلام بھی ہے: اللہ سے ڈرواورلوگوں سے مت ڈرو سب سے بہتر قول وہ ہے جس کی عمل تصدیق کرئے کی معاملہ میں دومخلف بھی نہ دو کہ جیرے امر کی وہ مخالفت کرے اور حق سے تجھے ؤور کردے گا ( ایعن عمل میں علم پچھاور ہواور زبان ہے تھم کچھ اور ہوتو اس کومختلف تھم کہتے ہیں )۔اپنی تمام رعایا کے لیے وہ چیز پسند کرو جوتم اسے اور اسے خاندان والول کے لیے پند کرتے ہو۔ اور ان اسے اور اسے خاندان والوں کے لیے بسندنیس کرتے وہ عام رعایا کے لیے بھی پسند نہ کرو کیونک بہ تیری محبت و دلیل کوزیاده محکم و واجب قرار دے گی۔اور رعایا کی اصلاح کرو اورحق کی طرف لوگوں کو آ مادہ کرو اللہ کے بارے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ورو آگر تم لی آپ سے مشورہ طلب کرے تو اُس کواچھی تھیجت کرد اور تمام : کممانوں خواہ وہ قریب ہوں یا بعید ان کے لیے اسے آپ کو ایک نمونہ قرار دو۔ اور ہماری محبت ومؤوت کو دین میں سے قرار دو۔ الله تعالیٰ جمس اور آپ کومتقین کا زیور قرار دے اور ان کوتمباری اطاعت پر باتی رکھتا کدوہ ہمیں اورآپ کو بھائی قرار دیں جوایک وسرے کی خوشی کا موجب بنیں۔ اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم تنہارے امیر وآتا ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر تم سب کو اُن کی اطاعت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے نبی کے حوض برتم سب کو دار د کرے اور جواس کو پہند ہے اُس کو انجام دینے پر ہماری اور آپ کی مدد کرے۔ وسلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

### اپنی نا کامی کوظاہر نہ کرو

﴿قال أخبرنى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابونصر محمد بن عمر النيشاپورى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن السرى ﴿قال



حدثتی ابی ﴿قال حدثنا ﴾ حفص بن غیاث عن برد بن سنان عن مکحول عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله (ص) لا تظهر الشماتة لاخیك غیمافیه و ببتلیك و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیماً – عصویت نصو 4: (خذف اعاد)

جناب واثله بن الاستع نے کہا ہے کہ رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: ایخ بھائی پر اپنی ٹاکامی کو ظاہر نہ کرو تاکہ وہ عافیت میں رہے اور وہ مجھے نہ آزماے۔صلی الله علی محمد وآلہ۔



# مجلس نمبر 32

#### [ بروز بده ۱۳ رمضان المبارك سال ۹ مه ججري قمري ]

### تم سب الله تعالیٰ کے دین پر ہو

﴿حدثتا﴾ الشيخ الجليل العفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله تأييده ﴿قال أخبرنى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولوية ﴿قال حدثتى﴾ ابى ﴿قال حدثتى﴾ سعد بن عبدالله عن احمد ابن محمد بن عيسلى عن يونس بن عبدالرحمن عن كليب بن معوية الأسدى قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول اما والله انكم لعلى دين الله وملائكته فاعينوننا على ذلك بورع واجتهاد وعليكم بالورع-

#### تعديث نعبر 1:( كذف الناد)

حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤ 'خدا کی فتم' تم اللہ اور اُس کے ملائکہ کے دین پر ہو۔ پس تم پر ہیزگاری اور اجتہاد کے ساتھ ہماری مدد کرو۔ اور تم پر نماز اور عبادت خدا واجب ہے اور تم اپنے آپ پر پر ہیزگاری کو لازم قرار دو۔

### زوجهٔ نبی اکرم نے آپ سے سوال کیا

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابو القاسم على بن الحسن الكوفي ﴿قَالَ حَدَثْنا﴾ جعفر بن محمد بن مروان



﴿قال حدثنا﴾ ابي قال مسيح بن محمد ﴿قال حدثني﴾ ابو على بن عمرة الخراساني عن اسحاق بن ابراهيم عن ابي اسحاق السبيعي قال دخلنا على مسروق بن الأجدع فاذا عندة ضيف له لانعرفه وهما يطعمان من طعام لهما فقال الضيف كنت مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بخير فلما قالها عرفنا انه كانت له صحبة مع النبي (ص) قال فجائت بنت حي بن اخطب الى النبي (ص) فقالت يارسول الله اني لست كاحد نسائك قتلت الأب والأخ ﴿ اللَّهِ فَانَ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ قَالَى مِنْ فَقَالَ لِهَا رَسُولَ اللَّهِ (صَ الى هذا واشار الى على بن ابي طالب (ع) قال الا احدثكم بما حدثني به الحرث الأعور قال قلنا بلي قال دخلت على على بن ابي طالب عليه السلام فقال ماجاء بك يا اعور قال قلت حبك يا اميرالمؤمنين قال قلت الله فناشدني ثلاثا ثم قال اما انه ليس عبد من عباد الله ممن امتحن الله قلبه للايمان الا وهو يجد مودتنا على قلبه فهو يحبنا وليس عبد من عباد الله ممن سخط الله عليه الا هو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا فاصبح محبنا ينتظر الرحمة وكان ابواب الرحمة قد فتحت له واصبح مبغضنا على شفا جرف هار فاشهار به في نار جهنم فمهنيثا لأهل الرحمة رحمتهم وتعسا. لأهل النار مثواهم-

#### تعديث نمبر 2: ( بحدق اساد)

سی قسیعی نے بیان کیا ہے کہ میں علی بن مسروق کے پاس کیا و اُس کے پاس کیا و اُس کے پاس کیا و اُس کے پاس کیا مہم نہیں جانے تھے اور وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اس مہمان نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھ۔ جب اس نے بیکہا تو جمیں بیمعلوم ہوگیا کہ مہمان یقینا رسول خدا کا صحافی ہے۔



پراس نے کہا کہ بنت می بن اخطب نی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کرع ش کیا:
یارسول اللہ! کیا ہیں آپ کی از واق میں سے ایک نہیں ہوں؟ آپ نے میرے باپ کؤ
میرے بھائی کواور میرے چچاسب کوئل کردیا ہے۔اب اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ (لیمنی
آپ کی وفات واقع ہوجائے) پیش آجائے تو پھر میں نے کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟
پس رسول خدانے اس سے فرمایا: اُس کی طرف۔ اور آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ
السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔

اورأس نے كہا: كيا بيل تم لوگول كو وہ خبر سناؤں جو مجھے حرث اعور نے سنائى ہے؟ ہم نے كہا: كيول نہيں \_ أس نے كها: ميس على ابن افي طالب كى خدمت اقدس ميں عاضر ہوا ﴿ آ ي فرمايا: اے اعور ا كيول آئ ہو؟ ميں في عرض كيا: آئ كى محبت مجھے آ یے کے یاس لے کر آ گئی ہے۔اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو گواہ قرار دے کر تین مرتبہ بیعرض کیا: پھر آ بٹانے فرمایا: اے اعور! آ گاہ ہوجاؤ' اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایمانبیں ہے کہ جس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہو گرید کہ اُس کے دل کے سامنے ہماری مؤدت کو پیش کیا گیا ہو۔ پس وہ ہمارے ساتھ محبّت رکھتا ہوگا اور کوئی بندہ ایبانہیں ہے جواُن میں سے ہوجن پر اللہ ناراض ہو گریے کہ اللہ اُس کے دل میں ہمارے لیے اُفض پیدا کردیتا ہے اوروہ ہمارے ساتھ اُفض رکھتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ محبت کرنے والاصبح کرتا ہے تو وہ اِس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بُغض رکھنے والا اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ جبتم کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور جبتم کی آ گ کے کنارے پر ہوتا ہے۔ اہل رحمت کے لیے رحمت مبارک ہواور اہل نار کے لے کتنا پُراٹھکا نہے۔

### قیامت کے دن صرف چارسوار ہوں گے

﴿قال أخبرني﴾ ابو على الحسن بن الفضل الرازي ﴿قال حدثنا﴾ أبو الحسن على بن احمد بن بشر العسكري عن محمد بن هرون الهاشمي ﴿قال حدثنا﴾ ابواسحاق ابراهيم بن مهدي الابلي ﴿قال حدثنا﴾ اسحاق بن سليمان الهاشمي ﴿قال حدثني﴾ ابي قال حدثني هرون الرشيد ﴿قال حدثني ﴾ ابي المهدي ﴿قال حدثنا﴾ المنصور ابوجعفر محمد بن على ﴿قال حدثني ﴾ ابي عن جدى على بن عبدالله بن العباس عن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب قال سمعت رسول اللَّه (ص) يقول يا ايها الناس نحن في القيمة ركبان اربعة ليس غيرنا فقال له قائل بابي انت وامي يارسول الله من الركبان قال انا على البراق واخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه وابنتى فاطمة على ناقتى العضباء وعلى بن ابى طالب عليه السلام على ناقة من فوق الجنة خطامها من لؤلؤ رطب وعيناها من ياقوتتين حمروين وبطنها من زبرجد اخضر عليها قبة من لؤلؤة بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ظاهرها من رحمة الله وباطهنا من عفوالله اذا اقبلت زفت واذا ادبوت زفت وهو امامي على رأسه تاج من نور يضئ لأهل الجمع ذلك التاج له سبعون ركنا كل ركن يضيئ كالكواكب الدرى في افق السماء وبيده لو أء الحمد وهو يثادي في القيمة لا اله الا الله محمد رسول الله (ص) ولايمر بملاء من الملائكة الا قالوا بني مرسل ولا يمربني مقرب الاقال ملك مقرب فينادى مناد من بطنان العرش ياايها الناس ليس هذا ملكا مقربا ولانبيا موسلا ولاحامل عرش هذا على بن ابي طالب وتجئ شيعته من بعدة فينادي مناد لشيعته من انتم فيقولون نحن العلويون

فيأتيهم النداء ايها العلويون انتم آمنون ادخلوا الجنة مع من كنتم توالون-عديث نعبر 3: (بحذف اشاه)

جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے لوگو! قیامت کے دن ہم چار کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوگا۔ سننے والے نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں وہ کون کون ہیں جوسوار ہول گے؟ آپ نے فرمایا:

- شی ہوں جو براق پرسوار ہوں گا۔
- ⊙ میرا بھائی صالح وہ اللہ کی اُؤٹٹی پرسوار ہوگا جس کی ٹائٹیں اس کی قوم نے کا ث
  دی تھیں ۔
- ﴿ يَيْ فاطمه عليها السلام بين وواس أو فنى پرجس كا نام غضباء ہے سوار ہوں گ۔
   ﴿ على ابن ابی طالب عليه السلام جنت كی أونٹيوں بين ہوں گی اور اس كا شخم ہے جس كی تثيل لؤلؤ كی ہوگی اور اس كی آئیس سرخ یا قوت كی ہوں گی اور اس كا شخم زبر جد سبز كا ہوگا اور اس كے أو پر ایک گنبد ہوگا جو سفید ہوگا۔ اس كے ظاہر سے باطن كو ديكھا جا سكے گا۔ اس كا ظاہر الله كی رحمت اور اس كا باطن الله كی بخشش كا ہوگا۔ إس كے آگے اور بيجھے كا حصتہ چمک رہا ہوگا اور علی ابن ابی طالب بیرے آگے آگے ہوں گے۔ ان كر بر پرنور كا تاج ہوگا جو تمام اہل محشر كے ليے طالب بیرے آگے آگے ہوں گے۔ ان كر بر پرنور كا تاج ہوگا جو تمام اہل محشر كے ليے جا کہ رہا ہوگا۔ اس تاج ہوگا جو تمام اہل محشر كے ليے جا کہ رہا ہوگا۔ اس تاج کے ہاتھ بیس لوائے حمد كا برچم ہوگا اور ہركونہ آسان پر چيكتے ہوئے ستارے كی مائند ہوگا۔ آپ كے ہاتھ بیس لوائے حمد كا برچم ہوگا اور آپ قیامت كے دن تداویں گا دیں گے۔ لا الله الا الله محمد رسول الله۔ آپ فرشنوں كے جس گروہ كے قریب ہے گزریں گو وہ كہ درہا ہوگا ہے مقرب ہے۔ پھرعرش كے وسط ہے منادى آ واز دے گا:

اے لوگو! بیرند نبی مرسل ہے اور ند ہی ملکِ مقرب ہے اور ند ہی کوئی حاملِ عرش ہے بلکہ بیطی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور ان کے میدان کے شیعہ آئیں گے۔ پھر منادی آ واز وے گا ان کے شیعول کے لیے تم کون ہو؟ پس وہ جواب دیں گے: ہم علوی ہیں۔ انہیں آ واز آ کے گی: اے علو یو! تم امن میں ہو اور جن سے محبت کرتے ہو اُن کے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہوجاؤ۔

### امام على بن رضا عليه السلام كى دعا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن عيسى عن الزبان بن الصلت قال سمعت الرضا على بن موسلى (ع) يدعوا بكلمات نحفظها عنه فما دعوت بها في شدة الافرج الله عنى وهى اللهم انت ثقتى في كل كرب وانت رجائى في كل شدة وانت لى في كل امر ينزل بي ثقتى وعدتى كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة وتعى فيه الامور ويخذل فيه القريب والبعيد والصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك راغبا اليك فيه عمن سواك ففرجته وكشفته وكنيتنيه فانت ولى كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيراً ولك المن فاضلا بتعمتك يتم الصالحات يامعروفا بالمعروف ويامن هؤ بالمعروف موصوف انلنى من معروفك معروفا تغنيني به عن معروف من سواك برحمتك ياارحم الراحمين —

تعبيث نعبو 4: (بخذف اساد)

ریان بن صلت نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیدالسلام سے سنا



ہے کہ آپ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور ہم نے ان کلمات کو یاد کرلیا اور جب بھی کسی مشکل اور شدت کے وقت ہم نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی تو خدانے اُس مشکل اور شدت کو ہم سے دُور فر ما دیا اور دعائے وہ کلمات عربی میں متن کتاب میں موجود

ين:

اللهم انت ثقتى فى كل كرب وانت رجائى فى كل شدة وانت لى فى كل امر ينزل بى ثقتى وعدتى كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة وتعى فيه الامور ويخذل فيه القريب والبعيد والصديق ويشعت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك راغبا اليك فيه عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه فانت ولى كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك المحمد كثيراً ولك المن فاضلا بنعمتك يتم الصالحات يامعروفا بالمعروف ويامن هؤ بالمعروف موصوف انلنى من معروفك معروفا تغنينى به عن معروف من سواك برحمتك ياارحم الراحمين -

''اے میرے اللہ! تو ہی ہر مصیبت میں میرا سہارا ہے اور ہرخی میں میری امید کی جگہ ہے ہو جھے پر آتی ہے اس میں تو ہی میرا آسرااور
پونچی ہے۔ اور کتنی ہی مشکلیں ہیں جن سے میرا دل کمزور ہوجاتا ہے اور
تد بیریں ناکام ہوجاتی ہیں اپنے اور برگانے میرا ساتھ چھوڑ جاتا ہیں اور
وشمن طعنے دیتے ہیں اور ہرکام اُدھورا رہ جاتا ہے جب میں تیرے حضور
تا ہوں جھے سے عرض کرتا ہوں تیرے سوا دوسروں سے منہ موڑ لیتا ہوں
پی تو میری ہر مشکل کوحل کرتا ہے اور تحق دُور کرتا ہے اور میری سریری



کرتا ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے اور ہر حاجت میں میرا مددگار ہے
اور ہرخواہش ہر رغبت کی انتہا تو ہی ہے۔ تیرے لیے حمد بہت زیادہ ہے
اور تیرا خاص احسان ہے۔ اور صالحات کے ساتھ تیری نعمت تمام ہوتی
ہے۔اے جو نیکی کے ساتھ مشہور ہے۔اے وہ ذات جو نیکی کے ساتھ
معروف ہے اور تیری نیکی جومعروف ومشہور ہے وہ مجھے ملنے والی ہے
اور تیری معروف نے اور نیکی نے مجھے تیرے سوا دوسرے کی نیکی ومعروف
سے بے نیاز کردیا ہے۔ تیری رحمت کے ساتھ اے وہ جوسب رحم کرنے
والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے'۔

### دو چیزیں منافق میں جمع نہیں ہوسکتیں

﴿قَالَ أَخْبِرنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قال حدثنى﴾ ابو القاسم على بن الحسن عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبيه ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عيسلى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن جعفر عن أبيه جعفر ابن محمد عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) خلتان لا يجتمعان في منافق فقه في الاسلام وحسن سمت في الوجه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً –

#### تعديث نعبر 5: (كذف اساد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں: دو چیزیں منافق میں جمع نہیں ہوسکتیں۔اسلام میں فقہ ( یعنی اسلام کی حقیقی فقہ ) اور اس کے چہرے پہاچھی صورت ( لیعنی منافق کے چہرے کی رونق اچھی اور خوبصورت نہیں ہوگی )



# مجلس نمبر 33

#### [بروز مفتدا ارمضان المبارك سال ٩ مهم جحرى قمرى]

### قیامت کا دن بچاس ہزارسال کا ہوگا

﴿ حدثت ﴾ الشيخ المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايد الله حراسته ﴿ قال أخبرنى ﴾ احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ﴿ قال حدثت ﴾ ابى ﴿ قال حدثت ﴾ محمد بن الحسن الصفار عن على بن القاشانى عن الاصفهانى عن داود بن سليمان المنقرى عن حفص بن غالب قال قال ابوعبدالله جعفر بن محمد عليه السلام اذا اراد احدكم ان يسئل الله شيئا الا اعظاء فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله عزوجل فاذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأل شيئا الا اعطاء فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فان في القيمة خمسين موقفا كل موقف مثل الف سنة مما تعدون ثم تلاهذه الآية في يوم كان مقدارة خمسين الف سنة -

#### معيد نمبر 1: (كذف اماد)

حفص بن غازب نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بندہ بیدارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہ کرے مگر بیر کہ خدا اس کو عطا کردے پس وہ سارے لوگوں سے مایوں ہوجائے۔ جب اس بندے کے دل میں بیر چیز پیدا ہوجاتی ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی جگہ سے امیدوار نہیں

ہاور جب بیے عقیدہ اُس کے دل میں پیدا ہوجائے اور اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں بید چیزرائخ ہو چی ہے۔ پھر وہ جس چیز کا بھی خدا سے سوال کرتا ہے اللہ اس کوعطا کرتا ہے۔ پس قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کرو کیونکہ قیامت کے دن پچاس مقامات پرتم لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور جرمقام پر ایک ہزارسال کے برابر کھڑا کیا جائے گا جس کوتم شار کرتے ہو ( یعنی وہ ہزارسال دنیادی سال شار ہوں گے ) اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: فی یوم کان مقدارہ خصسین الف سنة کہ ''اس دن کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہوگی''۔

#### ایمان دو چیزیں ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعبدالله الحسين بن على المالكى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالصلت الهروى ﴿قال حدثنا ﴾ الرضا على بن موسلى بن جعفر عن أبيه موسلى بن جعفر عن أبيه بعفر بن محمد عن أبيه محمد بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن على الشميد عن أبيه اميرالمؤمنين على ابن ابي طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الايمان قول مقول وعمل معمول وعرفان العقول – قال أبو الصلت فحدثت بهذا الحديث في مجلس احمد ابن حنبل فقال لى احمد يا ابا الصلت لوقرء بهذا الاسناد على المجانين لا فاقوا –

#### تعديث نعبو 2:( يَحَدُفُ اسَاد)

جناب ابو برمحر بن جعانی نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوعبداللہ الحسین بن علی مالکی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ابوالصلت نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: ہمارے لیے حضرت امام علی بن موکی علیہم السلام نے بیان کیا ہے کہ



آپ نے فرمایا:

مجھے میرے والدموی بن جعفر علیہ السلام نے اور انہوں نے اپنے والد جعفر بن مجمد علیہ السلام سے اور انہوں علیہ السلام سے اور انہوں علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد حمیر بن علی تابیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا آپ نے قرمایا:

ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: قول جو بولا جائے عمل جو کیا جائے و عرفان جو عقل سے حاصل ہو۔ ابوصلت فرماتے ہیں کہ میں نے بید حدیث احمد بن صنبل کی مجلس میں بیان کی تو انہوں نے مجھے کہا: اب ابوصلت! اگر بید حدیث اس سلسلہ اسناد کے ساتھ مجنون پر پڑھی جائے تو وہ درست ہوجائے۔

### ایمان اسلام اوران کے ارکان کیا ہیں؟

﴿قال أخبرنى ﴿ ابوعبيدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿قال حدثنى ﴾ حدثنى ﴾ احمد بن سليمان الطوسى عن الزبير بن بكار ﴿قال حدثنى ﴾ عبدالله بن وهب عن السدى عن عبد خير عن قبيصة عن جابر الأسدى قال قام رجل الى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) فسأله عن الايمال فقام (ع) خطيبا فقال الحمدلله الذى شرع الاسلام فسهل شرايعه لمن وردة واعزار كانه على من جاء به وجعله عزاً لمن والاة وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تحلى به وعصمة لمن اعتصم به وحبلا لمن تمسك به وبرهانا لمن تكلم به ونوراً لمن استضاء به وشاهداً لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وعلما لمن وعاة وحديثا لمن رواة وحكما لمن قضى به وحلما لمن جرب ولباً لمن تدبر وقهما لمن فطن ويقينا لمن عقل وبصيرة به وحلما لمن جرب ولباً لمن تدبر وقهما لمن فطن ويقينا لمن عقل وبصيرة



امن عزم وآية لمن توسم وعبرة لمن اتعظ ونجاة لمن صدق ومودة من الله لمن اصلح وزلقى لمن ارتقب وثقة لمن توكل وراحة لمن فوض وجنة لمن صبر الحق سبيله والهدى صغته والحسنى مأثرته فهو ابلج المنهاج مشرق المنار مضيئ المصابيح رفيع الغاية يسير المضمار حامع الحلبة متنافس السبقة كريم الفرسان التصديق منهاجه والصالحات منارة والفقه مصابيحه والموت غايته والدئيا مضمارة والقيمة حلبته والجنة سبقته والنار نقمته والتقوى عدته والمحسنون فرسانه فبالايمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت وبالموت تختم الدئيا بالدنيا تحوز القيمة وبالقيمة تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين فالايمان على اربع دعائم الصبر واليقين والعدل والجهاد والصبر من ذلك اربع شعب الشوق والاشفاق والزهادة والترقب الا من اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات-

#### تصاييث نعبر 3: ( بحذف اساد)

جناب جابرالاسدی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت واقد س میں کھڑا ہوا اور عرض کی: یا امیرالموشین ڈائیان کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

تمام جمہ ہے اُس اللہ کے لیے جس نے اسلام کو ہمارے لیے واضح کیا اور اس کی شریعین کو اُس کے لیے واضح کیا اور اس ک شریعین کو اُس کے لیے آسان کیا جو اس جس وارد ہوا۔ اور اس کے ارکان کو اُس کے لیے عزیز قرار دیا جو اِن کے لیے آیا اور اُس کو اِس کے لیے عزیز قرار دیا جو اس کی ولایت کو قبول کرتے والا ہے اور سلامتی قرار دیا ہے اُس کے لیے جو اس جس وافل ہوجائے۔ اور



ہدایت قرار دیا ہے اُس کے لیے جواس کے احکام کی افتداء کرے اور زینت قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کوایے لیے زینت اور زیور بنائے اور عصمت اور محاظ قرار دیا اُس کے لیے جواس ہے عصمت و حفاظت طلب کرے اور اس کو جبل (رسی) قرار دیا اُس کے لیے جو اس سے تمسک کرنا جاہے اور اس کو بربان و ولیل قرار دیا ہے اُس کے لیے جو اِس کے ساتھ گفتگو کرنا جا ہے اور نور قرار دیا اُس کے لیے جو اِس سے روشنی طلب کرے اور شاہد و سوا، قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کے ساتھ مخاصمہ قراروے اور کامیانی قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کے ساتھ احتجاج کرے اورظلم قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کوقبول کرے اور حدیث قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کوروایت کرئے اور حکم قرار دیا اُس کے لیے جو اِس ے ساتھ تھم کرے اور علم قرار دیا اُس کے لیے جو تجربہ کرے اور عقل قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کے ساتھ تد ہر کرنا جاہے اور اس کوفہم قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کے ساتھ جھنا ع ہے۔ یقین قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کی عقل سے کام لینا چاہے اور بھیرت قرار دیا أس كے ليے جو إس كا ارادہ وعزم كرے اور اپني نشاني قرار ديا أس كے ليے جوفراست ے کوئی چیز معلوم کرنا جاہے۔ اور اس کوعبرت قرار ویا اُس کے لیے جو اِس سے وعظ حاصل کرنا جا ہے۔ اور نجات قرار دیا اُس کے لیے جو اِس کی تصدیق کرے۔ اور اِس کو اللہ ك طرف عدمودت وجحت قرار دياجو إس عاصلاح طلب كرے-اوراپنا تقرب قرار دیا اس کے لیے جو اس سے تقرب حاصل کرنا جاہے۔ اور اس کے لیے ثقد اور مورد واو ق قرار دیا جولؤ کل کرے اور جوایے امور کوأس کے سپر د کردے اُس کے لیے اِس کو باعث راحت قرار دیا ہے اور اِس کو اُس کے لیے جنت قرار دیا جو اِس کے ساتھ صبر کرہے۔ اِس کا راستدحق ہے اور اس کی صفت ہدایت ہے اور اس کا اثر حسن ہے۔

لیں (اسلام) اس کے راستے روش میں اور منارے چک رہے ہیں۔ اس کے حرائے کی لَو وُور منور کرتی ہے انتہائی بلندُ عایت والا ہے۔ تصدیق اس کا راستہ ہے اور نیک

اعمال اس کے لیے منارہ ہیں اور فقداس کے لیے چراغ' موت اس کی غایت ہے اور دنیا اس کے گھوڑے کا میدان (مینی ونیا میں أسے چلے جانے ہے) قیامت اس کے لیے جائے نفع ہے اور جنت اس کے سامنے اور جہنم اس کا نقصان کقوی اس کی حدّ ہے اور احسان کرنے والے اس کے فراست والے ایمان وہ ہے جس کے لیے نیک اعمال پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیک اعمال فقہ کو زعرہ رکھتے ہیں اور فقہ کے ذریعے موت ہے ڈرایا جاتا ہے اور موت سے دنیا کا اختام ہوتا ہے۔ اور دنیا سے قیامت کی طرف تجاوز کیا جاتا ہے اور قیامت جنت کومتقین کے قریب کرتی ہے اور جہنم کومرکشوں کے قریب کرتی ہے۔ پس ایمان کے جار ارکان ہیں: ﴿ صبر ﴿ يقين ﴿ عدل ﴿ جباد اور صبر کے جارشعے ہیں: ﴿ شُولَ ﴿ مهرمانی كرمًا ﴿ يربيز گاری كرمًا ﴿ تقرب ركم ووتقرب جو جنت كی طرف ہواورشہوت سے دُور ہواورآ گ سےخوف اورمحرمات سے مند پھیرنا اور جو د نیا میں پر ہیز گاری کرے گا اُس پر مصبتیں آ سان ہوجا کیں گ۔

### بغاوت يربهت جلدى عذاب ملتاب

﴿حدثتى ﴾ جدى محمد بن سلمان ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن خالد عن عاصم ابن حميد عن ابي عبيدة الحذاء قال سمعت اباجعفر محمد بن على زين العابدين (ع) يقول قال رسول الله (ص) ان اسرع الخير ثوابا البر والسرع الشرعقابا البقي وكفي بالمرءعيبا ان يبصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه وان يعير الناس بما لا يستطيع تركة وان يؤذي جليسه بما لا يعنيه-

#### تعديث نعبو 4: ( يُحذف الناد)

حضرت ابوجعفر محد بن على زين العابدين عليه السلام نے فرمايا كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:



بہت جلدجس خیر پر تواب ملتاہے دہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔اور بہت جلد جس بدی پر عذاب نازل ہوتا ہے وہ بغاوت وسرکٹی ہے۔انسان کے عیب دار ہونے کے لیے یہ ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھے جو اُس کے اپنے اندر ہول لیکن اُس کو نظر نہ آئیں اور لوگوں کے اُس عیب پرسرزٹش کرے جس کو وہ خود چھوڑنے کی طاقت ندر کھتا ہو اور اپنے ساتھ بیٹنے والے کوالی چیز سے اذیت دے جو اُس کے لیے بے فاکدہ ہو۔

### علی علیہ السلام کے لیے رسول مداکی دعا

﴿قال حدثنا﴾ ابوحفص عمر بن محمد المعروف بابن الزيات رحمه الله ﴿قال حدثنا﴾ ابن جعفر الحميرى ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن محمد بن عيسى ﴿قال حدثنى﴾ ابن ابى عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن عمير بن بريد عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال لما نزل رسول الله (ص) بطن قديد قال لعلى بن ابى طالب (ع) ياعلى انى سألت الله عزوجل ان يوالى بينى وبينك ففعل وسألته ان يواخى بينى وبينك ففعل وسألته ان يجعلك وصيى ففعل فقال رجل من القوم والله لصاع تمر فى شن بال خير مما سئل محمد (ص) ربه هلا سأله ملكا يعضده او كنزاً يستعين به على فاقته فانزل الله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى به اليك وضاق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز اوجاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيئ وكيل)

حصرت ابوعبدالله عليه السلام نے فرمايا كدامام جعفر الصادق عليه السلام في فرمايا: جب رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كے ليے قالين نازل موا (يا موشت) تو آپ نے

### اس وقت على ابن الى طالب عليدالسلام عدرمايا:

اے علیٰ ! یس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میرے اور آپ کے ورمیان دوئی قرار دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایبائی کیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان مواخات قرار دے بس اللہ تعالیٰ نے ایبا بی کیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو میرا وسی قرار دے؟ پس اللہ نے ایبا بی قرار دیا۔ قریش نعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کو میرا وسی قرار دے؟ پس اللہ نے ایبا بی قرار دیا۔ قریش میں سے ایک شخص نے کہا: خدا کی قتم ! مجوروں کا ایک صاح ( تین کلو) جو پرانی مشک ہو وہ بہتر ہے اس سے جو گھ نے اپنے رب سے سوال کیا۔ کاش بیا ہے دب سے کسی مِلک کا سوال کرتا جو اِس کی مدو ہوتی 'بہتر سے ایس اِس کی مدو ہوتی 'بہتر سوال کرتا جو اِس کی مدو ہوتی 'بہتر سے ایس اِس وقت سور کی ہود کی آبیت نہر اانازل ہوئی جس میں خدا نے ارشاد فرمایا:

"جو چیز تمہارے پاس وی کے ذریعے نازل کی گئی ہے اُس میں سے بعض کو سنانے کے وقت شاید تم فقط اس خیال سے چھوڑ دینے والے ہواور تم نگ دل ہوتے ہو کہ مہادا یہ لوگ کہددیں کہ اِن پر فترانہ کیول نہیں نازل ہوتا یا اِن کی تصدیق کے لیے اِن کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا 'تم تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہواور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے '۔

### عبدالملك بن مروان كاخطبه اورابك مرد

﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله الله حدثتى محمد بن موسلى بن المتوكل ﴿قال حد الله على بن الحسين السعد ابادى عن احمد بن عبدالله البرقى عن أبيه عن محمد ابن عمير عن غير واحد من اصحابه عن ابن حمزة الثمالي ﴿قال حدثنى من مضر عبدالملك بن مروان وهو يخطب الناس بمكة قلما صار على موضع العظة من خطبته قام اليه رجل فقال مهلامهلا انكم تأمرون ولا تأتمرون



وتنهون ولا تنتهون وتعظون ولا تتعظون فاقتداء بسيرتكم ام طاعة لامركم فان قلتم اقتدوا بسيرتنا فكيف نقتدي بسيرة الظالمين وما الحجة في اتباع المجرمين الذي اتخذوا مال الله دولا وجعلوا عباد الله خولا وان قلتم اطيعوا امرنا وقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيرة من يغش نفسه ام كيف تحب طاعة من لم تثبت له عدالة وأن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها فلعل قينا ومن و انصح بصنوف العظات واعرف بوجوه اللغات منكم فزحزحوا عنىها واطلقوا اقفالها وخلوا سبيلها ينتدب لها الذين شردتموهم في البلاد ونقلتموهم عن مستقرهم ألى كل وادفوالله ما قلدناكم ازمة امورنا وحكمناكم في ابداننا اموالنا وادياننا لتسيروا فينا بسيرة الجبارين غير اننا نصبر لاستيفاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة ولكل قائل منكم يوم لا يعدوه وكتاب لابدان يتلوه لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها "وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون" قال فقام اليه بعض اصحاب المشايخ فقبض عليه وكان ذلك أخر عهد تابه ولا ندري ماكانت حاله -

### تصييث نعبر 6: ( بحذف اعاد)

جناب ابن حمزہ شمالی رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان جب مکہ میں آیا اور اُس نے لوگوں کے سامنے خطبد دینا شروع کیا تو جب وہ موعظہ بیان کرنے لگا تو ایک مرد کھڑا ہوگیا اور اُس نے کہا:

'''بن کروبس کرویہ وعظ رہنے دو کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو دوسروں کو نیکی کا تھم ویتے۔ ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ لوگوں کو برائی سے روکتے ہولیکن خود برائی سے نہیں ڈکتے۔ دوسروں کو دعظ کرتے ہوخود اِس وعظ کو قبول نہیں کرتے۔ہم تمہارے اُمرکی اطاعت کریں

یا تمہاری سیرت کی اجاع کریں؟ اگرتم کہتے ہوکہ ہماری سیرت کی اجاع کروتو ہم ظالموں

میرت کی کیے اجاع کر سکتے ہیں؟ اور مجرموں کی اجاع پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ وہ
مجرم جو اللہ کے مال کو اپنی دولت قرار دیں اور اللہ کے بندوں کو غلام قرار دیں اور اللہ کے بندوں کو غلام قرار دیں اور اللہ کہتے ہوکہ ہمارے اُمر وتھم کی اطاعت کرو اور ہماری تھیجت کو قبول کروتو جو اپنے آپ کو
دھوکا دے وہ دوسروں کو کیے تھیجت کرسکتا ہے؟ جو عادل نہ ہوائی کی اطاعت کیے واجب
ہوسکتی ہے؟ اگرتم کہتے ہوکہ تھکمت حاصل کروخواہ وہ جہاں سے بھی ملے اور وعظ کو قبول کرو
خواہ وہ جس سے بھی سنو شاید ہمارے ورمیان ایسے افراد بھی موجود ہوں گے جو تم سے زیادہ
وعظ کر سکتے ہیں اور تم سے زیادہ لغات و تھکمت کی وجوہ کو جانے ہیں۔

پس ان سے پابندیاں بٹاؤ اور اِن کی زبانوں پر گئے ہوئے تا لے کھولو اور اِن کو اُنے کے راستے خالی کروہ اور اِن کو آزاد کردہ اور اِن کو شہروں میں چکے دو اور اِن کو اُنے مقام سے دوسرے شہروں کی طرف جانے دو خدا کی قتم! ہم نے اچنے تمام امور میں تہماری تقلید نہیں کی اور ہم نے اپنے بدنوں پڑاموال پر اور دین پر حاکم قرار نہیں دیا تاکہ تم ہمارے درمیان جبار اور ظالموں کی سیرت کو رائج کرو۔ گریہ کہ ہم ایک مدت کے پورے ہوئے تک صبر کریں اور اس کی انتہا ہوگئ ہے۔ محنت ومشقت ختم ہو چگ ہے اور تم میں سے ہر کہنے والے کے لیے ایک ون آئے گا جو اِن کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ ایک کتاب ہوگئ اُس کو پڑھنا ضروری ہے۔ دھوکا وینے والا خواہ چھوٹا ہویا بڑا اُس کا احسار کیا جائے گا۔ عنقریب وہ لوگ جو ظالم ہیں جان لیس کے کہ اِن کو ایک ٹھکانے کی طرف بلیٹ کر جانا ہے''۔

رادی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد بعض کارندے کھڑے ہوئے اور اُس کو قابو کرلیا اور اِس کے بعد اُس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اِس کا ہمیں علم نہیں کیونکہ ہم وہاں سے چلے گئے تھے۔



### جناب سیدہ کورات کے وقت فن کیا گیا

﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ ابى ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن ادريس قال محمد بن عبدالجبار عن القاسم بن محمد الرازي عن على بن الهرمزان عن على بن الحسين بن على عن أبيه الحسين (ع) قال لما مرضت فاطمة بنت النبي (ص) وصت الي على (ع) ان يكتم امرها ويخفى خبرها ولا يؤذن احد بمرضها ففعل ڈلك وكان يعرضها بنفسه وتعينه على ذلك اسماء بنت عميس رحمها الله على استسرار بذلك كما وصت به فلما حضرتها الوفاة وصت اميرالمؤمنين (ع) ان يتولى امرها ويدفنها ليلا ويعفى قبرها فتولى ذٰلك اميرالمؤمنين (ع) ودفنها وعفى موضع قبرها فلما نغض يدة من تراب القبرهاج به الحزن فارسل دموعه على خديه وحول وجهه الى قبر رسول الله (ص) فقال السلام عليك يارسول الله مني والسلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزايرتك والبائتة في الثرى ببقعتك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك قل يارسول الله عن صيغتك صبري وضعف عن سيدة النساء تجلدي الا أن لمي في التآسي بسنتك والحزن الذي حل بي فراقك موضع التعزى فلقد وسدتك في ملحودة قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري وغمضتك بيدي وتوليت امرك بنفسي نعم وفي كتاب الله انعم القبول انا لله وانا اليه راجعون قد استرجعت الوديعة واخذت الرهمينة واختلست الزهراء فما اقبح الخضراء والغبراة يارسول الله اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد لايبرح الحزن او يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم كمدة مقيح وهم مهيج سرعان ما فرق الله بيننا والى الله اشكو وستنبئك ابنتك



بتنظاهر امتك على وعلى هظمها حقها فاستخبرها الحال فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد الى بئه سبيلا وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين سلام عليك يارسول الله سلام مودع لاسام ولا قال فان انصرف فلا عن ملالة وان اقم فلا سوء ظن بما وعد الصابرين الصبر ايمن واجمل ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاما وللبثت عنده معكوفا ولا اعولت اعوال الثكلي على جليل الرزية فبعين الله تدفن ابنتك سراً وتهتضم حقها قهراً ويمنع ارشها جهراً ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر فالي الله يارسول الله المشتكي وفيك اجمل العزاء وصلوات الله عليك وعليهما ورحمة الله وبركاته—

#### تصييث نعبو 7: ( كذف اساد)

حضرت المام حسین علیہ السلام نے فر مایا کہ جب جناب فاطمہ علیم السلام بنت نبی اکرم بیار ہو کیں تو آپ نے امیر الموشین علی علیہ السلام سے وصیت فر مائی کہ وہ ان کے معالمہ کو پوشیدہ رکھیں اور میری خبر مخفی رہے۔ اور کسی کو میری بیاری کی اطلاع نہ ہو۔ اُنہوں نے ایسا بی کیا اور آپ خود نی بی کی تیار داری کرتے اور آپ کے ساتھ اساء بنت عمیس رحمت الله علیما مد کر تیں اور اس وصیت کے مطابق اِس معالمہ کو پوشیدہ رکھتی رہیں۔ اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو نی بی نے امیر الموشین علیہ السلام سے وصیت کی کہ وہ میرے وفات کا وقت قریب آیا تو نی بی نے امیر الموشین علیہ السلام سے وصیت کی کہ وہ میرے مسل کفن اور وُن کوخود انجام دیں (کیونکہ محصوم کا عسل کفن اور وُن غیر معصوم نہیں کرسکا) اور میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ پس امیر الموشین نے تمام امور کوخود انجام دیا اور بی بی کورات کے وقت وُن کیا اور قبر کا نشان مٹا دینا۔ پس امیر الموشین نے تمام امور کوخود انجام دیا اور آپ بی کورات کے وقت وُن کیا اور قبر کا نشان مٹا دینا۔ پس امیر الموشین نے تمام امور کوخود کی مثی سے ہاتھ صاف کر لیے تو آپ پرغم طاری ہوگیا اور آپ کی آسی جب آپ نے قبر جاری بوگیا اور آپ کی آسی مٹا دیا۔ پس جب آپ نے قبر جاری ہوگئے۔ آپ نے اپنا چہرہ قبر نجی طرف کیا اور کہا: السلام علیک یارسول الله۔ اے جاری ہوگئے۔ آپ نے اپنا چہرہ قبر نجی طرف کیا اور کہا: السلام علیک یارسول الله۔ ا



رسول خدا میری اور اپنی بیٹی کی طرف سے سلام تبول فرمائیں۔ جو آپ کی بیٹی آپ کی مخربہ بیٹی آپ کی آنکھوں کی شندک آپ کی زائرہ وہ زبین کے بیچے سوگئی ہے اور آپ کی قبر سے وور سوگئی ہے جس کو اللہ تعالی نے بہت جلدی آپ کی ملاقات کے لیے چن لیا۔

مزور ہو گیا ہے۔ گر یہ کہ جھے آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صبر کرنا ہو گا اور وہ غم جو

مزور ہو گیا ہے۔ گر یہ کہ جھے اپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صبر کرنا ہو گا اور وہ غم جو

آپ کے فراق کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے اس پر بیس مبر کرتا ہوں اور آپ کو قبر بیس ہے وہ بیت میں مجسوں کرتا ہوں اور آپ کو قبر بیس بے وہ بیت بیٹ میں کہنے اپنے سینے بیس محسوں کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی آنکھوں کو بند کیا اور آپ کے تمام امور کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی میں جو بہترین قبول کرنے والی تصبحت ہے وہ بیہ کہنا اللہ اللہ راجعون ہے تھے ت زہراء اچا تک واپس لے کی ہے اور آپ نے اپنی رہینے لے وہ اپ کی ہے اور آپ نے اپنی رہینے کے مشل وانا الیہ راجعون ہے تھے دیا ہے کہ جس کی مشل وانا الیہ راجعون ہے تھے سے زہراء اچا تک واپس کی ہے اور آپ نے اپنی رہینے کے جس کی مشل وزبین میں کہیں نہیں ملتی۔

یارسول اللہ! میراغم بمیشہ تازہ رہے گا اور میری را تیں روتے ہوئے گزریں گا۔
میراغم بھی ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ بین آپ کے اُس گھر بین نہ آ جاؤں جس بین آپ مقیم ہیں (یعنی قبر بین) میراغم سدا ہرارہ گا۔ آ کھ بھی نہیں فشک ہوگ ۔ کتنی جلدی اللہ فیم ہیں ویلی اللہ نے ہارے ورمیان جدائی ڈال دی ہا اور آپ کے بعد میرے ساتھ جو ہوا ہے بین اللہ کی بارگاہ بین اُس کا شکوہ کرتا ہوں اور عنقریب آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے بعد آپ کی اُمت ہارے خلاف کس طرح ایک دوسرے کی حدد کرتی رہی اور حق کو ضبط کرنے بین اُموں نے کہے جوم کیا؟

یارسول اللہ! آپ ان سے حال دریافت کریں کہ کیے کیے دکھ اس کے سینے میں موجزان رہے ہیں کہ جن کوسلجھانے کے لیے کوئی راہ نہیں تھا اور عقریب دو آپ سے سب

کچھ کہدوے گی اور اللہ جارے بارے میں علم کرنے والا ہے جوسب سے بہتر تھم کرنے والا ہے جوسب سے بہتر تھم کرنے والا ہے۔

یارسول اللہ! میری طرف ہے آپ پرسلام ہواور الودا کی سلام ہوکدالی سلامتی کہ جس میں ندموت ہونے فم ہو۔ اگر میں منصرف ہوجاؤ (یعنی چلاجاؤں) تو بیا کتاب کی وجہ ہے نہیں ہواور اگر میں کھڑا ہوجاؤں تو اس وجہ نہیں کہ صابرین کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں سوئے طن رکھتا ہوں۔ صبر اس کے لیے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اِن سرکشوں کا غلبہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بیٹی کی قبر آپ کی قبر کے ساتھ قرار دیتا اور میں ہمیشہ وہیں پر رہتا اور وہاں بیٹھ کراس طرح چلا کر روتا کہ جیسے اولاد والی باں اپنی نسل کے ختم ہونے پر روتی ہے۔ میں اللہ کی مدوسے آپ کی بیٹی کو رات کی تاریخی میں جیپ کر وفن کر چکا ہوں کہ جس کو تی کو غصب کیا گیا اور جس کو میراث سے صبر اُ وعلایۃ محروم رکھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کے عہداور آپ کی سفارشات کا بھی میرا وعلایہ کی میں رکھا گیا۔

یارسول اللہ! میں اللہ کی بارگاہ میں اِس کا شکوہ کرتا ہوں اور آپ کے بارے میں زیادہ عزاداری کرنے والا ہوں۔اللہ پر درود وسلام ہو آپ پر اور آپ کی بیٹی پر اللہ کی رحمت ہو۔

0

﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ محمد ابن على ما جيلويه عن عمه محمد بن ابى القاسم عن احمد بن محمد خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن محمد بن عطية عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال قال رسول الله (ص) الموت كفارة لذنوب المؤمنين محمد (ع) قال قال رسول الله (ص)

حضرت جعفرالصادق عليه السلام نے فرمايا كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: موت مونين كے گناجول كا كفارہ ہے۔

### دین تیرا بھائی ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال حدثنا ﴾ ابوالقاسم زكريا بن يحيى الكنيمي ﴿قال حدثنى ﴾ ابوالقاسم داود بن القاسم الجعفرى رحمه الله قال سمعت الرضا على بن موسلى (ع) يقول ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال لكيل بن زياد فيما قال ياكميل اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم تسليماً تمام الأمالي في مجالس هذا الشهر وهو شهر رمضان سنة اهدى عشر واربعمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل

### تعايث نعبر 9:( يُحَذَف الناد)

حضرت امام رضاعلی علیها السلام نے فرمایا: امیرالموشین علی این ابی طالب علیه السلام نے جناب کمیل بن زیاد رضی الله تعالی عنه سے فرمایا:

اے کمیل اُ تیرا بھائی تیرا دین ہے۔اس کے بارے میں جتنی ممکن ہوا حتیاط کرو۔



# مجلس نمبر 34

#### [ بروز ہفتہ 7 شعبان سال 9 ۴۹ جری قمری ]

# جوعمل قبول ہوجائے وہ قلیل نہیں ہوتا

﴿ حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ادام الله حراسته ﴿ قال أخبرنا ﴾ ابوبكر عمر بن محمد الجعابى ﴿ قال حدثنا ﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن هرون بن عبدالرحمٰن الحجازى ﴿ قال حدثنا ﴾ ابى ﴿ قال حدثنا ﴾ عيمنى بن ابى الورد عن احمد بن عبدالعزيز عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايقل مع التقوى عمل وكيف يقل ما يتقبل -

#### تعديث نعبو 1: ( بحذف اساو)

حضرت امام جعفر الصاوق عليه السلام نے امير المومنين عليه السلام سے نقل كيا كه آپ نے فرمایا: تقویٰ كے ساتھ عمل قليل نہيں ہوتا 'كيونكه جوعمل قبول ہوجائے وہ قليل نہيں ہوسكتا۔

# رزق موت کی طرح تم کوضرور ملے گا

﴿قال أخبرني﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى ﴿قال حدثنا﴾ ابو القاسم على بن محمد ﴿قال حدثنا﴾ ابوالعباس الاحوص بن على بن



مرداس ﴿قال حدثنى﴾ محمد بن الحسن بن عيسى الرواسى ﴿قال حدثنا﴾ سماعة بن مهران عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال ان من اليقين الا ترضوا الناس بسخط الله عزوجل ولا تلوموهم على مالم يؤتكم الله من فضله فان الرزق لايسوقه حرص ولا يرده كراهية كاره ولو ان احدكم فرمن رزقه ادركه كما يدركه الموت -

#### تعييث نمبر 2: ( بحذف الناد)

حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام في فرمايا: يقين كى علامات بيس سے يہ بھى اللہ تعالىٰ كى ناراضكى سے لوگول كى خوشنودى طلب نه كرواور جو بچھتم كو خدا كے فضل سے نه ملے اس كى وجہ سے لوگول كو ملامت نه كرو كيوكلہ حرص كرنے سے رزق براهتانہيں اور كراہت كرنے والے كى كراہت رزق كوروك نہيں عتى۔ اگرتم بيس سے كوئى الله كے تقسيم كردہ رزق سے فرار بھى كرے تب بھى وہ موت كى طرح مل كرد ہے گا۔

### الله كازمين برخليفه كهال بي؟

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه رحمه الله ﴿قال حدثنى ﴾ ابى ﴿قال حدثنا ﴾ سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال اذا كان يوم القيمة نادى منادمن بطنان العرش اين خليفة الله فى ارضه فيقوم داود النبى (ع) فيأتى النداء من عندالله عزوجل لسنا اياك اردنا وان كنت لله خليفة ثم ينادى ثانية اين خليفة الله فى ارضه فيقوم امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام فيأتى الندآء من قبل الله عزوجل يامعشر الخلائق هذا على بن ابى طالب خليفة الله فى ارضه عزوجل يامعشر الخلائق هذا على بن ابى طالب خليفة الله فى ارضه وحجته على عبادة فمن تعلق بحله فى دار الدنيا فيتعلق بحبله فى هذا اليوم

ليستضئ بنورة وليتبعه في الدرجات العلى من الجنان قال فيقوم اناس قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه الى الجنة ثم يأتي الندآء من عندالله جل جلاله الامن ائتم بامام الى دارالدنيا فليتبعه الى حيث شاء ويذهب به فحينئذ يتبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فتنبرء منهم كما تبرؤا منا كذلك يريبهم اعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار-

#### دماييث نعبر 3: ( يحذف اساد)

حصرت امام جعفر بن محمد الصاوق عليه السلام نے فرمايا: جب قيامت كا ون ہوگا تو عرش کے درمیان سے ایک ندا دینے والا عماء دے گا: اللہ کی زمین پر جو اللہ کا خلیفہ تھا وہ كہاں ہے؟ پس داؤدعليه السلام كھڑے ، دجائيں محے۔ الله تعالیٰ كی طرف ہے آ واز آئے كى: اے داؤة ! ہمارى مراد آ ينبيس بين اگر جه آئے بھى خليفة الله تھے۔ پھر دوبارہ آواز دی جائے گی: اللہ کی زمین پر جوخلیفة اللہ تھے وہ کہاں ہیں؟ پس امیرالمومنین علی ابن الی طالب عليه السلام كفرے موں عے۔ الله تعالى كى طرف سے آواز آئے گى: اے ميرى مخلوق! بيعلى ابن ابي طالب الله كى زمين ير الله كى طرف سے خليفه تنے . بندول ير الله كى جت تھے۔ پس جو مخص دنیا میں ان کی جبل (رشی) ہے حمسک رکھتا تھا وہ آج بھی ان کی رشی ہے تمسک حاصل کرے اور اِن کے نور سے آج روشی حاصل کرے اور جنت میں ورجات عالیہ میں ان کی اتباع کرے (آٹ نے فرمایا) کہلوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوجائے گی جنہوں نے دنیا میں آپ کی رسی سے تمسک رکھا ہوگا پس وہ جنت کی طرف جانے میں آئے کی اتباع کریں گے اور سارے کے سارے جنت میں داخل ہوجا کیں ے۔ اِس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی: "آگاہ ہوجاد ونیا میں جو کوئی جس اِمام کی امتباع کرتا رہا ہے وہ اس امام کی امتباع کرے اور جدھروہ امام جائے گا وہ



بھی اِس کی اتباع میں چلا جائے۔ لیس اس وقت جن لوگوں نے اتباع کی ہوگی وہ اُن پر تمراء کریں گئے جن کی انہوں نے اتباع کی ہوگی اور وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے تمام اسباب نجات منقطع ہو چکے ہوں گے اور وہ اتباع کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو ہم ضرورتم سے تبراء اور بیزاری کریں گے جیسا کہ آئے تم ہم سے بیزاری کر رہے ہواور ایسے ہی اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور وہ ان کو حسرت سے دیکھیں گے اور بیلوگ جہتم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

### حضرت ابن عباسؓ کا بصرہ والوں کے لیے خطبہ

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالعظفر بن احمد البلخى ﴿قال حدثنا ﴾ ابوبكر محمد بن احمد بن الثال ﴿قال حدثنا ﴾ حفص بن عمر الفراء ﴿قال حدثنا ﴾ ابومعاذ المداد ﴿قال حدثنى ﴾ يونس بن عبدالوارث عن أبيه قال بيننا ابن عباس يخطب عندنا على منبر البصرة اذ اقبل على الناس بوجهه ثم قال ايتها المتحيرة في دينها اما والله لو قدمتم من قدم الله واخرتم من اخر الله وجعلتم الورائة والولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من فرائض الله ولا على الله ولا اختلف اثنان في حكم الله قذوقوا او بال ما فرطتم فيه بما قدمت ايديكم وسيعلم الذين ظلفوا اى منقلب ينقلبون –

#### تعديث نعبو 4: (كذف اناد)

بناب عبدالوارث نے بیان کیا ہے کہ بھرہ کے منبر پر جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا: اے وہ أمت! جوابے دین میں جیران و پریشان رہتی ہے آگاہ ہوجاؤ خدا کا تتم ! اگرتم دین میں اُس کومقدم رکھتے جس کو خدا نے مقدم کیا ہے اور مؤخر رکھتے اُس کو جس کو خدا نے مؤخر کیا

ہے۔اگرتم بھی وہی قرار دیتے جس جگہ اللہ نے قرار دیا تھا تو اللہ کے واجب کردہ فرائض میں سے کوئی حصّہ ضائع نہ ہوتا اور نہ ہی اللہ کے ولی پرظلم ہوتا اور حکم خدامیں کوئی وو بندے بھی اختلاف نہ کرتے (لیکن تم نے ایسانہیں کیا) لہٰذا جوتم اپنے ہاتھوں سے تقریط وکوتا ہی کرنےکے ہواُس کا مزہ مجھواور عنقریب طالم سنیں گے ان کے لیے کتنا نُم اعمان نہ ہے۔

## على عليه السلام نے ہميشه سنت نبی كے تحت تھم ديا

﴿قَالَ أَخْبِرِنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ عبيد بن حمدون الرواسى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ الحسن بن ظريف قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول ما رأيت عليا (ع) قضى قضاء الا وجدت له اصلا فى السنة قال وكان على (ع) يقول لو اختصم الى رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا احوالا كثيرة ثم اتيانى فى ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحداً لأن القضاء لا يحول ولا يزول ابدأً

#### تعديث. نعبو 5: ( بحذف اساد)

جناب حسن بن ظریف رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

میں نے تہیں دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیا ہو گریہ کہ میں نے اِس کی بنیاد کوسنت بی کے مطابق نہ وایا ہو علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

''اگر میرے سامنے دو بندول کے جھڑے کو پیش کیا جائے اور بیل ان کے درمیان فیصلہ کردوں اور پھر چندسالول بعد دونول پھرالی نزاع پیش کریں تو میں پھر بھی اِن کے درمیان وہی فیصلہ کروں گا۔ دونوں وقتوں کا فیصلہ ایک ہی ہوگا کیونکہ قضاء تبدیل



### نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ بھی ضائع و زائل ہوتی ہے''۔

## ماں کی ناراضگی کا اثر

﴿قال أخبرني﴾ ابونصر محمد بن الحسين النصير العقرى ﴿قال أخبرني ﴾ ابو القاسم على بن محمد قال على بن الحسن ﴿قال حدثني ﴾ الحسن بن على بن يوسف عن ابي عبدالله زكريا بن محمد المؤمن عن سعيد بن يسار قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد (ع) يقول أن رسول اللَّه (ص) حضر شابا عند وفاته فقال له قل لا اله الا الله قال فاعتقل لسانا مراراً فقال عند رأسه هل لهذا ام قالت نعم انا امه قال افساخطة انت عليه قالت نعم ما كلمته منذست حجج قال لها ارضى عنه قالت رضي الله عنه يارسول الله برضاك عنه فقال له رسول الله (ص) قل لا اله الا الله فقالها فقال له النبي (ص) ما ترى قال ارى رجلا اسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب نتن الربح قد وليني الساعة واخذ بكظمي فقال له النبي (ص) قل يامن يقبل اليسينر ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك الغفور الرحيم فقالها الشاب فقال له النبي (ص) انظر ما ترى قال ارى رجلا ابيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني واري الأسود قد تولى عني فقال له فاعاد فقال له ما ترى قال لست ارى الأسود وارى الأبيض قد وليني ثم قضي على تلك الحال-

#### تصابيث نمير 6: ( . كذف الناد)

حضرت سعید بن بیار رحمتداللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیدالسلام ہے سن کہ آپ نے فرمایا:

حضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم أيك جوان كے باس أس كى موت ك وقت حاضر ہوئے اور آپ نے اس سے فرمایا: کہو لا اللہ الا الله لیکن اُس کی زبان میں ر کاوٹ پیدا ہوگئ اور وہ بیکمات اوا شاکر سکا۔ پس آب نے ایک عورت سے جو اُس کے سر بانے کی طرف کھڑی تھی فر مایا: کیا تو اس جوان کی ماں ہے؟ اُس عورت نے جواب دیا: بال میں اس کی مال ہوں۔آ یے نے یوچھا: کیا تو اس بر تاراض ہے؟ اس نے عرض کیا: بال يارسول اللد إيس في جيسال س إس عيساته كوكى بات نيس كى - آب فرمايا: اس كومعاف كرد \_\_ أس عورت في جواب ديا: الله إس سے راضي موجائے اور آ بىكى رضاكي خاطر ميس بھي إس سے راضي ہول ۔ پس رسول خدانے دوبارہ اُس جوان سے فرمایا: کہو: لا الدان اللہ أس توجوان نے إن كلمات كوزبان يرجاري كيا۔ تى أكرم صلى الله عليه وآلدوسلم نے أس سے فرمايا: اب بتاؤتم كيا د كھدب ہو؟ اس نے عرض ليا: ميں ايك سياه رنگ کا چیرہ جوانتہائی ڈراؤنا ہے و کھے رہا ہوں اور اس سے سخت بد ہوآ رہی ہے اور وہ میرے قریب کھڑی ہے اور اُس نے میری گردن کو پکڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اِس سے فرمایا کہ کہو (اے وہ ذات! جوتھوڑا قبول کرلیتی ہے اور زیادہ کومعاف کردیتی ہے مجھے سے تھوڑا قبول فر مااور زیادہ مجھے معاف کرد نے کیونکہ تو بہت ُزیادہ بخشے والا اور رحم كرنے والا ہے ) إس أس نے بيكلمات بھى زبان سے جارى كيے۔

اب نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب بناؤ کیا دیکھ رہ ہو؟ اُس نے عرض کیا: اب میں ایک خوصورت نوجوان کو دیکھ رہا ہوں جس سے اچھی خوشبوآ رہی ہے اور اچھا لباس اُس نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ میرے قریب آرہا ہے اور وہ سیاہ چبرے والا اب مجھ سے دُور جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کلمات کو دوبارہ اپنی زبان پر جاری کرو۔ اب مجھ سے دُور جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کلمات کو دوبارہ اپنی زبان پر جاری کرو۔ پس اُس نے اعادہ کیا تو آپ نے دریافت کیا: اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اُس نے عرض کیا: اب میں اُس نے اعادہ کیا تو آپ کے دریافت کیا: اب کیا دیکھ رہے دوالا مجھے نظر آرہا ہے اور وہ اب میں اُس سیاہ چبرے والے کونیس دیکھ رہااور سفید چبرے والا مجھے نظر آرہا ہے اور وہ



### میرے قریب آ رہا ہے اس اس حالت میں اُس کی روح پرواز کر گئی۔

اے علی ! آئے میرے بعد فتنوں کے مقابلے میں جہاد کریں گے

﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبي ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن الحسن البغدادي ﴿قال حدثنا﴾ الحسين بن عمر المقرى عن على بن الأزهر عن على بن صالح المكى عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن جدة قال لما نزلت على النبي إذاجاء نصرالله والفتح قال ياعلى انه قد جاء نصرالله والفتح فاذا رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ياعلى ان الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد قال فتنة يشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله (ص) وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني فعلام نقاتلهم يارسول الله وهم يشهدون أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقال على احداثهم في دينهم وفراقهم لأمرى واستحلالهم دماء عترتى قال فقلت يارسول اللَّه انك وعدتني الشمهادة فسل اللَّه تعالى ان يعجلها فقال اجل قدكنت وعدتك الشهادة فكيف صبرك اذا خضبت هذه من هذا واومي الي رأسي ولحيتي فقلت يارسول الله اما اذا بينت لي ما بينت فليس بموطن صبر ولكنه موطن بشرى وشكر فقال اجل فاعد للخصومة فانك مخاصم امتى قلت يارسول الله ارشدني الفلح قال اذا رأيت قومك قد عدلوا عن الهدى الى النملال فخاصم فار. الهدى من الله والضلال من الشيطان ياعلى ان الهدى هو اتباع امر اللَّه دون الهوى والرأى وكأنك بقوم قد تأولوا القرآن واخذوا بالشبهات واستحلوا الخمر بالنبيذ والنجس بالزكوة والسحت بالهدية قلت يارسول الله فماهم اذا فعلوا ذلك اهم اهل ردة ام اهل فتنة قال هم اهل فتنة يعمهون فيها الى ان يدركهم العدل فقلت يارسول الله العدل منا ام من غيرنا فقال بل منا بنا يفتح الله وبنايختم وبنا الف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلف الله بين القلوب بعد الفتنة فقلت الحمدالله الذي وهبنا من فضله -

#### تعديث نعبر 7: ( كذف الناد)

محمد بن عمر نے اپنے والد سے اور اُنہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب سورة فتح إِذَا جَاءَ منصورُ اللهِ وَالفَتح نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے جناب علی علیہ السلام سے فرمایا:

اے علی استحقیق اللہ کی مدد آنچک ہے اور فتح قریب ہے۔ تم ویکھ رہے ہو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہورہے میں پس تم اپنے رب کی تنتیج کرواور اُس سے مغفرت طلب کرؤ کیونکہ وہ بہت زیادہ تو بہ قبول کرنے والا ہے۔

اے علی ! میرے بعد اللہ تعالی نے مونین پرفتنوں کے مقابلے میں جہاد کرنا ای طرح واجب قرار دیا ہے جیسا کہ میرے ساتھ مشرک کے خلاف جہاد الن پر (مونیمن پر) واجب قرار دیا ہے۔ ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون سے فقتے ہیں جن کے خلاف ہمارے اُوپر جہاد کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیان لوگوں کا فقتہ ہے جو لا اللہ اللہ وائی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوں سے لیکن میری سنت کے مخالف ہوں گے اور میرے رہے۔ یارسول اللہ این میری سنت کے مخالف ہوں گے اور میرے رہے۔ یہ میں شب خون ماریں گے۔ یارسول اللہ! کیا ہم اُن کے خلاف جہاد کریں گے۔ میرے رہے اور کے اور کے جو لا اللہ اللہ اللہ اللہ وائی رسول کی گوائی دیتے ہوں گے؟

آپ نے فرمایا: اُن کے خلاف جہاد اِس وجہ سے ہوگا جو اُنہوں نے دین میں بدعات ایجاد کی ہوں گی اور میرے تھم کی مخالفت کرنے اور میرے بعد میر ک حترت کے خوف کو مباح قرار دینے کی وجہ سے اِن کے خلاف جہاد کریں گے۔علی علیہ السلام نے



عرض کیا: میں نے آپ کی خدمتِ اقدی میں عرض کیا تو آپ نے مجھ سے شہادت کا وعدہ

کیا ہے کہی آپ اللہ سے إس کے جلدی ہونے کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا: اس کا وقت

معین ہے۔ میں نے آپ سے شہادت کا وعدہ کیا ہے اور آپ اُس وقت تک صبر کریں

جب آپ کا بیاس کو تنگین کردے گا (آپ نے میرے مراور رایش کی طرف اشارہ فرمایا)

بی میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے وہ ہ کررہے گی۔ پس

بیصبر کا مقام نہیں ہے بلکہ بیشکر اور خوشی کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا: بال پس خصومت

ہے لیے آ مادہ رہو کیونکہ آپ میری اُمت کے خاصم اور جھڑے ہیں مقابل ہیں۔ میں نے

عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے جھے کامیا بی کی خوشجری دی ہے۔

آ پ نے فرمایا: اے علی ! جب آ پ اس توم کو دیکھو کہ وہ ہدایت سے محرابی کی طرف جاربی ہے ہیں اُس وقت اِن سے خصومت اختیار کرؤ کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔
سے ہادر محرابی شیطان کی طرف سے ہے۔

یاعلیّ! ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے تھم کی اتباع کرنا نہ کہ ہوٹی وخواہش کی۔ گویا یہ وہ قوم ہے کہ جوقر آن کی تاویل کرتے ہیں اورشبہات کو اخذ کرتے ہیں اورشراب کو بنیذ بنا کر حلال قرار دیں گے اورنجس کو زکو ۃ ہے ہٹا کر حلال کرلیس گے اور حرام کو ہدایہ بنا کر حلال قرار دیں گے۔

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ لوگ کون ہیں؟ جب وہ ایسا کریں سے کیا وہ اہلِ رو ہیں یا اہلِ فقنہ ہیں؟

رسول خدائے فرمایا: وہ اہل فتنہ ہیں اور وہ اُن فتنوں میں جمران و پریشان ہوں کے اور وہ عدل کو پانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا عدل ہمارے پاس ہوگایا ہمارے غیر کے پاس؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہم سے ابتداء کی ہے اور ہم سے ہی اختیام کرے گا اور شرک کے بعد لوگوں کے دلوں کو ہماری وجہ سے



مؤلف کیا ہے اور ہم سے ہی فتنہ کے بعد لوگوں کے دلوں کو اللہ دوبارہ جوڑے گا۔ پس میں نے عرض کیا: تمام تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنافضل عطا کیا ہے۔

## قیامت کے دن اللہ تمام مخلوق کوایک میدان میں جمع کرے گا

﴿قَالَ أَخْبُونَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه اللَّه ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن الحسين بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن محمد بن جمهور القمي ﴿قال حدثنا﴾ ابوعلي الحسن بن محبوب قال سمعت ابا محمد الوابشي رواة عن ابي الورد قال سمعت ابا جعفر محمد بن على الباقر (ع) يقول اذاكان يوم القيمة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأولين والاخرين عراة حفاة فيوقفون على طريق المحشر حتى يعرقوا عرقا شديداً ويشتد انفاسهم فيمكثون بذلك ماشاء الله وذلك قوله تعالى "فلا تسمع الاهمسا ثم ينادي مناد من تلقاء العرش أين النبي الامي قال فيقول الناس قد اسمعت كلا فسم باسمه قال فينادى مناد اين نبي الرحمة محمد بن عبدالله قال فيقوم رسول الله (ص) فيقف امام الناس كلمهم حتى ينتهي الى حوض طوله ما بين ايله وصنعاء فيقف عليهم ثم ينادي بصحابكم فيقوم لهام الناس فيقف معه ثم يؤذن الناس فيمرون قال ابوجعفر (ع) فبين وارد وبين مصروف فاذا رأى رسول الله (ص) من يصرف عنه مه محبينا اهل البيت بكي وقال يارب شيعة على يارب شيعة على قال فيبعث الله اليه ملكاً فيقول له ما يبكيك يامحمد قال وكيف لاابكي لأناس من شيعة اخى على ابن ابى طالب عليه السلام اراهم قد صرفوا تلقاء اصحاب ألنار ومنعوا من ورود حرضي قال فيقول الله عزوجل يامحمد اني قد وهبتهم لك وصفحت لك عن ذنوبهم والحقتهم لك وبمن كانوا يتولون من ذريتك



وجعلتهم في زمرتك واوردتهم حوضك وقبلت شفاعتك فيهم وأكرمتك بذلك ثم قال ابوجعفر محمد بن على بن الحسين (ع) فكم من باك يومئذ وباكية ينادون يامحمد اذرأ وذلك فلا يبقى احد يومئذ كان يتوالانا ويحبنا الاكان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا -

#### تصييث نعبر 8: ( بحذف اساد)

ابودروا رحمته الله عليه في بيان كيا ب كه بيس في حضرت ابوجعفر محمد بن على الباقر عليه السلام سے سنا ب كه آ ب في غرمايا:

جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام الالین و آخرین کو ایک وسیع و عریض میدان

میں جمع کردے گا۔ تمام لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ہر ایک

سے بہت زیادہ پسینہ بہہ جائے گا اور اُن کی سائس اُن کے لیے سخت دشوار ہوگی۔ وہ اِس

عالت میں اِس طرح کھڑے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اِس کے بارے میں اللہ

نقائی کا قول ہے: فلا تسمع الاهمسا (پس وہاں کوئی آ واز نہیں سنے گا گر آ ہت ) پھر

عرش کے پنچ منادی تمادے گا: نبی اُمی ہاں ہیں؟ راوی نے بیان کیا: پس لوگ کہیں گے:

حقیق جس کسی کا نام یہ ہوگا وہ اِس کو سنے گا۔ پھر منادی آ واز دے گا: نبی الرحمتہ محمہ بن

عبداللہ کہاں ہیں؟ آپ نے فر مایا: پھر رسول خدا کھڑے ہوں گے اور تمام لوگ اُن کے

سامنے کھڑے ہوں گئے بیہاں تک کہ اُن کے حوش جس کی چوڑ اُنی ایلہ اور صنعاء کے

درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی (یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں) پس تمام لوگ حوش پر کھڑے

ہوں گے پھر تمام لوگوں کے حاجب (یعنی نبی اکرم) کوآ واز دی جائے گی۔ ہیں بھی لوگوں

کے ساتھ اُن کے سامنے کھڑ اہو جاؤل گا۔ پس لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گی۔ ہیں بھی لوگوں

امام ابوجعفر الباقر عليه السلام فرماتے ہيں: وارد اورمصروف كے درميان جب رسولِ خداصلى الله عليه وآله وسلم ويكھيں كے كه وہ لوگ جن كو بشايا جار ہا ہے إن ميں اہلِ بيت

کے جب بھی ہیں تو آپ گرید کریں کے اور عرض کریں گے: اے میرے دب! علی کے شیعہ اے میرے دب! علی کے شیعہ اے میرے دب! علی کے شیعہ اور عرض کرے گا: اے جھی آ آپ کیوں رور ہے ہیں: آپ فرما کیں گے کہ بھلا ہیں کیوں نہ گرید کروں؟ ہیں اپنے بھائی علی این ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کی خاطر گرید کرر ہا ہوں اور و کیے رہا ہوں کہ اُن کو بھی اصحاب جہتم کے ساتھ جنایا جا رہا ہے اور اُن کو میر بیاس حوض پر وارد نہیں ہونے ویا جا رہا۔ پس آ واز قدرت آئے گی: اے جھی ابیں نے علی بیس حوض پر وارد نہیں ہونے ویا جا رہا۔ پس آ واز قدرت آئے گی: اے جھی ابیں نے علی کے شیعوں کو آپ کو ہیہ کر دیا اور آپ کی خاطر میں نے اُن کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے اُن کو ارد کر دیا ہوں گی اُن کے ساتھ میت و والایت رکھتے ہیں اُن کے ساتھ اِن کو گئی کر دیا ہے اور اُن کو ہیں نے آپ کے گروہ میں واضل کر دیا ہے اور آپ کے حوض پر ہیں نے اُن کو وارد کر دیا ہے اور اُن کے حق میں مائیں نے آپ کی جو شری بین نے آپ کی خاط میں نے آپ کو جن تا ہو گئی ہے۔ اور آپ کی خوا مام ایو جعفر محمد بن علی الباقر علیہم السلام نے فرمایا:

کتنے زیادہ رونے والے اور رونے والیاں اُس دن آواز ویں گی: اے محد! ہم پر بھی رحم فرما۔ پس اِس کے بعداس دن کوئی بھی ہم سے محبت کرنے اور ہماری ولایت رکھنے والانہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ہماری حمایت وگروہ میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے حوض کوثر پروارد ہوگا۔

### سب ہے بہتر سخی ہیں

﴿قَالَ أَخْبَرَنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوعلى محمد بن همام الاسكافي ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ عبدالله بن العلا ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوسعيد الآدمي ﴿قَالَ حَدَثُني﴾ عمر بن عبدالعزيز المعروف بزحل عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال خياركم



سمحانكم وشراركم بخلائكم ومن صالح الأعمال البر بالاخوان والسعى في حوائجهم وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان ياجميل اخبر بهذا مرغمة لاشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان ياجميل اخبر بهذا الحديث غرر اصحابك قلت من غرر اصحابى قال هم البارون بالاخوان في العسر واليسر ثم قال اما ان صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقدمدح الله صاحب القليل فقال ويؤثرون على انفسهم ولو كان يهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون وحسنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً—

#### تصايب نعبر 9: ( بحذف اساد)

حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام نے فرمايا: تم لوگوں ميں سب سے زيادہ بہتر وہ لوگ ہيں جو تخيل ہيں۔ جو لوگ اپنے وہ لوگ ہيں جو تخيل ہيں۔ جو لوگ اپنے ہوائيوں کے ساتھ نيک سلوک کرتے ہيں اور اُن کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہيں اور اُن کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہيں اور جبتم سے دُور ہوتے ہيں اور جبتم سے دُور ہوتے ہيں اور جبت ميں داخل ہونے والے ہوتے ہيں۔ اے جميل (راوی حدیث) اِس حدیث کو اسحاب کے لیے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا: مولاً ایم کون لوگ ہيں؟ آپ نے فرمایا: بیروہ لوگ ہيں جو اپنے بھائيوں سے تنگی اور آسانی دونوں صورتوں میں نیکی کرنے والے ہيں۔ آپ نے فرمایا: آگاہ ہوجاد ہونا وہ وہ اور اول کے لیے بہت آسان ہے جب کہ اللہ نے قبل مال والوں کی مدحت فرمائی ہے اور بوں فرمایا: ''اگر چہ وہ خود تنگی ہیں ہوں اور حاجت مند ہوں پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اور جوخص اپنے نفس کو حرص سے مند ہوں پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اور جارے لیے اللہ بی کافی ہے در وہ اچھاکھیل وہ کیل ہے۔ ''

صلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً

# مجلس نمبر 35

#### [ بروز ہفتہ ۳ رمضان سال ۹ ۴۰ ججری قمری ]

## الله كے ليے جمة بالغه ہے

﴿حدثنا﴾ الشيخ المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايد الله تمكينة قال ابوالقاسم جعفر بن قولويه رحمه الله ﴿قال حدثنى﴾ محمد ابن عبدالله بن جعفر الحميرى ﴿قال حدثنى﴾ هرون بن مسلم ﴿قال حدثنى﴾ مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد (ع) وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة اذا فقال كان يوم القيمة قال الله تعالى للعبد كنت عالما فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت وان قال كنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتى تعميل فيخصمه فتلك الحجة البالغة لله عزوجل على خلقه افلا تعليث نعبو 1: (كذف اناد)

جناب معده بن زیاد نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ سے جب قول خدا فلان الحجة البائفة کے بارے بین سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا کہ کیا تو عالم تھا؟ اگر وہ جواب میں ہاں کہہ دے گا تو خدا فرمائے گا: اگر تو عالم تھا تو اپنے علم کے مطابق تو نے عمل کیوں تبیں کیا؟" اگر وہ بندہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو اللہ فرمائے گا: تو پھر تو نے علم



حاصل کیوں نہیں کیا'تا کہ اُس کے مطابق عمل کرسکٹا؟ پس وہ لاجواب ہوجائے گا۔ بید بی مراد ہے کہ خدا اپنی تخلوق پر ججۃ بائغہ ہے ( یعنی اُس کے پاس دلیل ہوگی جس کا بندہ جواب نہیں دے سکے گا)۔

## حضرت لقمانً كا اپنے بیٹے كو وعظ كرنا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله ﴿قال حدثنى ﴾ الحسن بن محمد بن عامر عن القاسم بن محمد الاصفهانى عن سليمان بن داؤد المنقرى عن حماد بن عيسى عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال كان فيما وعظ لقمان ابنه قال له يابنى اجعل فى ايامك ولياليك وساعاتك نصيبا لك فى طلب العلم فانك تجدله تضييعا مثل تركه مصيب نعبو 2: (بحذف اعاد)

حضرت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في فرمايا: حضرت لقمان عليه السلام كوجو

وصیّت فرمائی اُس میں ہے ایک سیمھی تھی کہ اے میرے جیٹے! اپنے ون اور رات اور گھڑیاں علم سے حصول میں قرار دو کیونکہ تو اِس کوشل تر کہ کے جا کداو پائے گا۔

### میرااورعلیٰ کا ہاتھ عدالت میں مساوی ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوعلى الحسين بن عبدالله القطان ﴿قال حدثنا ﴾ ابوعمر وعثمان بن احمد المعروف بابن السماك ﴿قال حدثنا ﴾ ابوبكر احمد بن محمد بن صالح التمار ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن مسلم الرازى ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله بن رجا قال أخبرنا اسرائيل عن ابى اسحاق عن هبيس ابن جنادة قال كنت جالسا عند ابى بكر فاتاه رجل فقال ياخليفة رسول الله (ص) رسول الله (ص) وعدان يحثولي ثلاث حثيات من تمر فقال ابوبكر

ادعولى عليا (ع) فجائه على فقال ابوبكر ياابا ألحسن أن هذا يذكر أن رسول الله (ص) وعدة أن يحثوا له ثلاث حثيات من تمر فقال أبوبكر عدوها فوجدوا في كل حثوة ستين تمرة فقال أبوبكر صدق رسول الله (ص) سمعته ليلة الهجرة ونحن خارجون من مكه ألى المدينة يقول يا أبابكر كنى وكف على (ع) في العدل سواء-

#### تصويث نمير 3: ( يُكذَف الناد)

ہیں ابن جناد ہ نے بیان کیا ہے کہ بین حضرت ابو بکر کے پاس موجود تھا کہ ایک آوی آیا اور اُس نے کہا: اے خلیفہ رسول اُ رسول خدا نے میر ہے ساتھ تین حث مجور کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی علیہ السلام کو میر ہے پاس بلایا جائے۔ پس امیر الموشین علی علیہ السلام آئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا: اے ابوالحن اُ بیہ بندہ وعوی امیر الموشین علی علیہ السلام آئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا: اے ابوالحن کی فراہم کرتا ہے کہ رسول خدا نے اس کے ساتھ تین حث (ایک پیانہ) مجبوروں کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا۔ پس آئے نے اُس کو تین تھیلیاں مجبوری فراہم کردیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو شار کیا جا کہ حضرت ابو بکر نے کہا: رسول خدا نے بی فراہیا تھا جرت کی رات جب ہم مکہ سے مدینہ کی حضرت ابو بکر نے کہا: رسول خدا نے بی فراہا تھا: جرت کی رات جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف نگل رہے تھے تو اُس وقت آپ نے ساتھا کہ آپ نے فراہایا: اے ابو بکرا میرا اور ملیٰ کا باتھ عدالت میں مسادی ہے۔

## علی علیہ السلام ہے محبت کرو

﴿قال أخبرني﴾ ابوعلى الحسن بن عبيدالله القطان ﴿قال حدثنا﴾ ابوعمرو وعثمان بن احمد ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن الحسين ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن محمد بن بسام عن على بن الحكم عن الليث بن سعد عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله (ص) معاشر الناس احبوا عليا فان لحمه



لحمى ودمه دمى لعن الله اقواما من امتى ضيعوا فيه عمهدى ونسوا فيه وصيتى ما لهم عند الله من خلاق -

#### تعديث نعبر 4: ( بحذف اعاد)

ابوسعید خدری نے بیان کیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

اے لوگواعلی ابن ابی طالب سے محبّت کر و کیونکہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور

اس کا خون میرا خون ہے۔ اللہ تعالی لعنت کرے میری اُمت کے ایسے گروہوں پر جوعلیٰ
کے بارے میں میرے عبد کوضائع کردیں اور اس کے بارے میں میری وصبّت کوقراموش
کردیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کے پاس اجرو تواب کا کوئی حصّہ فیس ہے۔

### كوثر كيا ہے؟

﴿قَالَ أَخْبِرْنِي﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلبي قال ابو العباس احمد بن الحسين البغدادي ﴿قَالَ أَخْبِرْنا﴾ محمد بن السماعيل ﴿قَالَ حَدِثْنا﴾ مومد بن الصلت ﴿قال حدثنا﴾ ابو رزين عن عطاء عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن العباس قال لما نزل على رسول الله (ص) انا اعطيناك الكوثر قال له على بن ابي طالب (ع) يارسول الله ما الكوثر قال نعم ياعلى الكوثر نهر يجرى تحت عرش الله عزوجل ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل والين من الزبد حصاؤه الزبرجد والياقوت والمرجان حشيشة الزعفران توابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش الله عزوجل ثم ضرب رسول الله (ص) يده على جنب اميرالمؤمنين على عليه السلام وقال على ان هذا النهر لى ولك ولمحبيك من بعدى -

#### تصييث نمبر 5: (بخذف الناد)



جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جب رسول طدا پر سورہ کور اللہ! بہورہ کور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں نازل ہوئی تو علی علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول اللہ! بہکور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں یاعلی ! کور ایک نہر ہے جوعرش کے نیچ جاری ہاں کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ عزے دار ہے۔ اس کے تنگرے زبرجد یا قوت اور مرجان نیادہ علی اور اس کی مشی ستوری ہوگ اور کے ہوں کے اور اس پر اُگنے والی گھاس زعفران کی ہوگی اور اس کی مٹی ستوری ہوگ اور مرچشم عرشِ خدا کے نیچ ہوگا۔ پھر رسول خدا نے امیر المونین علی علیہ السلام کے پہلو پر ہاتھ مرب اور فرمایا: اے علی ! بہتر میرے لیئ آپ کے لیے اور میرے بعد آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

### بی طی کی جماعت کا خطبہ

﴿قال أخبرنى ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال أخبرنى ﴾ الحسن بن على بن عبدالكريم الزعفرانى ﴿قال حدثنا ابواسحاق ابراهيم بن محمد الثقفى ﴿قال أخبرنا اسماعيل بن ابان ﴿قال حدثنا عمرو بن شمر قال سمعت جابر بن يزيد يقول سمعت اباجعفر محمد بن على (ع) يقول حدثنى ابى عن جدى قال لما توجه اميرالمؤمنين من المدينة الى الناكثين بالبصرة نزل الربذة فلما ارتحل منها لقيه عبدالله بن خليفة الطائى وقد نزل بمنزل يقال له "قديد" فقر به اميرالمؤمنين (ع) فقال له عبدالله الحمدالله الذى رد الحق الى أهله ووضعه فى موضعه كرة ذلك قوم أو اسروا به فقد والله كرهوا محمداً (ص) ونابذوة وقاتلوة فرد الله كيدهم فى نحورهم وجعل دائرة السوء عليهم و والله لنجاهدن معك فى كل موطن حفظا لرسول الله (ص) فرحب به اميرالمؤمنين (ع) واجلسه الى جنبه حفظا لرسول الله (ص) فرحب به اميرالمؤمنين (ع) واجلسه الى جنبه وكان له حبيبا ووليا واخذ يسايله عن الناس الى أن سأله عن ابى موسنى



الأشعري فقال والله ما انا واثق به ولا أمن عليك ان وجد مساعداً على ذُلك فقال له اميرالمؤمنين (ع) والله ماكان عندي مؤتمنا ولاناصحا ولقد كان الذين تقدموني استولوا على مودته وولوه وسلطوة بالأمر على الناس ولقد اردت عزله فسألنى الأشتر فيه ان اقره فاقررته على كرة مني له وتحملت على صرفه من بعدة قال فهو عبدالله في هذا ونحوة اذ اقبل سواد كبير من قبل جبال طي فقال اميرالمؤمنين (ع) انظروا ما هذا السواد فذهبت الخيل تركض فلم تلبث ان رجعت فيقيل هذه طي قد جائتك تسوق الغنم والابل والخيل فمنهم من جاء ك بهداياه وكرامته ومنهم من يريد النفوذ معك الى عدوك فقال اميرالمؤمنين (ع) جزى الله طيا خيراً وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيما" فلما انتهوا اليه سلموا عليه ، قال عبدالله بن خليفة فسوني والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيئتم و تكلموا فاقروا والله لعيني ما رأيت خطيبا ابلغ من خطيبم ، وقام عدى ابن حاتم الطائي فحمدالله واثني عليه ثم قال امابعد فاني كنت اسلمت على عبيد رسول الله (ص) واديت الزكوة على عهدة وقاقلت اهل الردة من بعدة اردت بذلك ما عندالله وعلى الله ثواب من احسن واتقى وقد بلغنا أن رجالا من اهل مكة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين فاتيناك لننصرك بالحق فنحن بين يديك فمرنا بما احببت ثم انشاء يقول:

فنحن نصرنا الله من قبل ذا كم وانت بحق جثتنا فستنصر فنكفيك دون الناس طراً باسرنا وانت به من ساير الناس أجدر فقال أميرالمؤمنين (ع) جزاكم الله من حي عن الاسلام واهله خيراً فقد اسلمتم طائعين وقاتلتم المرتدين ونويتم نصر المسلمين - وقام سعيد



بن عبيدالبحرى من بنى بخير فقال يا اميرالمؤمنين ان من الناس من يقدر ان يعبر بلسانه عما فى قلبه ومنهم من لا يقدر ان يبين ما يجده فى نفسه بلسانه فان تكلف ذلك شق عليه وان سكت عما فى قلبه برح به الهم والبرم وان والله ما كل ما فى نفسى اقدر ان اوديه اليك بلسانى ولكن الله لاجبهدن على ان ابين لك والله ولى التوفيق اما انا فانى ناصح لك فى السر والعلانية ومقاتل معك الأعداء فى كل موطن وارى لك من الحق ما لم اكن اراة لمن كان قبلك ولا لأحد اليوم من اهل زمانك لفضيلتك فى الاسلام وقرابتك من الرسول ولن افارقك ابداً حتى تظفر او اموت بين يديك فقال له امير المؤمنين يرحمك الله فقد ادى لسانك ما يجد ضميرك لنا ونسأل ان يرزقك العافية ويثيبك الجنة ، وتكلم نفر منهم فما حفظت كلام غير هذين الرجلين ثم ارتحل امير المؤمنين (ع) واتبعه منهم ستمائة رجل حتى نزل ذا قار فنزلها فى الف وثاثمائة رجل

#### تصييث نمير 6: (بحذف اساد)

حضرت ابوجعفر محد بن علی الباقر علیه السلام نے فرمایا کد میرے والد نے میرے وادا سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیه السلام مدینہ سے بھرہ کے ناکثین (بیعت توڑنے والے) کی طرف روانہ ہوئے تو آئے نے مقام ربذہ پر پڑاؤ کیا۔ جب آئ وہاں ہے کوچ کرنے گھتو آئے کے ساتھ عبداللہ بن خلیفہ الطائی مل گیا اور جب آئے منزل قدید پرزکے تو امیر الموشین نے وہاں پرسکون فرمایا۔عبداللہ بن خلیفہ نے آئے کی خدمت میں عرض کیا: تمام حمد ہے اُس اللہ کے لیے جس نے آئے حق کو ایپ اللہ کی طرف بیٹنایا ہے اور اس کو اپنے مل میں قرار دیا ہے۔ اگر چہتوم اس کو پسند نہیں کرتی اور اس سے ناراحت ہے ہیں خداکی قتم! اُنہوں نے محمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی



پیند شبیں کیا تھا اور آ یا کے ساتھ بھی انہوں نے دہمنی کی اور آ یا سے خلاف بھی لڑے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے مکر کوخود اُن کی طرف پلٹا دیا اور برائی اُن کے مُرد ہی گھومتی رہی۔ خدا ک فتم! ہم ہرمقام پرآپ کے ساتھ فل کررسول خدا ک حفاظت کرتے ہوئے جہاد کریں ہے۔ پس امیرالموثین علیہ السلام نے أسے مرحبا کہاا در اُس کواسیتے پہلو میں جگہ دی اور وہ آئے کا دوست تھا اور محبت کرنے والا تھا۔ اُس نے لوگوں کے بارے میں آئے سے سوال کرنا شروع کردیا تو سوال کرتے کرتے ابوموی اشعری تک آ عمیا تو اُس نے کہا: خدا ی قتم! میں اس پر اعتاد نہیں کرتا اور آپ سے بارے میں ملی اس سے امن میں نہیں ہوں۔ پس امیرالمومنین علیدالسلام نے فر مایا: خدا کی فتم! بیدمیرے نز دیکے بھی قابلِ اعتاد شہیں ہے اور نہ ہی میہ خالص اور پٹی دوئق رکھنے والا ہے لیکن وہ لوگ جو جھے مقدم کرنے والے ہیں اور اُنہوں نے اِس کی محبّت میں میرے ساتھ لیس وہ اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اِس کولوگوں کے اُمور پر مسلط کر رہے ہیں۔ میں نے اِس کومعزول کرنے کا اراوہ کیا تھا۔ اشتر نے اس کے بارے میں مجھ ہے سوال کیا تھا۔ اگر میں نے اِس کو معین کیا ہوا ہے تو اس کی تعین پر مجبور ہوں اور میں اس کو پیند مبیں کرتا میں اس کواس کے بعد معزول كردول كا-

راوی بیان کرتا ہے کہ آپ ابھی عبداللہ کے ساتھ تفتگو کر بی رہے تھے کہ طی کے پہاڑوں کی طرف سے ایک بہت بردی سیابی نمودار ہوئی۔ پس امیرالموشین علیہ انسلام نے فرمایا: دیکھو یہ سیابی کس چیز کی ہے؟ گھڑ سوار گئے اور واپس آ کرعرض کیا: یہ بنوطی والے جو اپنے گھوڑے اُونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کرآ رہے ہیں ان بیس سے پچھودہ ہیں جوآپ کی عزت واحز ام کی خاطر بدیہ لے کرآ رہے ہیں اور پچھآپ کے ساتھوں کرآپ کے دشمن کر آپ کے دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پس امیرالموشین علیہ السلام نے فرمایل صوالی والی والی والی والی والی کو گھروں

میں بیٹے رہنے والوں کی نبعت کی گنا زیادہ اجر وفضیات عطا فرمائی ہے۔ پس جب وہ سارے آپ کی خدمت میں سلام عرض سارے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ عبداللہ بن خلیفہ بیان کرتا ہے کہ مجھے اِن کے آ نے سے خوشی ہوئی۔ میں نے کوئی جماعت نہیں دیکھی جو اِن سے زیادہ اچھا کلام کرسکتی ہو۔ جماعت نہیں دیکھی جو اِن سے زیادہ ایسا کلام کرسکتی ہو۔ غدا کی فتم اِنہوں نے میری آ تھوں کوشنڈا کردیا۔ میں نے سی خطیب کوئیس و یکھا جو اِن کے خطیب سے زیادہ بلیغ ہو۔

پس اس کے بعد عدی بن حاتم الطائی کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا: میں اللہ کی حمد
اور شاء بیان کرتا ہوں۔ اِس کے بعد اُس نے کہا کہ میں حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا تھا اور میں آپ کے زمانے میں زکو ق بھی اوا کرتا رہا ہول '
لیکن آپ کے جانے کے بعد اہلی بدعت کی میں نے زکو ق روک لی تھی اور اس سے میں
نے (خدا کے زد یک جواج و تو اب تھا) اُس کا ارادہ کیا تھا۔ پس ہمیں اطلاع ملی کہ اہلی
مکہ میں سے پچھلوگوں نے آپ کی بیعت کو چھوڑ دیا ہے اور اُن ظالموں نے آپ کے ساتھ
خلاف اعلانِ جنگ کردیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں آئے جیں تا کہ ہم آپ کے ساتھ
مل کرحن کی مدد کریں اور آپ کے سامنے جو آپ پند کرتے ہیں اُس پر آپ کے ساتھ
مان کرحن کی مدد کریں اور آپ کے سامنے جو آپ پند کرتے ہیں اُس پر آپ کے حتم کی

فنحن نصرنا الله من قبل ذا كم وانت بحق جئتنا فستنصر فنكفيك دون الناس طراً باسرنا وانت به من ساير الناس اجدر "ليس بم وه بين بوآپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی مدوكرتے رہے بیں آپ بھی حق کے ساتھ آئے ہیں۔ پس آپ کی بھی عنقریب مدو کی جائے گی۔ پس ہم سب لوگوں کی نسبت آپ کے لیے کافی ہے اورسب لوگوں کی نسبت آپ کے لیے کافی ہے اورسب لوگوں کی نسبت آپ مدرکے زیادہ سراوار ہیں '۔



پس امیرالمومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: خداو ثدمتعال تم لوگوں کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیرعطا فرمائے۔ تم اطاعت کرنے والوں نے اسلام قبول کیا اور مرتد لوگوں کو قبل کرنے والے ہو۔ اِس کے بعد بنی غیر میں لوگوں کو قبل کرنے والے ہو۔ اِس کے بعد بنی غیر میں سے سعید بن عبید بحری کھڑا ہوا اور آس نے عرض کیا: اے امیرالمومنین ! لوگوں میں سے پچھ وہ ہیں وہ ہیں جو اپنا مانی اضمیر (یعنی ول کی بات) بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور پچھ وہ ہیں جو اپنا مانی اضمیر (یعنی ول کی بات) بیان کرنے پر قدرت رکھتے اور اگر اُن کو اِس کی جو اپنے دل کی بات کو بیان کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے اور اگر اُن کو اِس کی تکلیف دی جائے تو اُن پر یہ بہت وشوار اور گرال ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اِس کو بیان نہ کریں تو ظلم اور دکھ اُن کو ایس کو بیان نہ کریں تو ظلم اور دکھ اُن کو اُن یہ دیتا ہے۔

خدا کی قتم اہیں اپنے ول کی ساری باتیں آپ کے ساسنے بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کی لیکن ہمت نہیں ہورہی۔ میں خدا سے مدوطلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہمت و سے اور میں اُن باتوں کو بیان کرو کیونکہ وہی توفق وسنے والا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ظاہری اور پوشیدہ وونوں طرح سے آپ سے محبت لرنے والا ہوں۔ اور ہر میدان میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا کیونکہ میں نے آپ سے حق ہوں۔ اور ہر میدان میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا کیونکہ میں نے آپ سے حق بایا ہے جو میں نے آپ سے بین اپیا ہے اور آپ کے علاوہ آئی کی ساتھ قرابت واری بھی حاصل ہے۔ میں آپ سے جدانہیں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آپ سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آب سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آپ سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آب سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آب سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہوں گا یہاں ہے۔ میں آب سے حدانہیں ہوں گا یہاں ہوگر آپ کے ساسنے آئیں۔

امیرالموثین نے اربیا: خدا آپ برای رحت نازل فرمائے۔ آپ نے اسپے ول کی بات کوزبان سے بیان کردیا ہے اور میں خدا ہے آپ کی عافیت کا سوال کر اور آپ کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جماعت نے ان سے الشو کی لیکن اِن دو کے علاوہ باتی لوگوں کی مجھے ماد تھاں رہی۔ پھر امیرالموثین عاسم نے

وہاں سے کوچ فرمایا اور بنی طے میں سے چھسونفر نے آپ کی اتباع کی۔ پھرآ پ مقامِ ''دا قار'' پر قایم پذریہ ہوئے اور وہاں سے بھی تیروسوافرادآ پ کے لٹکر میں شامل ہوئے۔

## السابقون سے مراد کون لوگ ہیں؟

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴾ ابونصر محمد بن الحسين المقرى ﴿قَالَ حَدَثنا ﴾ عمر ابن محمد الوراق ﴿قَالَ أَخْبِرِنا ﴾ على بن العباس البجلى ﴿قَالَ حَدَثنا ﴾ حميد بن زياد ﴿قَالَ حَدَثنا ﴾ محمد بن تسنيم قال الفضل بن دكين ﴿قَالَ حَدِثنا ﴾ مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال سألت رسول الله (ص) عن قول الله عزوجل "السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم" فقال لى جبرئيل ذلك على (ع) وشيعته هم السابقون الى الجنه المقربون الى الجنه المقربون الى الجنه المقربون الى الله تعالى بكرامته لهم —

#### دهديث نعبو 7: (بخذف اساد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا: المسابقون المسابقون او نتك المقربون فی جنت النعیم "وولوگ جوسبقت لے جائے والے ہیں ووسبقت كرتے والے ہیں وہی جنت نعيم میں مقرب ہوں گئے'۔

آپٹے نے فرمایا: مجھے جرائیل نے بتایا ہے کہ علیہ السلام اور اُن کے شیعہ میں جو جنت کی طرف سبقت کرنے والے میں اور خدا کے مقرب میں۔ اللہ اُن کو کرامت عطا فرمائے گا۔

علی کے شیعہ کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوجائیں گی ﴿قال أخبرنی﴾ ابوغالب احمد بن محمد الزراری رحمه الله ﴿قال



أخبرنى وعمى ابوالحسن على بن سليمان بن الجهم ﴿قال حدثنا وابوعبدالله محمد بن خالد الطيالسى ﴿قال حدثنا والعلا بن رزين عن محمد ابن مسلم الثقفى قال سألت اباجعفر محمد بن على (ع) عن قول الله عزوجل "فاونئك يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما" فقال (ع) يؤتى بالمؤمر عن من على على بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذى يتولى حسب إيطلع على حسابه احداً من الناس فيعوفه ذنوبه حتى اذا اقر بسيئاته قال الله عزوجل للكتبة بدلوها حسنات واظهروها للناس فيقول الناس حيئذ اما كان لهذا العبد سيئة واحدة ثم يأمر الله به الى الجنة فهذا تأويل الآية فهى فى المذنبين من شيعتنا خاصة

#### تعيث نعبر 8: (خذف الناد)

جناب محد ابن مسلم تقنی رحمته الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر محد بن علی الباقر علیه السلام سے الله تعالی کے اس قرمان کے بارے میں سوال کیا: فاولئك یبدل الله سینات ہم حسنات و کان الله غفور ارحیما "ولی وہ لوگ کہ جن کی بدیوں کو اللہ تعالی تیکیوں میں تبدیل کردے گالیکن وہ بخشش اور رحم کرنے والا ہے'۔

پس آپ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک گناہ گارموئن کو لایا جائے گا اور اُس کو حساب کو اپنے جائے گا اور اُس کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور خود اللہ تعالیٰ اُس کے حساب کو اپنے ذمہ لے لے گا۔ لوگوں میں ہے کسی کو اُس کے حساب سے مطلع نہیں کرے گا تا کہ وہ اِس کے گناہوں کو جان سے کئا ہوں کو جان سے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن لکھنے والوں کو تکم دے گا کہ اِس کی بدیوں کو تیکیوں میں تبدیل کروو اور لوگوں کے سامنے اس کی بدیوں کو تیکیوں میں تبدیل کروو اور لوگوں کے سامنے اس کی نیکیوں کو ظاہر کرو۔ اُس وقت لوگ کہیں گے کہ خدا کی قتم! اس بندے کے لیے ایک بھی برائی و بدی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں جانے کا تھم دے گا۔ پس بیاس آ یت

### کی تاویل وتنسیر ہے جو ہمارے گناہ گارشیعوں کے ساتھ خاص ہے۔

# چار چیزیں جس میں ہوں گی اس کا ایمان کامل ہے

﴿قال أخبرنى ابى قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد الله قال حدثنى ابى قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر محمد بن على (ع) قال كان ابى على بن الحسين (ع) يقول اربع من كن فيه كمل ايمانه ومحصت عنه ذنوبه ولتى ربه وهو عنه راض من وفى لله بما جعل على نفسه للناس وصدق لسانه مع الناس واستحى من كل قبيح عند الله وعند الناس وحسن خلقه من اهله -

### تصايب نمير 9: ( بحذف اساد)

جناب ابوحمزہ ثمالی نے حضرت ابوجعفر محمد بن علی علیہ السلام سے سنا کہ اُنہوں نے فرمایا: میرے والدگرامی حضرت علی بن حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں چار چیزیں پائی جاتی بین اُس کا ایمان کامل ہے اور اُس کے سارے گناہ ختم ہوجا کیں گے اور وہ اپنے رب سے اِس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اُس سے راضی ہوگا:

چوخص اُن چیزوں کو اللہ کے لیے پورا کرے جو اُس کے نفس پر قرار دی گئی

بين-

- اوگوں کے ساتھ تج ہوئے۔
- @ وہ ہر برائی ہے لوگوں اور اللہ کے نزد کیک حیاء کرے۔
  - اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہول۔

# K 493 X

### موليان كون؟

﴿قال أخبرنى ﴾ ابو الطيب الحسين بن محمد النحوى صاحب ابى بكر محمد بن القاسم ﴿قال أخبرنى ﴾ العباس بن حسين اللهبى ﴿قال حدثنا ﴾ ابن حسان قبيصة اللهبى قال كتب على بن حفص بن عمر الى ابى جعفر المنصور انه وجد فى خان بالموليان يقول عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحسن عن على بن ابى طائب عليه السلام قلت لما انتهيت الى هذا الموضع وقد انقلب الدم:

اطال صداها المنهل المتكدر وبالمستذل المستضام سينصر سيرتاح للعظم الكسير فيجبر يهون عليه ما يجل ويكبر

عسى مشرب يصفو فيروى ظماؤة عسى بالجنوب العاديات سكنتنى عسى جابر العظم الكسير بلطفه عسى الله ان لا ييأس العبد انه

قال الشيخ وانشدني ابوالطيب الحسين بن محمد التمار لابي بكر

العوزمي-

ولو كلف التقوى لكلت مضاربه ولولا التقى ما اعجزته مذاهبه يسوده اخوانه واقاربه ولا نال جزل تعد مواهبه فلا ذا يجاربه ولا ذا يغالبه فقد كملت اخلاقه ومآربه ارى عاجزاً يدعى جليد الفشمة وعفا يسمى عاجزاً لعفافه واحمق مصنوعا له فى امورة على غير حزم فى الامور ولا تقى ولكنه قبض الاله وبسطه اذا أكمل الرحمٰن للمرء عقله معلى نعبو 10: (كذف امناو)

قبیصة اللهی نے بیان کیا ہے کہ علی بن حفص بن عمر نے ابوجعفر منصور کی طرف تحریر

# K 494 X

کیا کہ اس نے مولیان میں سے ایک خائن کو پایا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ بن حسن نے اور اُنہوں نے علی ابن انی طالب علیه السلام سے نقل کیا ہے کہ میں جب اِس مقام پر پہنچا کہ جہاں سے جنگ کا رُخ تبدیل ہوا تو اُس وقت بیاشعار پڑھے:

> عسی مشرب یصفو فیروی ظماؤہ اطال صداها المنهل المتکدر ''امید ہے جن کی پیاس بیان ہوئی ہے ان کے پائی پینے کامحل صاف ہوگا'اس کے گھاٹ کووہ میلا و مکدر کردے گئ'۔

> عسی بالجنوب العادیات سکنتنی وبالمستذل المستضام سینصو ''امید ہے کہ وہ جماعت جواذیت دیتی ہے میری سکونت سے ذلیل اور مظلوم لوگوں کی مدہوگ''

> عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر "اميد ہےكہ وہ اپنے لطف سے لُوئى ہوئى ہُرَى كو جوڑ دے اور عقريب لُوئى ہُرى كا جران كردےگا"۔

عسى الله ان لا ييأس العبد انه يهون عليه ما يجل ويكبر "امير بكرالله تعالى اپنے بنده كو مايوس نيس كرے گا كيونكه بياس كے ليے آسان ہے كہ جواس كى جلالت اور كبريائى كو بيان كرئے"۔ شخ نے بيان كيا ہے كہ الوالطيب الحسين بن محمد التمار نے ابو بكر عرزى كے ليے بيہ

اشعار پڑھے:



اری عاجزاً یدعی جلید الغشمة ولو كلف التقوی لكلت مضاربه "میں وكيم را بول ان كوعاجز جو بهادر وظالم تما اگر تقوى كا تكلف ند ہوتا تو اس كے لڑنے كے مواقع كم نديجے"۔

وعفا یسمی عاجزاً لعفافه ولولا التقی ما اعجزته مذاهبه "اس کی پاک دامنی اس کوعاجز کرری ہے اگر تقوی حائل نہ ہوتا تو وہ عاجز ہونے والائمیں تھا"۔

واحمق مصنوعا له فی اموره یسوده اخوانه واقاربه ''اوراحمق ایخ کامول میں ایخ بھا کیوں اور عزیز وا قارب کورسواء کردیتا ہے''۔

علی غیر حزم فی الامور ولا تقی ولا نال جزل تعد مواهبه "جوایخ امور میں مستقل مزاج نہیں ہوتا اور تقوی بھی اختیار نہیں کرنا اور بخشق بھی نہیں کرنا اس کے ہہ کے موارد زیادہ ہوتے ہیں'۔

ولکنه قبض الاله وبسطه فلا ذا یجاربه ولا ذا یغالبه ''لکین جس کواللہ تنگ دست کرۃ ہے اور محددد رکھتا ہے پس وہ ضالم ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غلبہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں''۔

> اذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت اخلاقه ومأربه



### '' جب رحمٰن کسی بندے کی عقل کامل کردیتا ہے' پس اس کے اخلاق مکمل ہوجاتے ہیں''۔

### حقوق كوضائع مت كرو

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله عن محمد بن همام عن عبدالله بن العلا عن الحسن بن محمد بن شمون عن حماد بن عيسلى عن اسماعيل بن خالد قال سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول جمعنا ابوجعفر (ع) فقال يابنى اياكم والتعرض للحقوق واصبروا على النوائب وان دعاكم بعض قومكم الى امر ضررة عليكم أكثر من نفعه فلا تجيبوة وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله-

#### مصيث نمبر 11: ( بحذف اساد)

اساعیل بن خالد نے بیان کیا ہے کہ بیں نے حضرت جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے ہم سب کو جمع کیا اور فرمایا: اے بیرے بیٹو! حقوق کو ضائع کرنے سے بچواورمصائب پرصبر کرو۔ اگرتم کوکوئی قوم ایک ایسے امر کے لیے بلائے جس کا ضرر آپ کے لیے اُن کے نفع سے زیادہ ہوتو پھر اُس امر پر اُن کو جواب نہ دو۔ (یعنی پھر اُن کی مدونہ کرو)۔



# مجلس نمبر 36

#### [بروز مفته • ارمضان المبارك سال • اسم ججرى قمرى]

## شیطان جکڑا جا تا ہے

﴿قال حدثنا﴾ ابویکر محمد بن عمر الجعابی ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن یحیی بن سلیمان المروزی ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن محمد العشی ﴿قال حدثنا﴾ حماد بن سلمة عن ایوب عن ابی قلابة عن ابی هریرة قال قال رسول الله (ص) هذا شهر رمضان افترض صیامه یفتح الله فیه ابواب الجنان ویصفد فیه الشیطان وفیه لیلة خیر من الف شهر رمضان فنن حرمها فقد حرم یردد ذلك ثلاث مرات (ص)

#### تعييث نعبر 1: ( بحذف استاد)

حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

یہ ماہ رمضان ہے کہ جس کے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں۔اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیطان کو اِس ماہ میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں ایک رات ہے جو ہزار راتوں سے بھی افضل ہے۔ پس جس مخض نے اِس کی حرمت و عزت کا خیال رکھا جائے گا اور آپ نے اس کو تین مرتبہ فرمایا۔

## مصيبت كى ابتداء ہم سے ہوتى ہے

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن عقدة ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن عبدالله ﴿قال حدثنا﴾ سعدان بن سعيد ﴿قال حدثنا﴾ سفيان بن ابراهيم الغامدى القاضى قال سمعت جعفر بن محمد (ص) يقول بنا يبدء البلاء ثم بكم وبنا يبده الرخا ثم بكم والذى يحلف به لينتصر الله بكم كما انتصر بالحجارة - عديث نصبو 2: ( بحذف الناد)

سفیان بن ابراہیم الغامدی القاصی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا: مصیبت کی ابتداء ہم سے ہوتی ہے ، پھر آپ لوگوں تک آتی ہے۔ اور نرمی و آسانی کی ابتداء ہم سے ہوتی ہے اور پھرتم تک آتی ہے۔ اور جو اِس کے ساتھ حلف اٹھا تا ہے اللہ ضرور بہضرور اُس کی مدد کرتا ہے جیسا کہ تم پھر سے مدد طلب کرتے ہو۔

# نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كالمعجزه

﴿قَالَ أَخْبُرنَى﴾ ابوالحسن على بن بلال السهلبي ﴿قَالَ حَدَثَا﴾ النعمان ابن احمد القاضى الواسطى ببغداد ﴿قَالَ أَخْبُرنَى﴾ ابراهيم بن عروة النحوى ﴿قَالَ حَدِثَنا﴾ احمد بن رشيد بن جشم الهلالي ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ عمى سعيد بن جشيم ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ مسلم الغلابي قال جاء اعرابي الى النبي (ص) قال فقال والله يارسول الله لقد اتيناك وما لنا بعير ياط ولا غنم يغط ثم انشاء يقول -

اتيناك ياخير البرية كلما لترحمنا مما لقينا من الأزل اتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت ام الصيي عن الطفل



والقى بكيفية الفتى استكانة من الجوع ضعفا ما يمرو وما يحلى ولا شيئ مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى والعلهز الفسل وليس لنا الا اليك فرارنا واين فرار الناس الا الى الرسل

فقال رسول (ص) لأصحابه ان هذا الأعرابي يشكو قلة المطر وقحطا شديداً ثم قام يجر ردانه حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وكان مما حذر به ان قال الحمدلله الذي علا في السماء فكان عاليا في الأرض قريبا دانيا اقرب الينا من حبل الوريد ورفع يدة الى السماء وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مربا مربعا غد قاطبقا عاجلا غير رايث نافعنا غير ضاير تملاء به الضرع وتنبت به الزرع وتحيى به الأرض بعد موتها، فمارد يديه الى نحوه حتى احدق السحاب بالمدينة كالا كليل والتفت السماء بارد افها وجاء اهل البطاح يضجون يارسول الله الغرق الغرق فقال رسول الله حوالينا لاعلينا فانجاب السحاب عن السماء فضحك رسول الله رسول الله عمر بن الخطاب فقال عسى اردت يارسول الله شعرة

وما حملت من ناقة فوق رحلها ابر و اوفى ذمة من محمد فقال رسول الله (ص) ليس هذا من قول ابى طالب بل من قول حسان بن ثابت فقام على بن ابى طالب (ع) فقال كأنك اردت يارسول الله قوله:

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل يلوذ بك الهلاك من آل هاشم فهم عندة فى نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله نبزى محمداً ولما نطا عن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل

# 500 X

#### فقال رسول الله (ص) اجل فقام رجل من بني كنانة وقال:

لك الحمد والحمد معن شكر سقينا بوجه النبى العطر دعا الله خالقه دعوة واشخص منه اليه البصر ولم يك الا كالقى الردآء واسرع حتى اتانا الدر دفاق العزال وجم البعاق اغاث به الله عليا مضر فكان كما قاله عمه ابوطالب اذ رآه اغر به الله يسقى صيوب الغمام فهذا العيان وذاك الخير فقال رسول الله (ص) بؤاك الله بكل بيت قلته بيتاً في الجنة -

#### دمديث نعبو 3: ( يخذف اساد)

جناب مسلم غلائی نے بیان کیا ہے کہ ایک اعرائی حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہارے لیے کوئی اُونٹ نہیں رہاجس سے ہم بھیتی باڑی کرسکیں اور نہ ہی کوئی بھیٹر کری رہی ہے جس کو چرایا جائے۔ پھراس نے بیاشعار بڑھے:

اتیناك یاخیر البریة كلها لترحمنا مما لقینا من الأزل "
"اے تمام مخلوق سے افضل! ہم آپ كے پاس آئے ہیں تاكم آپ بہم بررحم كريں اور جوہم پر وارد ہوا ہے أس سے نجات ہمیں لئے "۔

اتیناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت ام الصبى عن الطفل "بهم آپ كے پاس آئے بيس كه بمارى عورتوں كے دودھ فشك بوگئے بيں اور بچوں كى ماؤں نے اپنے بچوں سے دُورى كرلى ہے "۔

والقى بكيفية الفتى استكانة من الجوع ضعفا ما يمرو وما يحلى . "اور جوان اس طرح كى زندگى بسركرر بي مين كه بھوك نے أن كو



### كمزوركرديا كه چلنے پھرنے كے قابل نہيں رہے'۔

ولا شیئ معا یاکل الناس عندنا سوی الحنظل العامی والعلمهز الفسل
''ہمارے پاس کوئی چیز لوگوں کے کھانے کے لیے نہیں ہے سوائے
اندرون کڑوی اور کھجور کے خت سے''۔

ولیس لنا الا الیك فرارنا واین فرار الناس الا الى الرسل "اور ہمارے پاس آپ كے علاوہ كوئى جانے كى جگرنبيس اور لوگ رسول كوچھوڑ كركہاں جا كتے ہيں"۔

پس سیدالا نمیا و رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا: یہ اعرابی بارش کی قلت اور شدید قبط کی شکایت کر رہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے کہ آپ کی حمد و ثنا بجا کی ردا زمین پر تھینچی جارہی تھی ۔ آپ منبر پر تشریف فر ما ہوئے اور الله تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ پھر آپ نے وہ پچھ بیان فر مایا جس سے ڈرایا جائے۔ پھر فر مایا: تمام حمد ہے اُس ذات کے لیے جو آسانوں میں بلند ہے اور وہ زمین پر بھی بلند ہے اور اتنا قریب ہے کہ داری شدرگ سے بھی قریب ہے کہ جاری شدرگ سے بھی قریب بر ہے اور قان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مربا مربعا غد قاطبقا عاجلا غير رايث نافعنا غير ضاير تملاء به الضرع وتنبت به الزرع وتحيى به الأرض بعدموتها –

''اے اللہ! ہمیں اپنی رحمت والی بارش سے سیراب فرما' الی بارش جو ہمارے لیے بارش جو ہمارے کے باعث زحمت نہ ہو بلکہ باعث رحمت بنے اور اس سے ہمارے حوض کر ہوجائے''۔ حوض کر ہوجا کیں اور فصلیں اُگ آ کیں اور مُر دہ زمین زندہ ہوجائے''۔ ابھی آپ کے ہاتھ نیخ نہیں ہوئے تھے کہ مدینہ کو بادلوں نے گھیرلیا جیسے تاج مرکو

محير ليتا ب- تمام آسان محتدا موكيا- الل بطاح يعنى مدينه والي آئ اور آسرعض كيا:

یارسول الله! کہیں یہ بادل ہمیں غرق نہ کردیں۔رسول خدانے فرمایا کہ ہمارئے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے اطراف والوں کے لیے بین چر آسان پر ایک بادل آیا تو رسول خدا مسکرائے اور فرمایا: یہ ہمارے لیے ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی تم ! الله میرے چھا ابوطالب کو جزائے خیر دے اگر آج وہ زعمہ ہوتے تو خوش ہوجائے۔کوئی ہے جو اُن کے اشعار آج محصنائے؟

پس حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور عرض کیا: امید ہے کہ آپ نے جو اراوہ کیا ہے میں وہ بی سناؤں گا۔ پھراُ تھوں نے شعر پڑھا:

وما حملت من ناقة فوق رحلها ابر و اوفى ذمة من محمد اوفى ذمة من محمد اور اوفى فرا المرابيل الماليكي المال المرجوزياده نيك اور ومدكو بورا كرنے والا موجم سے "۔

پس علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا کہ گویا آپ کاارادہ بیہ اشعار سننے کا ب- پھرآپ نے ابوطالب علیہ السلام کے اشعار کو پڑھا:

وابیض یستسقی الغمام بوجهه
ربیع الیتامی عصمة للارامل
دربیع الیتامی عصمة للارامل
دربیع بوئے چرے کا مالک! جس کے ذریعے سے بارش کو
طئب کیا جاتا 'پیموں کی پرورش کرتا اور پیواؤں کا سہارا ہے''۔
یلوذ بك الهلاك من آل هاشم
فہم عندہ فی نعمة وفواضل
درآل ہاشم کے کزورقیدی پناہ میں ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس

کذبتم وبیت الله نبزی محمداً
ولما نطا عن دونه ونناضل
"الله کر گرفتم تم مجموف بولتے ہو محکواذیت دیتے ہوحالاتکہ
جب ہم اس کےعلاوہ تیراندازی کرتے ہیں ہم غالب ہوتے ہیں''۔
ونسلمه حتٰی نصرع حوله
وندهل عن ابنائنا والحلائل
"اور ہم اس کو سلام کرتے ہیں یہاں تک ہم اس کے گرو کرے
ہوئے ہیں اور ہم اس کو سلام کرتے ہیں یہاں تک ہم اس کے گرو کرے
ہوئے ہیں اور ہم اپنی اولاداور گھر ہیں رہنے والوں سے غافل ہیں۔

ان اشعار کو سننے کے بعدرسول خدائے فرمایا: ہاں یہ بی اشعار تھے۔ پس اس کے بعد بنی کنانہ کا ایک مرد کھڑا ہوا اور اُس نے آ ب کی شان میں بیا شعار پڑھے:

لك الحمد والحمد معن شكر سقينا بوجه النبى المطو ''تيرے ليے تمد ہے اور تمہ ہے اُس کے لیے جوشکر کرئے ہم بارش طلب کرتے ہیں نمی کے مبارک چمرے کے لیے''۔

دعا الله خالقه دعوة واشخص منه اليه البصر "اس نے اپنے غالق اور اللہ كو كارا اور أس كى طرف الحي تظركو مشخص ركھا ہے''۔

ولم یك الا كانقی الودآء واسرع حنی اتانا الدر "ووئیس جگرچادراُوڑھنے والا و وجلدی كرتا جيسا كدؤور مارے آيا ہؤ"۔

دفاق العزال وجم البعاق اعات به الله عليا مضر الناث به الله عليا مضر الناث به الله عليا مضر الوه بهت زياده بخشش كرنے والا اور عطاء كے دركھوں دينے والا بئ اى كى وجہ سے اللہ تعالى ہم پر بارش نازل كرتا ہے ''۔
فكان كما قاله عمه ابوطالب اذ رآلا اغر ابوطالب اذ رآلا اغر ان كونكه دواس سے زياده عزت والا جاتا ہے ''۔

یه الله یسقی صیوب الغمام فهذا العیان وذاك الخیر "اوراس كے ذريعے اللہ بارش عطاكرتا ہے ہى بیرعیاں ہے اور وہ خیر ہے"۔

پس رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہر شعر کے بد نے میں جنت میں ایک گھر عطا فرمائے۔

### معاويه كابسربن اطارة كومكه روانه كرنا

﴿قَالَ أَخْبُونَى﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قَالَ أَخْبُونَا﴾ الحسن بن عبدالكريم الزعفراني ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابواسحق ابراهيم ابن محمد الثقفي ﴿قَالَ حدثنا﴾ جعفر بن محمد الورق ﴿قَالَ حدثنا﴾ عبدالله بن الأزرق الشيباني ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابوالحجاف عن معوية بن ثعلبة قال لما استوثق الأمر لمعوية بن ابي سفان انفذ فسير بسر بن اطارة الى الحجاز

فى طلب شيعة اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) وكان على مكة عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب فطلمه فلم يقدر عليه فاخبر أن له ولدين صبيين فبحث عنهما فوجدهما فاخذهما فاخرجهما من الموضع الذى كانا فيه ولهما ذوابتان كأنهما در تان فامر بذبحهما وبلغ امهما الخبر افكادت نفسها تخرج ثم انشأت تقول:

كالدرتين تشظى عنهما الصدف سمعى وعينى فقلبى اليوم مختطف من قولهم ومن الافك الذى اقترقوا مشحوذة وكذلك الظلم والسرف على صبيين فاتا اذ مضى السلف

ها من احس بابنی اللذین هما ها من احس باینی اللذین هما نبئت بشراً وما صدقت ما زعموا اضحت علی ودجی طفلی مرهفة من دل والهة عبری مفجعة

قال شم اجتمع عبيدالله بن العباس من بعد وبسر بن ارطاة عنده معوية فقال معوية لعبيدالله اتعرف هذا الشيخ قاتل الصبيين فقال بسر نعم انا قاتلهما فمه فقال عبيدالله لو ان لى سيفا قال بسرفهاك سيفى واوماء بيده الى سيفه فزبره معوية وانتهره وقال اف لك من شيخ ما احمقك تعمد الى رجل قد قتلت ابنيه تعطيه سيف كأنك لا تعرف إكباد بنى هاشم والله لو دفعته اليه لبدء بك وشى بى فقال عبيدالله بلى والله كنت ابدء بك شم اثنى به -

الموجود في التاريخ كان على اليمن

٣- لو كان لهذا الشيخ شمهامة فضلا عن الدين لما توك حجة الوقت سيد شباب اهل الجنة وعاف الجيش الذي هوامير عليه واصبح رعية لمعاوية طمعا في الزهيد من الدنيا وخسرت صفقته-



#### تعديث نمير 4: ( بحذف الزاد)

معاویہ بن نظیمہ نے بیان کیا ہے کہ جب حکومت کا معاملہ معاویہ کے لیے مفبوط ہوگیا اوراس کا حکم نافذ ہوگیا تو اُس نے بسر بن اطارۃ کو مکہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مکہ میں عبیداللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھے۔ پس وہ اُن کی تلاش کے لیے تکلالیکن اُس کو پانے میں کامیاب نہ ہورکا۔ اُس کو خبر طی کہ اُس کے وو بچے موجود ہیں۔ پس اُس نے اُن کو تلاش کیا اور اُن کو پالیا۔ اِس نے اُس کے دو کیا اور جس جگہ پر وہ تھے وہاں سے اُن کو نکالا۔ دونوں بچے استے خوبصورت تھے جیسے کہ وہ درموتی ہوں۔ اس ملعون نے اُن دونوں کو قل کرنے کا حکم دیا اور وہ بچے قبل ہو گئے۔ جب اِن کی قبل کی خبر ان دونوں کی ماں کو ملی تو وہ اپنے گھر سے پریشان حال نکلی اور یہ اشعار اِن کی قبل کی خبر ان دونوں کی ماں کو ملی تو وہ اپنے گھر سے پریشان حال نکلی اور یہ اشعار اس نے بریشان حال نکلی اور یہ اس نکلی نیوں کی خبر این دونوں کی ماں کو ملی تو وہ اپنے گھر سے بریشان حال نکلی اور یہ اس نے بریشان حال نکلی کیا کہ بریشان حال نکلی اور یہ اس نے بریشان حال نکلی کیا کہ بریشان حال نکلی کو بریشان حال نکلی کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کے بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کو بی کو بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کیا کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان حال کیا کہ بریشان کے بریشان کیا کہ بریشان کیا کہ بریشان کیا کہ بریشان کیا کہ بریشان

ھا من احس بابنی اللذین ہما کالدر تین تشظی عنهما الصدف ''ہائے کوئی ہے جس کومیرے دو بچوں کی فجر ہو جو دوموتیوں کی طرح حیکتے اور حسین شخے'۔

ھا من احس باینی اللذین ھما سمعی وعینی فقلبی الیوم مختطف سمعی وعینی فقلبی الیوم مختطف اے کوئی ہے جس کو میرے دونوں بچوں کے بارے میں پنتہ ہونجو دونوں میری آئھوں اور کانوں کی مائند ہیں اور آج میرا دل تڑپ رہائے۔

نبئت بشراً وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي اقترقوا

'' بچھے کوئی بشر خبر دے جولوگ گمان کرتے ہیں ان کو ہیں سچانہیں جانتی۔ بیان کا قول ہے خدا کرے وہ جموٹ ہو''۔

اضحت علی ودجی طفلی موہفة مشحوذة وكذلك الظلم والسرف ''مجھ پرظلم ہوا ہے اور رات كی تار كی میں تیز دھارتلوار كے ساتھ ميرے بچوں كوئل كرديا گيا ہے اس طرح ظلم اور زيادتی كی گئ ہے'۔

من دل والمہة عبری مفجعة علی صبیبین فاتا اذ مضی السلف ''کوئی جو بیان کرے جبکہ ان دونوں بچوں پرغم کی وجہ سے عقل ضائع ہوچکی ہے پس وہ دونوں بچے میری ساری دنیا ہیں''۔

راوی بیان کرتا ہے کہ عبیداللہ بن عباس اور بسر بن ارطاہ دوبارہ معاویہ کے پاس
اکھے ہوئے تو معاویہ نے عبیداللہ سے کہا: کیا آپ اس شخ کو جو بچوں کا قاتل ہے جانے
ہیں؟ بسر نے کہا: ہاں میں بی اُن دو بچوں کا قاتل ہوں 'پس اب رہنے دو۔ عبیداللہ بن عباس
نے کہا: کاش میرے پاس تھوار ہوتی۔ بسر نے کہا کہ یہ میری تلوار موجود ہے اور اُس نے
اپنی تلوار کی طرف اشارہ کیا: معاویہ نے اُس کومنع کیا اور اُسے جھڑک دی اور کہا: کون ہو
تیرے لیے۔ اے شخ! تو کتنا احمق ہے کہ تو اُس بندے کوتلوار فراہم کر رہا ہے جس کے دو
تیرے لیے۔ اے شخ! تو کتنا احمق ہے کہ تو اُس بندے کوتلوار فراہم کر رہا ہے جس کے دو
بچوں کو تو نے قبل کیا ہوا ہے حالانکہ تو نہیں جانتا کہ یہ بنی ہاشم کا بہادر نو جوان ہے۔ اگر تو
نے اپنی تلوار اس کے سپر دکر دی تو یہ تیری ہو ٹیاں بھی کرے گا اور پھر میرا حساب بھی برابر
کردے گا۔ پس عبیداللہ بن عہاس نے کہا: کیوں نہیں خدا کی تشم! پہلے میں تیرا حساب
چکا وَں گا اور بحد میں اِس کے ساتھ معاملہ صاف کروں گا۔

### على عليه السلام مع محبت فقط مومن ركھے گا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن محمد بن مروان ﴿قال حدثنا﴾ ابي ﴿قال حدثنا﴾ ابراهيم بن الحكم عن المسعودى ﴿قال حدثنا﴾ الحرث بن حصيرة عن عمران بن الحصين قال كنت انا وعمر بن الخطاب جالسين عندالنبي (ص) وعلى (ع) جالس الى جنبه اذ قرء رسول الله (ص) "امن يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قليلا ما تذكر قال قاتنفض على (ع) انتفاضة العصفور فقال له النبي (ص) ماشأنك تجزع فقال مالى لا اجزع والله يقول انه يجعلنا خلفاء الأرض فقال له النبي (ص) ماشأنك تجزع فقال مالى لا اجزع والله يقول انه يجعلنا خلفاء الأرض فقال له النبي (ص) لا تجزع فوالله لايحبك الا مؤمن ولا يبغضب الا منافق

عمران بن حصین بیان کرتا ہے کہ بین اور حضرت عمر ابن خطاب وونوں رسولِ خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس بین موجود تصاور علی علیه السلام بھی آپ کے پہلو میں بیٹے ہوئے تھے۔ جب رسول خدانے اس آیت کی الاوت کی:

امن یجیب المضطر ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض اله مع الله قلیلا (سوره تمل آیت ۱۲) "بھلا وہ کون ہے جس کو پریشان حال پکاریں تو دعا کو قبول کرتا ہے اورمصیبت کو دُورکرتا ہے اورتم لوگوں کو اُس نے زمین پر اپنا تا نب بنایا ہوا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اورمعبُور بھی ہے اس پر بھی تم لوگ بہت کم عبرت وقصیحت حاصل کرتے ہو"۔ کے ساتھ کوئی اورمعبُور بھی ہے اس پر بھی تم لوگ بہت کم عبرت وقصیحت حاصل کرتے ہو"۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس آیت کے سفنے کے بعد علی علیہ السلام اس طرح کا نے جس طرح ج یا ذی کے بعد رق بی ہے۔ پس نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی ایکیا بات ہے۔ آپ نے اتنا زیادہ فم کیوں کیا ہے؟



آ پ نے عرض کیا: بارسول اللہ! میں اس قدرغم کیوں ندگرو جبکہ اللہ سے کہدر ہا ہے کہ ہم نے تم کوز مین پر نائب بنایا ہے۔

نبی اکرم نے فرمایا: اے علی ! آپ پریشان ندہوں۔ خدا کی تتم! آپ سے محبت وہ رکھے گا جوموس ہوگا اور بغض وہ رکھے گا جومنافق ہوگا۔

# ہم الله کی مخلوق میں سب سے خیر وافضل ہیں

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثني﴾ جعفر ابن محمد بن سليمان ابوالفضل ﴿قال حدثنا﴾ داود بن رشيد ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن اسحق البعلي الموصلي ابو نوفل قال سمعت جعفر بن محمد (ع) بقول نحن خيرة الله من خلفة وشيعتنا خيرة الله من امة نبنه (ص)-

#### تصييث نعبر 6: (كذف الناد)

محمد بن اسحاق البعلى الموسلى ابونوفل بيان كرتا ہے كه ميں نے حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام سے سنا ہے كه آپ نے فرمایا: ہم ( یعنی اہل بیت نبی ) الله كی تمام مخلوق سے افضل و بہتر بیں اور الله كے نجتے ہوئے ہیں اور ہمارے شیعہ نبی اكرم كی اُمت میں سے الله كے بحثے ہوئے ہیں۔ سے الله كے بحثے ہوئے اور افضل ہیں۔

### جواللہ کی نشانی کا انکار کرے وہ بے دین ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنِي﴾ ابوغالب احمد بن محمد الزرارى ﴿قَالَ حَدَثَنَى الْعَلاَ عَمَى عَلَى بن سليمان قال حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت اباجعفر محمد بن على (ع) يقول لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان يجحود شيئ من آيات الله -



#### تعديث نعبو 7: ( يخذف اساد)

محر بن مسلم ثقفی نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام محد بن علی الباقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:

جو شخص الله کے نافر مان کی اطاعت کرے گا وہ بے دین ہے اور جو الله پر جھوٹ بولنے والے فریب کار کی دین میں اطاعت کرے گا وہ بھی بے دین ہے اور جو الله کی نشانیوں میں ہے کسی نشانی کا (وین میں) انکار کرے گا وہ بھی بے دین ہے۔

### موت کا انتظار کرنے والا دنیا کوچھوڑ دیتا ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوجعفر عمر بن محمدالمعروف بابن الزيات ﴿قال حدثنا ﴾ على بن مهرويه القزويني ﴿قال حدثنا ﴾ داود بن سليمان القارى ﴿قال حدثنا ﴾ الرضا على بن موسلى ﴿قال حدثنى ﴾ ابى موسلى بن جعفر ﴿قال حدثنى ﴾ ابى محمد بن على ﴿قال حدثنى ﴾ ابى على بن الحسين ﴿قال حدثنى ﴾ ابى على بن الحسين ﴿قال حدثنى ﴾ ابى الحسين بن على (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) لو رأى العبد اجله وسرعته اليه لابغض الأمل وترك طلب الدنيا – قال وانشدنى ابوالفرج البرقى الداودى قال انشدنى شيخ كان منقطعا الى الله تعالى بيت المقدس –

ومنتظر للموت في كل ساعة يشيد بيتا دائما ويحصن له حين تبلوة حقنقة موقن وافعاله افعال من ليس يوقن عيان وانكار وكالجهل علمه بمذهبه في كل ما يتيقن مديث نمبر 8: (كذف اناد)

حضرت آمام حسين عليه السلام في امير المونين على ابن ابي طالب عليه السلام عد



نقل کیا ہے کہ آئے نے فرمایا:

جو شخص اپنی موت پریفین رکھتا ہواور اُس کی طرف جانے کے لیے جلدی کرے (بیعنی اِس کا انتظار کرے اور اسے یاد رکھے) تو وہ لمبی اُمیدیں نہیں رکھتا اور وہ ونیا کی طلب جھوڑ دیتا ہے۔

رادی بیان کرتا ہے کہ ابوالفرج البرقی داودی نے چنداشعار پڑھے اور اس نے کہا یہ اشعار ایک شیخ نے بیت مقدس میں خدا سے مخاطب ہوکر پڑھے تھے:

> ومنتظر المموت فی كل ساعة يشيد بيتا دائما ويحصن "بروقت موت كا انتظار كرئے والے بميشدر بنے والے اور مضبوط گھر بنار ہے ہيں''۔

> له حین تبلوہ حقیقة موقن وافعاله افعال من لیس یوقن ''اور جب تو اس کو آزما تا ہے تو اس یقین پرنہیں ہوتا اور اس کے افعال بھی ایسے نہیں ہوتے''۔

> عیان وانکار وکالجہل علمہ بمذھبہ فی کل ما یتیقن ''اثبات یا انکار اور ندہب کے بارے میں اس کاعلم جہل کی مانند ہے' وویقین پڑئیں ہے''۔

# مجلس نمبر 37

#### [بروز ہفتہ کا رمضان السبارک سال ۴۴ جحری قمری]

### مومن نماز کو ہمیشہ ادا کرے گا

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالمظفر بن محمد البلخى الوراق ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله الحميرى ابوعلى محمد بن همام الاسكافى الكاتب ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالله الحميرى ﴿قال حدثنا ﴾ الحمد بن محمد بن عيسلى ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن محبوب عن ابى حمزه الثمالى عن ابى جعفر محمد بن على الباقر (ع) قال لا يزال المؤمن في صلوة ما كان في ذكر الله عزوجل قائما كان او جالسا او مضجعا ان الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

#### دهايث نمبر 1: ( بخذف اساد)

جناب ابوعز و ثمالی رحمته الله علیه نے حضرت امام ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام اسلام کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن نماز کو بمیشدادا کرے گا اور اس کوترک نہیں کرے گا خواہ وہ کھڑے ہوکر بیشے کر یالیٹ کر ادا کرئے وہ ضرور ادا کرے گا 'کیونکہ الله تعالیٰ خود ارشاوفر ما تا ہے: تحقیق الله تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے: ''صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو الله تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں یا الله کا ذکر کرتے ہیں 'کھڑے ہوکر' بیٹے کر' پہلوے بل لیٹ کر اور وہ



آ سان و زمین کی خلقت برغوروفکر کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے اس کوعبث و باطل خلق نہیں کیا۔ وہ منزہ و پاک ہے اور ہمیں جہتم کی آ گ کے عذاب سے بچانے والا ہے''۔

### جب ز کو ۃ کوروک دیا تو مولیثی مرنا شروع ہوجاتے ہیں

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رضى الله عنه ﴿قال حدثنى ﴾ ابى عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسين بن سعيد عن ياسر عن الرضا على بن موسلى (ع) قال اذا كذب الولاة حبس المطر واذا جار السلطان هائت الدولة واذا حبست الزكوة ماتت المواشى -

#### دهديث نعبر 2: ( بكذف استاد )

یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام علی الرضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آ پ نے فرمایا: جب ولی و حاکم جھوٹ بولنا شروع کرویں تو بارشیں ڈک جاتی ہیں اور جب بادشاہ جابر اور ظالم ہوجا کیں تو حکومت رسوا و ذلیل ہوجاتی ہے اور جب زکو ہ کوروک لیا جائے تو مولیثی مرنا شروع ہوجاتے ہیں۔

### لوگوں کو مال کے نام سے بکارا جائے گا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنى﴾ ابوعبد الله جعفر بن محمد الحسيني ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عبدالمنعم ﴿قال حدثنا﴾ عمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن ابى جعفر محمد بن على (ع) عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال قال رسول الله (ص) لعلى بن ابى طالب الا ابشرك الا امنحك قال بلى يارسول الله (ص) قال خلقت انا وانت من طينة واحدة ففضلت منها فضلة فخلقت منها شيعتنا فاذا كان يوم القيمة

دعى الناس بامهاتهم الا شيعتك فانهم يدعون باسماء آبائهم لطيب مولدهم -

### تحديث نمبو 3: ( بحذف اخاد )

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عند نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے حضرت علی ابن الله طالب علیہ السلام سے فرمایا: اے علی ! کیا ہیں آپ کو خوشجری شاؤں؟ کیوں نہ آپ کو بجھ عطاء کروں؟ موشی نے عرض کیا: کیوں نہ آپ کیوں نہ آپ کو بجھ عطاء کروں؟ موشی نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: میں اور آپ ہم دونوں کو ایک ہی مشی عرض کیا گیا ہے۔ پس جومٹی نے گئی اُس سے ہمار سے شیعوں کو طلق کیا گیا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام لوگوں کو آن کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا سوائے آپ کے شیعوں کے اُن کو اُن کی دالد سے نام سے پکارا جائے گا سوائے آپ کے شیعوں کے اُن کو اُن کی دالد سے نام سے پکارا جائے گا سوائے آپ کے شیعوں کے اُن کو اُن کی دالد دت یاک ہے۔

# امام محمد با قرعليه السلام كى دعا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن عبدالله بن ابي ايوب بساحل الشام ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن هرون المصيصي ﴿قال حدثنا﴾ خالد بن يزيد القسرى ﴿قال حدثني﴾ أمي الصيرفي قال سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر (ع) يقول برئ الله ممن تبرء منا لعن الله من لعننا اهلك الله من عادانا اللهم انك تعلم انا سبب الهدى لهم وانما يعادوننا فكن انت المنفرد بعذابهم -

#### تعييث نعبر 4: ( يخذف اساد)

صرفی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام ابوجعفر محد بن علی الباقر علیہ السلام سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ بری ہے ہراس سے جوہم سے برات کرے گا اور اللہ لعنت کرے اُس پر جوہم پرلعنت کرے۔اے اللہ! جوہم سے عداوت رکھتا ہے تو اس کو بلاک



فرما۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ ہم إن كے ليے سبب بدايت بين اور يد صرف ہم ت عدادت و بغض ركھتے بيں۔ پس تو اكيلا بى إن كے عذاب كے ليے كافی ہے۔

# واقعه فيل اورابرهه بادشاه

﴿قال حدثنا﴾ ابوالحسن على بن بلال المهلمي ﴿قال حدثنا﴾ عبدالواحد ابن عبدالله بن يونس الربعي ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن محمد بن عامر ﴿قال حدثنا﴾ المعلى بن محمد البصرى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن جمهورالعمى ﴿قال حدثنا﴾ جعفر بن بشير ﴿قال حدثني﴾ سلمان بن سماعة عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن جده قال لما قصد ابرهة بن الصباح ملك الحبشة مكة لهدم البيت تسرعت الحبشة فاغاروا عليمها واخذوا سرحا لعبد المطلب بن هاشم فجاء عبدالمطلب الى الملك فاستأذن عليه فاذن له فهو في قبة ديباج على سرير له فسلم عليه فردا برهة السلام وجعل ينظر في وجبهه فواقه حسنه وجماله وهيئته فقال له الملك هل كان في ابائك هذا النور الذي ار أه لك والجمال قال نعم ايها الملك كل ابائي كان لهم هذا النور والجمال والبهاء فقال له ابرهة لقد فقتم الملوك فخراً وشرفا ويحق ان تكون سيد قومك ثم اجلسه معه على سريرة وقال لسايس فيله الأعظم وكان الملك يباهي به ملوك الأرض ايتني به فجاته به سايسه وقد زين بكل زينة حسنة فحين قابل وجه عبدالمطلب سجدله ولم يسجد لملكه واطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبدالمطلب فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحراً فقال ردوا الفيل الى مكانه ، ثم قال لعبد المطلب فيم جئت فقد بلغنى سخاؤك وكرمك وفضلك ورأيت من هيأتك وجمالك وجلالك ما



يقتضى ان انظر في حاجتك فسلني ما شئت وهو يبرى انه يسأله في الرجوع عن مكة فقال له عبدالمطلب ان اصحابك عدوا على سوج لي فذهبوا به فمرهم برده فتغيظ الحبشي من ذلك وقال لعبد المطلب لقد سقطت من عيني جنتني تسألني في سرحك وانا قد جئت لهدم شرفك وشرف قومك ومكرمتكم التي تتميزون بهامن كل جيل وهو البيت الذي يحج اليه من كل صقع في الأرض فتركت مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك- فقال له عبدالمطلب لست برب البيت الذي قصدت لهدمه وانا رب سرحي الذي اخذه اصحابك فجئت اسألك فيما انا ربه وللبيت رب هو امنع له من الخلق كلبهم واولى به منهم فقال الملك ردوا عليه سرحه وازحفوا الى البيت فانفضوه حجرأ حجرأ فاخذ عبدالمطلب سرحه وانصرف الى مكة واتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت فكانوا اذا حملوه على دخول الحرم اناخ واذا تركوه رجع سهرولا، فقال عبدالمطلب لغلمانه ادعوا لي ابني فجاؤا بالعباس فقال ليس هذا اريد لي أيني فجاؤا بابي طالب فقال ليس هذا اريد ادعوا لي بني فجاوا بعبداللَّه ابى النبى (ص) فلما اقبل اليه قال اذهب يابنى حتى تصعد ابا قبيس ثم اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر اي شيئ يجيئ من هناك وخبرني به قال فصعَد عبدالله اباقبيس فما لبث ان جاء طير ابابيل مثل السيل والليل فسقط على ابى قبيس ثم صار الى البيت فطاف به سبعا ثم صار الى الصفا والمروة فطاف بهما سبعا فجاء عبدالله الى ابيه فاخبره الخبر فقال انظر يابني ما يكون من امرها بعده فاخبرني به فنظرها فاذا هي قد اخذت نحو سكر الحيشة فاخبر عبدالمطلب بذلك فخرج عبدالمطلب وهو يقول يأ



اهل مكة اخرجوا الى العسكر فخذوا غنائمكم قال فاتوا العسكر وهم امثال الخشب النخرة وليس من الطير الا ومعه ثلاثة احجار في منقارة يقتل بكل حصاة واحداً من القوم فلما اتوا على جميعهم انصرف الطير ولم يرقبل ذلك الوقت ولا بعدة فلما هلك القوم باجمعهم جاء عبدالمطلب الى البيت فتعلق باستارة وقال شعراً

ياحابسن الفيل بذي المغمس حبسته كأنه مكوس في محبس تزهق فيه الانفس

وانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة -طارت قريش اذا رأت خميسا فظلت فرداً لا ارى ائيسا ولا احس منهم حسيسا الا أخا لى ماجداً نفيسا مسوداً في اهله رئيسا

#### تصييث نمبر 5: ( يُحَذَّ اعَاد)

حضرت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نے اپنے والد سے اور أنہوں نے اپنے داوا سے نقل كيا ہے كہ آپ نے فرمايا: جب حبشہ باوشاہ ابر به بن الصباح نے مكمہ پر چڑھائى كى تاكہ وہ كعبہ (بيت اللہ) كوگرا دے وہ مكہ كى طرف روانہ بوا تاكہ وہ اس كو غارت كرے۔ پس أنہوں نے عبدالمطلب بن ہاشم كے أونؤں پر قبضہ كرليا۔ جناب عبدالمطلب باوشاہ كے پاس آئے اور آپ نے بادشاہ سے إذان وخون طلب كيا۔ أس نے عبدالمطلب بادشاہ اپنے تخت پر رہشی خیمے كے اندر جیفیا ہوا تھا۔ آپ نے أس كوسلام كيا۔ اس نے و كھنا ہوا تھا۔ آپ نے أس كوسلام كيا۔ ابر بہہ نے آپ كے سلام كا جواب ديا اور آپ كے چبرے كى طرف أس نے و كھنا شروع كرديا۔ آپ كے جبرے كے حسن و جمال اور جبیت كود كھنے كے بعد بادشاہ نے عرض كيا۔ كيا۔ يہ بہ اور آپ كے جبرے كا فور جو جبن و جمال اور جبیت كود كھنے كے بعد بادشاہ نے عرض كيا۔ كيا۔ يہ بہ بادشاہ نے عرض



ے چلا آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں جمارے تمام آ باؤاجداد سے بینور چلا آ رہا ہے۔ بیر نور و جمال' ہیبت ہمارے آباؤاجداد میں پایا جاتا تھا۔ پس ابر ہدنے عرض کیا گویا آپ بادشاہوں کوفخر اور شرف میں مات دے گئے ہیں۔ آپ کے لیے سزاوار حق بنمآ ہے کہ آپ توم کے سردار ہیں۔ پھر آپ کوایے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور آپ نے اس کے ہاتھی جو بہت بڑا تھا جس کا نام سائنیں تھا اور اُس کا رنگ سفید تھا اس کومخنف اثواع کے ہیرے جوابرات کے ساتھ مزین کیا گیا تھا اور بادشاہ اِس کی وجہ سے دوسرے باوشاہول پر فخر کیا كرتا تفا\_أس نے كہا كدأس كومير ك ياس لايا جائے ليس وہ مأتھى بادشاہ كے ياس لايا کیا کہ جس کو ہرزینت سے مزین کیا گیا تھا۔ پس جب وہ ہاتھی عبدالمطلب کے روہروہوا تو أس نے آپ کوسجدہ کردیا حالانکہ اُس نے اپنے بادشاہ کو بھی مجھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو عربی زبان میں گویا کیا اور اُس نے عبدالمطلب کوسلام کیا۔ جب باوشاہ نے اس کو دیکھا تو بادشاہ اس وجہ ہے ڈرگیا اور اُس نے اس کو جادو گمان کیا اور کہا کہاس ہاتھی کو اینے مکان پر واپس لے جاؤ۔ پھراس نے جناب عبدالمطلب سے عرض کیا کہ آ پ کیوں تشریف لائے ہیں؟ مجھے آپ کی سخاوت کرم فضیلت کی خبرمل چکی تھی اور میں آپ کی بيت و جمالت اور جلالت كود كيه چكا مول \_ بين جاننا جا بهنا مول كدآب كي حاجت كيا ب آب سوال كريں \_ إس كا ممان تھا كديد مجھے مكد سے واپس جانے كا فر ماكيں گے - جناب عبدالمطلب نے فر مایا: تیرے فوجیوں نے میرے أونتول پر فصنه كرليا ہے اور وہ أن كو لينے آئے ہیں۔ پس اُن کو تھم دو کہ وہ میرے اُوٹ واپس کردیں۔

حبثی بادشاہ اس سے خضب ناک ہوگیا اور اُس نے عبدالمطلب سے کہا کہ آپ کی جوعزت میرے نزویک تھی وہ ختم ہوگئ ہے کہ آپ صرف اُونٹوں کی خاطر میرے پاس آئے ہیں جبکہ میں آپ کے شرف اور آپ کی قوم کے شرف کو منہدم کرنے آیا ہوں اور تہاری جوعزت وکرامت باقی لوگوں پر ہے اُس کو ختم کرنے آیا ہوں کہ جس ہے تم تمام



علاقوں میں ممتاز ہو۔ وہ گھر جس کا تم حج کرتے ہواور زمین کے تمام حصول سے اس کے حج کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آپ نے اُس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا بلکہ صرف اپنے اُونٹوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔

جناب عبدالمطلب نے فرمایا: جس گھر کوتو منہدم کرنا چاہتا ہے میں اُس کا رب اور ما لک نہیں ہوں۔ ہیں تو اینے اُونٹوں کا مالک ہوں جن کو تیرے فوجی لے کر آ گئے ہیں۔ پس میں اس چیز سے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں جس کا میں مالک ہوں۔ اُس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو ساری مخلوق کو اُس ہے ؤور کرتا ہے اور منع کرتا ہے اور اِس ہے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ پس بادشاہ نے اسے فوجیوں کو تکم دیا کہ اِن کے اُونٹ واپس کرو اور بیت اللہ پرحملہ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ اور اس کے ایک ایک پھر کو الگ کروو۔ پس جناب عبدالمطلب نے اپنے اُوٹنوں کولیا اور مکد کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے پیچیے پیچے بادشاہ بھی اُس بڑے ہاتھی کو لے کرافٹکر کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہونا جا جنے تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتے اور جب باہر کی طرف واپس جانے کا ارادہ کرتے تو وہ کووتے ہوئے واپس چل پڑتے۔اس دوران جناب عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں سے فر مایا: میرے بیٹے کو میرے ماس بلا لیس۔ انہوں نے عباس کو آپ کے سامنے بیش کیا۔ آپ نے فرمایا: میری مراد بیٹیس ہے میرے بیٹے کو باور بی ابوطالب کو بلایا گیا۔ آپ نے پھر فرمایا: میری مراد بیٹییں ہے میرے بیٹے کو با ؤ۔ اس جناب رسول خدا کے والدعبدالله عليه السلام كوآپ كے سامنے پيش كيا كيا۔ جب آ پ سائے آئے تو جناب عبدالمطلب نے فرمایا: اے میرے جیٹے! جاؤ اس پہاڑ اپوتیس ہر جاؤ اور سمندر کی طرف د مجھووہاں ہے کیا چیز آ رہی ہے؟ اور وہ مجھے بتاؤ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جناب عبداللہ ابوقتیس پہاڑیر گئے۔تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ابا تیل پرندے مثل سیا ب اور کالی رات آ رہے ہیں۔ پس وہ ابھنیس پر اُترے پھر وہ کعبہ کی طرف سے اور

اُس کا طواف کیا' سات چکر لگائے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگا کرستی کی۔
جناب عبداللہ نے اِس سارے واقعہ کے بارے ہیں اپنے والد کو خبر دی۔ بس جناب عبدالمطلب نے فرمایا: اے میرے فرزندا اِس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے رہواور جھے خبر دیتے رہو۔ پس جناب عبداللہ نے اُن کی طرف دیکھنا شروع کردیا۔ اچا تک آپ نے دیکھا کہ اُنہوں نے لشکر حبشہ کا رُخ کیا اور اُن پر کنگریاں برسانا شروع کردیں۔ اس کے بارے میں جناب عبدالمطلب باہر آئے اور فرمایا: اے بارے میں جناب عبدالمطلب باہر آئے اور فرمایا: اے بارے میں جناب عبدالمطلب کوآگاہ کیا گیا۔ جناب عبدالمطلب باہر آئے اور فرمایا: اے اور اُن کے مال غنیمت کو اٹھاؤ۔ پس وہ لشکر کے پاس آئے اور اُن کے مال غنیمت کو اٹھاؤ۔ پس وہ لشکر کے پاس آئے اور اُن کو دیکھا کہ وہ پوسیدہ لکڑیوں کی مانند پڑے ہوئے تھے اور ہر پرندے کے پاس تین کنریاں تھیں اور ہر کنگری سے ایک آیک فردکو اُنہوں نے مارا۔ جب وہ سارے مرگئے تو وہ پرندے واپس چلے عرب سے پہلے اور اس کے بعد کسی نے ایسا واقعہ نہیں ویکھا تھا۔ پس جب سارالشکر ختم ہوگیا تو جناب عبدالمطلب بیت اللہ کے پاس آئے اور اس کے بور کو ہاتھوں میں نے کر بیاشھار پڑھے:

یاحابسن الفیل بذی المغمس حبسته کأنه مکوس ''اے ہاتھیوں کوروکنے والے! اس قوت کے ساتھ کہ تو نے ان کو گھایا ہوا یوسہ بنا دیا''۔

فی محبس تزهق فیه الانفس
"ایک مجلس مین که جس مین سانس لینا مشکل موگیا ہے"۔
اور جب واپس بلٹے تو یوں قریش کا حبشہ سے فراد کے بارے میں کہدر ہے تھے:
طارت قریش اذا رأت خسیسا
فظلت فرداً لا اری انیسا

"جب قریش والوں نے گھٹیا لشکر کو دیکھا تو فرار کر گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں کوئی مدد گار بھی نہیں یا رہا تھا"۔

ولا احس منهم حسیسا الا أخا لی ماجداً نفیسا "اور میں اُن کو خسیس اس لیے محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک عمدہ مددگار پارہا تھا"۔

> مسوداً فی أهله رئیسا ''جوایی قوم میں بادشاہ کورسواء کردیتا ہے''

# چار چیزیں دل کو فاسد کردیتی ہیں

﴿قَالَ أَخْبُرنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قَالَ حَدَّتا﴾ ثُوَابَة بن يزيد ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ احمد بن على بن المثنى عن محمد بن المثنى عن سيابة بن سوار ﴿قَالَ حَدَثْنَى﴾ المبارك بن سعيد عن خليل الفراء عن ابى المجتر قال قال رسول الله (ص) اربع مفسدة للقلوب الخلوة بالنساء والاستماع منهن والأخذ برأيهن ومجالسة الموتى فقيل له وما مجالسة الموتى قال مجالسة كل ضال عن الايمان وجائر في الأحكام-

#### تعديث نعبر 6: ( بحذف الناد)

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمایا:

حپار چیزیں دلول کو فاسد کردیق ہیں:

© عورتوں کے ساتھ جہائی ﴿ اور ان کی باٹوں کوسٹنا ﴿ اُن ہے رائے حاصل کرنا ﴿ مردوں کی محفل ۔

عرض کیا گیا: یارسول الله! مردون کی محفل سے مراد کیا ہے؟



آ پ نے فرہ میا: اس سے مراد اُن لوگوں کی محفل ہے جوابیان سے ممراہ ہو چکے ہیں اور احکام خدا سے وُ ور ہوجاتے ہیں -

### غریم اور قرض دار کومهلت دو

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد عمر الجعابى ﴿قال حدثنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنا﴾ عبدالله بن جرتش ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن برد ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على عن ابي لبابة بن عبدالمنذر انه جاء يتقاضى ابا اليسر دينا له فسمعه يقول قولوا له ليس هوهنا فصاح ابولبابة اليسر اخرج الى فخرج اليه قال فقال ما حملك على هذا قال العسر يا ابا لبابة قال الله الله قال ابولبابة سمعت رسول الله (ص) يقول من احب ان يستظل من فور جهنم فقلنا كلنا بحب ذلك يارسول الله فلينظر غريما له او فليدع المعسر—

#### تصابیث نعبر 7: ( بحذف اساد)

ابولبابہ بن عبدالمنذ رنے بیان کیا ہے کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا جو ابنی ہا اور وہ قرض کے بارے میں آسانی طلب کر رہا تھا۔ پس میں نے سنا وہ کہدرہا تھا۔ اس سے کہدوہ وہ وہ بیال نہیں ہے۔ پس ابولبابہ بیکارا کہ میری طرف آؤ۔ وہ میری طرف آباد ہیں نے اس سے کہدوہ وہ میری طرف آباد ہیں ہے۔ اس سے کہا کہ تیں نے اس کے بار کے کس چیز نے ایسا کرنے پرآ مادہ کیا ہے؟ اُس نے کہا کہ تی نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میں ہے ون ہے جوجہتم کی آگ کی گری سے بیخنا چاہتا ہے؟ ہم سب نے کہا کہ ہم سب بینا چاہتے ہیں اے رسول خدا! آپ نے فرمایا: غربم وقرض وارکو مہلت دواوراً می کوشل میں جوڑ دو (ایعنی اُس سے قرض طلب نہ کرد)۔



### جواییخ بھائی کو فائدہ دے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوحفص عمر بن محمد الزيات ﴿قال حدثنا ﴾ على ابن مهرويه القزويني ﴿قال حدثنا ﴾ داود بن سليمان القارى قال سمعت الرضا على بن موسى (ع) يقول من استفاد اخا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة قال وانشدني ابوالحسن الرجى النحوى للحجاج ابن التميمي شعراً

وان امرء قد عاش خمسین حجة الى منهل من ورده لقریب اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقیب اذا ما انقضى القرن الذى انت فیهم وخلفت فى قرن فانت غریب

والحمدالله وصلوته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين-

#### تصابيث نعبر 8: (بخذف الناد)

جناب داؤد بن سلیمان قاری نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضاعلیہ السلام سے سنا ہے کہ آب نے فرمایا: جو محض اپنے بھائی کو اللّٰد کی خوشنود ک کی خاطر فائدہ دے تو اُس نے جنت کے گھر سے استفادہ کیا ہے۔

ابوالحن رجی خوی نے جاج ابن تمیم کے لیے بیاشعار پڑھے:

وان امرء قد عاش خمسین حجة المی منهل من ورده لقریب ''اوراگرایک مرد بچاس سال بھی زندہ رہے جس نے اس کو گھات پرواردکیا ہےوہ قریب ہے



اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل
خلوت ولكن قل على رقيب
"جب تو زمانے سے ایک ول گزارتا ہے ہے گمان اگر كه وه دل گزر
گیا بلكد بيد كه كه وه تيرے ليے رقيب بن گيا ہے"۔
اذا ما انقضى القون الذي انت فيهم
و خلفت في قون فانت غريب
"اور جب تو اس صدى كوئتم كرتا ہے جس سے تو ہے اور تو نے اس كو
يتجھے چھوڑا ہے ليس تو مسافر ہے"۔



# مجلس نمبر 38

### [ بروز ہفتہ ۲۴ رمضان المبارک سال ۱۲۴ ججری قمری ]

### جوچیزتم پرسب سے زیادہ واجب ہے

﴿ حدثتا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان اطال الله بقاء ﴿ قال حدثنا﴾ الشريف الصالح ابومحمد الحسن بن حمزة العلوى رحمه الله ﴿ قال حدثنا ﴾ احمد بن عبدالله ﴿ قال حدثنا ﴾ جدى احمد بن ابى عبدالله البرقى عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير بن هشام بن سالم عن ابى عبيدة الحذآء عن ابى عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال قال الا اخبرك باشد ما افترض الله على خلقه انصاف الناس من انفسم ومواساة الاخوان فى الله عزوجل وذكر الله على كل حال فان عرضت له طاعة لله عمل بها وان عرضت له معصية تركها -

#### دمديد نمبر 1: ( يكذف اساد)

حضرت ابوعبدالله امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا كه كيا بين آپ كو بتاؤك كه

تم پرسب سے زیادہ کون می چیز واجب ہے۔وہ جار چیزیں ہیں:

- 🛈 لوگوں کے ساتھ اپنی طرف سے انصاف کرو۔
- ﴿ اللهِ بِهِ اللَّهِ كَلَّ مِدُوكُرِيًّا مِرِحَالَ مِينِ اللَّهُ كَا وَكُرَّكُمْ نَا
- ﴿ اورا الركوني اطاعت كا مورد سامنے آئے تو أس يرعمل كرنا۔

#### اوراگرکوئی مصیبت و نافرمانی کا موردسائے آئے تو اس سے اجتناب کرنا۔

### سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ ابوجعفر محمد ابن صالح القاضي ﴿قال حدثنا﴾ مسروق بن المرزيان ﴿قال حدثنا﴾ حصين عن عاصم عن ابى عثمان عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) أن اعجز الناس من عجز عن الدعاء وان ابخل الناس من بخل الناس-

#### تعديث نعبر 2: (بخذف الناد)

حضرت ابو ہریرہ نے حضرت رسولِ خداصلی اللّه علیه وآله وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

سب سے عاجز ترین وہ مختص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہواور سب لوگوں میں ہے بخیل ترین وہ بندہ ہے جولوگول کو دعا دینے میں بخیل ہے۔

### رسول خدا کاعلی علیہ السلام کے حق میں وعا کرنا

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثتى﴾ الحسن بن حماد بن حمزة ابوعلى من اصل كتابه ﴿قال حدثنا﴾ الحسن بن عبدالرحمن بن ابى ليلى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن سليمان الاصفهانى عن عبدالرحمن الاصفهانى عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن على ابن طالب (ع) قال دعانى النبى(ص) وانا ارمد فتغل فى عينى وشد العمامة على رأسى وقال اللهم اذهب عنه الحر والبرد فما وجدت بعدها حراً ولا برداً -

جناب عبدار حمن بن افي ليلى نے حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام سے نقل كيا



ہے کہ آپ نے فرمایا: میں خیبر کے دن بھارتھا اور میری آ تھوں میں تکلیف تھی۔حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میری آ تھوں پر اپنالعاب دہمن لگایا اور اپنا تمامہ میرے سر پر باندھا اور فرمایا: اے میرے اللہ! اذھب عند المحر والمبرد (لیعنی اے میرے اللہ! اس سے مردی اور گرمی کے آثار دور فرما)۔ پس اس کے بعد میں نے بھی سردی اور گرمی کومسوں نہیں کہا ہے والیوں کی اس کے اور گرمی کومسوں نہیں کہا ہے۔

### اے اہل بیت ! نماز نماز!

﴿حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى رحمه الله ﴿قال حدثنى﴾ الحمد بن عيسنى بن ابى موسنى بالكوفة قال عبدوس بن محمد الحضرمى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن فرات عن ابى اسحق عن الحرث عن على بن ابى طالب (ع) قال كان رسول الله (ص) يأتينا كل غداة فيقول الصلوة رحمكم الله الصلوة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً - عديث نعبو 4: (كذف اعاد)

حضرت على ابن افي طالب عليه السلام في بيان كيا كه حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم برروز ضح كوفت آيا كرتے تھے اور فرماتے تھے كه اے اللي بيت ! نماز - خداتم پر رحم كرے - نماز اور اس كے بعد آيت تطهيركى تلاوت كرتے : انها يويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهوكم تطهيرا-

### جناب اساء بنت عقیل بن ابی طالب کے اشعار

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿قال حدثنا ﴾ احمد بن محمد ﴿قال حدثنا ﴾ الحسين بن عليل العنبرى ﴿قال حدثنا ﴾ عبد الكريم بن محمد ﴿قال حدثنا ﴾ على بن سلمة عن ابى اسلم

محمد بن فخار عن ابى هياج عبدالله بن عامر قال لما اتى نعى المحسين عليه السلام الى المدينة خرجت اسماء بنت عقيل بن ابى طالب رضى الله عنها فى جماعة من نسائها حتى انتهت الى قبر رسول الله (ص) فلاذت يه وشهقت عنده ثم التفتت الى المهاجرين وانصار وهى تقول -

ماذا تقولون ان قال النبى لكم يوم المحساب وصدق القول مسموع خذلتم عترتى او كنتم غيبا والحق عند ولى الأمر مجموع اسلمتموهم بايدى الظالمين فما منكم له اليوم عند الله مشفوع ماكان عند غداة الطف اذ حضروا تلك المنايا ولا عنهن مدفوع قال فما رأينا باكيا ولا باكية أكثر مما رأينا ذلك اليوم-

#### تعديث نمبر 5: (كذف الناد)

جناب ابوصیاج عبدالله بن عامر رحمته الله علیه نے فرمایا که جب مدینه منوره میں حضرت امام حسین علیه السلام کی شہادت کی خبر آئی تو اساء بنت عقبل بن ابی طالب رضی الله عنها اپنے گھر سے تکلیں اور آپ کے ساتھ مدینه کی دوسری عورتیں بھی تھیں۔ آپ قبر نجی اکرم پر آئیں اور قبر پر گریں اور اتنا روئیں کہ روتے روتے سسکیاں بندھ گئیں اور پھر آپ مہاجرین اور انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور یوں اشعار پڑھے:

ماذا تقولون ان قال النبی لکم یوم الحساب وصدق القول مسعوع "
"ا او لوگواتم أس وقت كيا جواب دو گے جب تمهارے نبی نے تم سے قيامت كے دن سوال كيا حالا نكداس كا سچا قول سنا گيا ہے "۔

خذلتم عترتی او کنتم غیبا والحق عند ولی الأمر مجموع تم نے اُس کی عترت کورسواء کیا اور تم ہو گے غیب کے اور حق ولی امر کے پاس جمع شدہ ہے'۔



اسلمتموهم بایدی الظالمین فعا منکم له الیوم عند الله مشفوع م تم نے اُن کی اولاد کوظالموں اے ئیرد کردیا۔ پھرتم آج لینی قیامت کے طلب گار ہوں۔

ما كان عند غداة الطف اذ حضروا تلك المنايا ولا عنهن مدفوع "اوركل تيامت كے دن جبتم أن كے سامنے حاضر كيے جاؤ گے اورتم سے اس عذاب كو در تبيل كيا حائے گا''۔

. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس قدر رونے والے اور رونے والیاں بھی نہیں دیکھیں جو اِن سے زیادہ رونے والے ہوں۔

## رسول خداغم حسين عليه السلام ميس

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى ﴿ ابوعبِدَاللّٰه محمد بن عمران المرزباني ﴿قَالَ حَدِثَنا ﴾ احمد ابن محمد الجوهري ﴿ قَالَ حَدِثنا ﴾ الحسن بن عليل العنبري عن عبد الكريم بن محمد ﴿قَالَ حَدِثنا ﴾ حمزة بن القاسم العلوي عن عبد العظيم ابن عبدالله العلوي عن الحسن بن الحسين العربي عن غيات بن ابراهيم عن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال اصبحت يوما ام سلمة رحمها الله تبكي فقيل لهم مم بكائك فقال لقد قتل ابني الحسين (ع) الليلة وذلك انني ما رأيت رسول الله (ص) منذ قبض الا الليلة فرأيته شاحبا كئيبا قالت فقلت ما لى اراك شاحبا كئيبا قال مازلت الليلة أحفر قبوراً للحسين واصحابه (ع)

تصييث نعبر 6: ( بحذف الناو)

حضرت امام جعفر بن محد الصادق عليه السلام سے روایت ہے کہ آ ب نے فرمایا:



ایک دن صبح کے وقت اُم المونین حضرت اُم سلمہ رحمت الله علیہا رو رہی تھیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں گریہ کررہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: میر سے بیٹے حسین علیہ السلام گذشتہ روز قبل ہو چکے ہیں اور بداس لیے کہ جب سے رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں گذشتہ روز قبل ہو چکے ہیں اور بداس لیے کہ جب سے رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہیں نے اُن کو کھی نہیں و یکھا لیکن آج رات میں نے آپ کوخواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے چبرے کارنگ بدلا ہوا تھا اور غم زوہ تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ میں و کیے رہی ہوں کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آپ غم زوہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں گئریں کھودتا رہا ہوں۔

### شام غریباں کوھا تف غیبی کے اشعار

﴿قَالَ أَخْبُرنِي﴾ ابوحفص عمر بن محمد ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ على بن العباس ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ عبدالكريم بن محمد ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ سليمان بن مقبل العبارثي ﴿قَالَ حَدَثني﴾ شيخ من بني العارثي ﴿قَالَ حَدَثني﴾ شيخ من بني تميم كان يسكن الرابية قال سمعت ابي يقول ما شعرنا بقتل الحسين (ع) حتى كان مساء ليلة عاشوراء فاني لجالس في الرابية ومعى رجل من الحي فسمعنا هاتفا يقول

والله ما جنتكم حتى بصرت بى وحوله فتية تدمى نحورهم وقد حثثت قلوصى كى اصادفهم فعاقنى قدر والله بالغه كان الحسين سراجا يستضاء به صلى الاله على جسم تضمنه مجاوراً لرسول الله فى غرف

بالطف منعفر الخدين منحورا مثل المصابيح يعلون الدجى نورا من قبل ما ان يلاقوا الخرد الحورا وكان امراً قضاء الله مقدورا الله يعلم انى لم اقل زورا قبر الحسين حليف الخير مقبورا وللوصى وللطيار مسروراً



فقلنا له من انت يرحمك الله قال انا وابى من جن نصيبين اردنا موازرة الحسين (ع) ومواساته بانفسنا فانصرفنا من الحج فاصبناه قتيلا عديث نعبر 7 (كذف الناو)

محفوظ بن منذر نے روایت کی ہے کہ بنوتمیم کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: میں راہید ہیں سکونت پذیر تھا اور عاشورہ کی رات یعنی شام غریبال کے وقت اپنے راہید (ٹیلد)
پر جیھا ہوا تھا اور میرے ساتھ قبیلہ بن حی میں سے ایک مرد بھی تھا اپس ہم نے ایک ہا تف سے شہادت حسین علید السلام براشعار سنے وہ یوں کہدر ہاتھا:

والله ما جنتكم حتلى بصرت بى بالطف منعفر الخدين منحورا بالطف منعفر الخدين منحورا 'فدا كُ فتم جب مين تمهارے پائ آيا بول تو ميں نے حسين كو صحرائ كر بلا ميں خاك وخون ميں غلطاں ہوئے و يكھا ہے'۔ وحوله فتية تدمى نحورهم

مثل المصابيح يعلون الدجى نورا "حفرت كروببت سے جوان ہم نے ديكھ ہيں كہ جن كى گردنوں سے خون جارى تفاجو چراغ كى مانند جاروں طرف چمك رہا تھا"۔

وقد حشت قلوصی کی اصادفہم من قبل ما ان یلاقوا المخرد الحورا ''ہم نے اپنے کو دوڑایا کہ شایہ ہمان کو پالیس قبل اس کہ حورانِ جنت ان کواپی آغوش میں لے لیں'۔

> فعاقنی قدر والله بالغه وکان امراً قضاہ الله مقدورا ''گرنقدر نےنہیں جاہاوراس پرافسوس ہےاورخداکی تقدیر ہوکر



رہے والی ہے''۔

کان الحسین سراجا یستضاء به الله یعلم انی لم اقل زورا ''<sup>حسی</sup>نَّ وہ چرائِ ہمایت ہے کہ اُس سے روشنی طلب کی جائے' اللہ جانتا ہے کہ میں غلط نہیں کہتا''۔

صلی الالہ علی جسم تضمنہ قبر الحسین حلیف الخیر مقبورا ''اللہ تعالیٰ اس جم پر درود نازل کرے جس کوقیرِحسینؑ نے اپنے اند ررکھا ہے جو بہت اچھی قبر کا حلیف ہے''۔

مجاوراً لرسول الله فی غرف وللوصی وللطیار مسروراً ''اوروہ احمرمختار نبی کا جنت میں بمسامیہ ہے اور آپ وصی اور طیار کی ججت میں خوش ہے''۔

پس ہم نے اُس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ خدا آپ پر رحم کر ہے تو اُس نے
کہا کہ ہیں اور میرا باپ تصبیبین کے جن ہیں اور ہم امام حسین علیه السلام کی مددو نصرت
کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم حج سے والی آئے تو آپ ہمارے آئے سے پہلے شہید
ہو کی تھے۔

### جناب ِزينب بنت على عليه السلام كا خطبه

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿قال حدثنى ﴾ احمد بن محمد الجوهرى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن مهران ﴿قال حدثنا ﴾ موسى بن عبدالرحمن المسروقي عن عمر بن عبدالواحد عن



اسماعيل ابن راشد عن حذلم بن ستير للقال قدمت الكوفة في المحرم سنة احدى وستين عند منصرف على بن الحسين (ع) بالنسوة من كربلا ومعبهم الأجناد يحيطون بهم وقد خرج الناس للنظر اليبهم فلما اقبل بسهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء اهل الكوفة يبكين وينتدبن فسمعت على بن الحسين عليه السلام وهو يقول بصوت ضئيل وقد نهكته العلة وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة الى عنقه الا ان هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا قال ورأيت زينب بنت على (ع) ولم ارخفرة قط انطق منها كانها تفرغ عن لسان أميرالمؤمنين عليه السلام قال وقد او مأت الى الناس ان اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأصوات فقالت الحمدلله والصلوة على ابي رسول الله (ص) امابعد يااهل الكوفة الختر والخذل فلا رقاًت العبرة ولاهدأت الرنة فما مثلكم الاكالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الاوهل فيكم الا الصلف النطف والصدر الشنف خوارون في اللقاء عاجزون عن الأعداء ناكثون للبيعة مضيعون للذمة فبئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم وفي العذاب انتم خالدون اتبكون اي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلا فلقد فزتم بعارها وشنارها ولن تغسلوا دنسها عنكم ابدا فبسليل خاتم الرسالة وسيد شباب اهل الجنة وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم وامارة محجتكم ومدرجة حجتكم خذلتم وله قتلتم الاساءما تزرون ونكسا فلقدخاب السعي وتربت الأيدى وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم اتدرون اي كبد لمحمد فريتم وأي دم له سفكتم واي

ا- في بعض بشير -

كريمه له اصبتم لقد جئتم شيئا اذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ولقد ابتم بها خرماء شوها طلاع الأرض والسماء افعجبتم ان قطرت السماء دما ولعذاب الآخرة اخزى فلا يستخفنكم المهل فانه لا يحفزه البرار ولا يخاف عليه فوت الثار كلا ان ربك لبا المرصاد قال ثم سكت فرأيت الناس حيارى قد رودا ايديهم فى افواههم ورأيت شيخا قد بكى حتى اخضلت لحيته وهو يقول كهولهم خير الكهول ونسلهم اذا عد ونسل لا يخيب ولا يخزى - أ

#### تعديث نعبر 8: (بخذف الناد)

حذلم بن بشررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتا ہے: ہیں الا بھری کے ماہ محرم میں کوفہ آیا۔ جب علی بن حسین علیہ السلام کر بلا سے کوفہ آئے تو آپ کے ساتھ لوگوں کا ایک انگر تھا، جنہوں نے آپ کے اردگرد گھیرا ڈال رکھا تھا اورلوگ آپ کو دیکھنے کے لیے باہر آ رہے تھے جب کہ آپ اور آپ کے ساتھ مستورات وہ سب بغیر پلان کے اونٹوں پر سوار تھیں۔ کو قبی کی حورتیں آپ پر روری تھیں۔ میں نے سنا کہ علی بن حسین اونٹوں پر سوار تھیں۔ کو فی کی عورتیں آپ پر روری تھیں۔ میں نے سنا کہ علی بن حسین علیہ السلام کم دور آ واز کے ساتھ کہہ رہ تھے جب کہ آپ بیار تھے اور آپ کی گردن میں طوق تھا اور آپ کے باتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ آگاہ ہوجاؤ! جن لوگوں نے بسیں قبل کیا ہے اُن کی عورتیں ہم پر گریہ کر رہی ہیں۔ رادی بیان کرتا ہے کہ میں نے بسی تی بنیت علی علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے اُن سے زیادہ کی باحیا، عورت کوشیس نے اُن جب بنیت علی علیہ السلام کو دیکھا اور میں بول رہی تھیں۔ آپ نے لوگوں کی اور بند ہوگی۔ دیکھا اور جب وہ ٹی ٹی علیہ السلام کی آ واز میں بول رہی تھیں۔ آپ نے لوگوں کی طرف خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پس لوگوں کے سانس زک گئے۔ ہوشم کی آ واز بند ہوگئے۔ وہشم کی آ واز بند ہوگئے۔

أولى الاحتجاج أن السجاد (ع) قال له استكنى ياعمة الدر عالمة غير معلمة وفهمة غير مقبمة -



بی بی نے فرمایا کہ تمام حد ہے اُس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور صلواۃ و درود میرے نانار سولؓ خدا ہر ہوں۔

خدا کی قتم! زیادہ روؤ اور بنسو کم ۔ تم نے ایسا ننگ وعار حاصل کرلیا ہے اس کی میل تم بھی ختم نہیں کر کتے انہیں دھو سکتے ۔ تم سیدالمرسل اور سید شباب اہل جنت کے خون کے وجہ کیے دھو سکتے ہو؟ جو تہاری نیکیوں کا ذخیرہ اور ملجا و ماوی تھا اور جو تمہاری مسینتوں میں جائے بناہ سے اور راہ ہدایت و کھانے والوں کے لیے ایک نورانی منارہ سے اور سنب رسول کے لیے تمہارا چیتوا و ہادی تھا۔ اُس کو تم نے قبل کردیا ہے اور کتنا کراتم نے اپنے لیے رسول کے لیے تمہاری امید خراب ہو چی ہو اور منادی تحبارت ہر باد ہوجائے ۔ تم غضب خدا میں دوچار ہو چی ہو۔ تم پر رسوائی اور ذائت کی اس دو جارہ ہو چی ہو۔ تم پر رسوائی اور ذائت کی اور ہو ہادی تجارت ہر باد ہوجائے ۔ تم غضب خدا میں دوچار ہو چی ہو۔ تم پر رسوائی اور ذائت کی

اے کوفہ والو اِ تمہارے لیے ویل ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے محمد کے س جگر گوشہ کوفل کیا ہے؟ اور اُس کا خون زمین پر جاری کردیا ہے اور کون می حرمت کوتم نے ضائع کیا ہے اور کون سے کریم کوتم نے قتل کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسان اور زمین پُر ہوجا کمیں اور



ز بین اور آسان اس پرگرید کریں۔ تم اس پر تعجب کررہے ہو کہ آسان اس پرخون کیول برسا رہا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اس ہے بھی سخت ہوگا۔ جب تم کو کوئی چیٹرانے والانہیں ہوگا اور اس کی مہلت ہے وہوکا نہ کھانا' کیونکہ اس کوفوت ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہتمہارا رب تمہاری کمین میں ہے۔

رادی بیان کرتا ہے آپ پھر خاموش ہوگئیں۔ میں نے ویکھا کہ لوگ پریشان تھے اور اپنی انگلیاں منہ میں دباتے تھے۔ پھر میں نے ایک پوڑھے کو دیکھا کہ وہ کھڑا رو رہا تھا اور اُس کی داڑھی آنسوؤں سے ترتھی اور وہ کہدرہا تھا: تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر ہیں اور تمہاری نسل کو کوئی رسوا اور ذلیل بہتر ہیں اور تمہاری نسل کو کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کرسکتا۔

سب سے پہلے اشعار جوامام حسین علیہ السلام کے مرتبہ میں پڑھے گئے
﴿ أخبرنی ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانی ﴿ قال آخبرنی ﴾
محمد بن ابراهیم ﴿ قال حدث ﴾ عبدالله بن ابی سعید الوراق ﴿ قال حدثنی ﴾ مسعود بن عمرو الجحدری ﴿ قال حدثنی ﴾ ابراهیم بن راحة قال اول شعر رثی به الحسین (ع) قول عقبة بن عمرو السبحی من بنی سبم بن عوف بن غالب -

اذا العين قرت فى الحياة وانتم مورت على قبر الحسين بكربلا فما زلت ارثيه وأبكى لشجوه وبكيت من بعد الحسين عصائبا سلام على اهل القبور بكربلاء

تخافون فی الدنیا فاظلم نورها ففاض علیه من دموعی غزیرها ویسعد عینی دمعها وزفیرها اطافت به من جانبیها قبورها وقل لها منی سلام یرزوها



سلام بآصال العشى والضحى تؤديه نكباء الرياح ومورها ولا برح الوفاد زوار قبره يغوح عليهم مسكها وعبيرها معيث نعبو 9: ( تَعَذَفَ اعاد)

جناب ابراہیم بن راحہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اشعار جوامام حسین علیہ السلام کے مرھیے میں پڑھے گئے وہ عقبہ بن عمرہ مہمی نے میرے میٹے مہم بن عوف بن غالب کا قول ہے:

اذا العین قرت فی الحیاة وانتم تخافون فی الدنیا فاظلم نورها تخافون فی الدنیا فاظلم نورها در الرخم الراز درگانی دنیا میں آئھوں کو شندک ہؤائے آل محمر الحمول میں شندک کے بدلے تاریکی آجائی ہے''۔ مردت علی قبر الحسین بکربلا فناض علیه من دموعی غزیرها فناض علیه من دموعی غزیرها دمیں قبر حسین کی طرف ہے گرا تو میری آئھوں سے اشکول کا سیلاب بہدنگا''۔

فما زلت ارثیہ وابکی لشجوہ ویسعد عینی دمعھا وزفیرہا ''پس میں ہمیشہآ پ پرمرثیہ پڑھتارہوںگا اورروتارہوںگا میری آگھ میرے آنسوؤں میں میری مددکرےگی''۔

وبکیت من بعد الحسین عصائبا اطافت به من جانبیها قبورها ''دسین علیہ السلام کے بعد میں اس گروہ پر گرنے کرول گا جس ک

قبری آپ کی قبر کے اروگرد ہیں'۔

سلام علی اهل القبور بکربلاء وقل لها منی سلام یرزوها ''میراسلام ہوکربلاکی اہلِ تبور پراورجوان کی زیارت کرےاس پر میراسلام ہؤ'۔

سلام بآصال العشى والضحى تؤديه نكباء الرياح ومورها "ميرا سلام ان پرشام وسحر اورظهر كے وقت اور باد مخالف سے اُڑنے والی غبار ہے''۔

و لا بوح الوفاد زوار قبرہ یفوح علیہم مسکہا وعبیرها ''اور ہمیشان پرزیارت کرنے والول کا ان پر جھرمٹ رہے اور وہ اس کو مقتک وعز چھڑئتے رہیں''۔

# وعبل كاامام مسين عليه السلام كي شان مين قصيده

﴿قَالَ أَخْبِرِنا﴾ ابو عبدالله محمد بن عمران المرزباني ﴿قال حدثني عبدالله بن يحيى العسكرى ﴿قال حدثني﴾ احمد بن زيد بن احمد وقال حدثنا﴾ محمد بن يحيى بن اكثم ابوعبدالله ﴿قال حدثنى﴾ ابى يحيى بن القسم الرازى قال اقدم المأمون دعبل بن على الخزاعى رحمه الله و امنه على نفسه فلما مثل بين يديه وكنت جالسابين يدى المدون فقال له انشدنى قصيدتك الكبيرة فجحدها دعبل وانكر معرفتها على مدل من غلى نفسك فانشده

تأسف جارتی لما رأت زوری ترجو الصبا بعد ماشابت ذوائبها اجارتي ان اشيب الرأس اقلقني لو كنت اركن للدنيا وزينتها اخنى الزمان على اهلى فصدعهم بعض اقام وبعض قد اهاب به اما المقيم فاخشى ان يفارقني اصبحت اخبر عن اهلي وعن ولدي لولا تشاغل عيني بالأولى سلفوا وفي مواليك للمخزون مشغلة كم من ذراع لهم بالطف باثنة امسى الحسين ومسراهم لمقتله باامة السوء ما جازبت احمد في خلفتموة على الأبناء حين مضى

وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر وقد جرت طلقا في حلبة الكبر ذكر المعاد وارضاني عن القدر اذا بكيت على الماضين من نغر تصدع الشعب لافي صدمة الحجر داعي المنية والباقى على الأثر ولست أوبة من ولى بمنتظر كحالم قص رؤيا بعد مدكر من اهل بيت رسول الله لم اقر من ان يقيم بمقصور على اثر وعارض بصعيد ألترب منعفر وهم يقولون هذا سيد البشر حسن البلاء على التنزيل والسور خلافة الذئب في انقاض ذي بقر

قال يحيى وانفذني المأمون في حاجة اقمت وعدت اليه وقد انتهى دعبل الى قوله:

لم يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولابكر ولامضر<sup>ا</sup>

له يذكر في الأغاني ج ١٠ ص ٥٥ البيت الخامس وهو "قوما قتلتم الخ وكذلك
السادس وهو ابناء حرب الخ" وابدلهما بيتين بعد قوله "اربع بطوس الخ" والبيتان
قبر أن في طوس خير الأرض كلهم وقبر شرهم هذا من العبر
 ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضور

كما تشارك ايسار على جزر فعل الغزاة بارض الروم والخزر ولا ارى لبني البعاس من عذر حتى اذا استملكوا اجازوا على الكفر بنومعيط ولاق الحقد والوغر ان کنت تربع من دین علی وطر له يداه فخذ ما شئت او فذر

ألا وهم شركاء في دمائهم قتلا واسرأ وتخويفا ومنهبة ارى امية معذورين أن قتلوا قوما قتلتم على الاسلام او لهم ابناء حرب ومروان واسرتهم اربع بطوس على قبر الزكى بـها هيمهات كل امرئ رهن بما كسبت قال فضوب المأمون عمامته الأرض وقال صدقت يادعبل-

#### تعديث نعبو 10: (كذف امناد)

ابو یکی بن القاسم رازی نے بیان کیا ہے کہ مامون الرشید کے باس وعبل بن علی الخزاعي رحمته الله آيا اورأس نے اسينے بارے ميں امان طلب كى۔ جب وہ أس كے ياس آ یا تو میں مامون کے پاس جیٹا ہوا تھا کہ اُس نے ایک قصیدہ پڑھا:

> تأسف جارتی لما رأت زوری وعدت الحلم ذنبا غير مغتفر '' مجھے افسوں ہے اپنے ہمسائے پڑجب اس نے میری کمزوری کو دیکھا تواس نے مجھے اس گذاہ برحلم کا دعدہ کیا جو بخشش کے قابل نہیں ہے'۔ ترجو الصبابعد ماشابت ذوائبها وقد جوت طلقا في حلبة الكبر ''وو اميد ركهتا اليي صبح كوجس وقت بيج جوان اور جوان بوزهے ہوجا تیں سے''۔

> > اجارتني ان اشيب الرأس اقلقني ذكر المعاد وارضائي عن القدر



''اے میرے ہمائے! موت و قیامت کی یاد نے مجھے بوڑھا کردیا ہے اور میں اس کی قدر پر راضی ہول''۔

لو کنت ارکن للدنیا وزینتها اذا بکیت علی الماضین من نفر ''اگر میں اس دنیا اور اس زینت پربجروسہ کرتا تو میں گذشتہ لوگوں پر گریہ کرتا رہتا''۔

اخنی الزمان علی اهلی فصدعهم تصدع الشعب لافی صدمة المحجر ''زمانها پنے اٹل پرظلم کرتا ہے' پس ان کو پچھاڑ دیتا ہے جوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے جیسے پھر پھٹ جاتے ہیں''۔

بعض اقام وبعض قد اهاب به داعی المنیة والباقی علی الأثر ''بعض کھڑے ہیں اور بعض کینے رہے ہیں اور موت کو لبیک کہہ چکے ہیں اور باقی ان کے چیچے ہیں''۔

اما المقیم فاخشی ان یفارقنی ولست أوبة من ولی بمنتظر "دلیکن جو کھڑے ہیں وہ خوف زوہ ہیں کہ مجھے جدا کردیں گے میں ان میں ہے نہیں ہوں میں ول کا منتظر ہوں''۔

اصبحت الحبر عن اہلی وعن ولدی کحالم قص رؤیا بعد مدکر ''میں اپنے المل اور اپنی اولاد کے لیے ٹیمر بن جاؤں جیسے کہ اس

تذکرے کے بعداس کی خواب نہیں ویکھی''۔

لولا تشاغل عینی بالأولی سلفوا من اهل بیت رسول الله لم أقر ''اگر میری آگھ کو گذشتہ لوگوں میں مشغول نہ ہوکہ جورسول خداکے اہل بیت میں سے میں تو مجھ سکون نہ انا''۔

وفی موالیك للمخبرون مشغلة من أن يقيم بمقصور على أثر "أور تيرے چاہنے والول كے ثم نے ان كومشغول كرديا اس كى اس كى امتاع برقاصر ہيں''۔

کم من ذراع له بالطف بائنة وعارض بصعید الترب منعفر "اور کتنی زمین کا فراع بین جو صحرا بین ان کے لیے اور می کی جاڑ نے ان کو خاک آلودہ کردیا ہے '۔

امسی الحسین ومسنراهم لمقتله وهم یقولون هذا سید البشر "دحسین علیه السلام نے شام کی الانکه ان کولل کیا گیا اور وہ سب جانتے تھے وہ سید البشر ہے''۔

یاامۃ السوء ما جازبت احمد فی حسن البلاء علی التنزیل والسور ''اے بُری اُمت! تم نے نبی احمہ کوکٹی بری بڑاء دی ہے اس کے قرآن کے نازل ہونے اور سورتوں کے نازل ہونے پڑ'۔

خلفتموہ علی الأبناء حین مضی
خلافۃ الذئب فی انقاض ذی بقو
''تم نے ہر خبر میں اس کی مخالفت کی ہے جب کہ بھیٹریا وہ حملہ کرتا
ہے صاحب بمری پڑاس کو پچھاڑنے کے لیے''۔
بیمان کرتا ہے: مامون نے مجھے کس حاجت کے لیے تکم دیا اور میں کھڑا ہوگیا۔
اور چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو دعمل اس شعر تک پہنچ چکا تھا:

لم يبق حى من الأحياء نعلمه من ذى يمان ولابكو ولامضر من ذى يمان ولابكو ولامضر "زنده لوگول ميں سے كوئى نبيں بچا اور ہم اس كو جانتے ہيں كه صاحب ايمان ہے كين وہ بنى بكراور بنى مضر ميں سے نبيں ہے"۔

الا وهم شوكاء فى دماشهم كما تشارك ايسار على جزد كما تشارك ايسار على جزد بي سارے ان كے فون ميں شريك بيں جيسا كه مال دار شريك بوتے كى جانور كے ورئح كرنے ميں"۔

قتلا واسواً وتخویفا ومنهبة فعل الغزاة بارض الروم والخزر ''وہ شریک ہیں ان کے قتل کرنے میں' تیرکرنے میں' خوف و ڈرانے میں' جیسےاہل روم جنگوں ٹن کرتے تھے''۔

اری امیة معذورین ان قتلوا ولا اری لبنی البعاس من عذر ''میں امیکوتوان کے تل میں معذور جانتا ہوں کیکن بی عباس کا کوئی

عذر قابلِ قبول نہیں ہے'۔

قوما قتلتم على الاسلام او لهم حتى اذا استملكوا اجازوا على الكفر وہ توم ہے جنہوں نے اسلام پران ک<sup>وتی</sup>ر بیا بلکہ ان کا پہلا وہ ہے جس نے ان پہلول کوکفر پر تمل کیا''۔

ابناء حرب ومروان واسرتسهم بنومعیط ولاۃ الحقد والوغر ''حرب کے بیئے اور مروان کیمن بنومعیط ان میں سے ٹہیں ہیں جو کہصاحب کینہ ویُغض ہیں''۔

اربع بطوس علی قبر الزکی بہا ان کنت تربع من دین علی وطر ''میںطوس میں اس قبر زکی پر توقف کروں گا' اگرتم توقف کرنے دو اور پیمیری ویٹی حاجت ہے''۔

ھیہات کل امری رھن ہما کسبت له یداہ فخذ ما شئت او فذر ور ہوجاؤ ہرمردائے عمل کا مرہونِ منت ہے جواس نے کیا ہے وہ اس سے خواہ رسوا ہوجائے یاعزت دار''۔

راوی بیان کرتا ہے کہ مامون نے اپنا عمامہ زمین پر گرا دیا اور کہا: اے وعیل! تو

نے کی کہا ہے۔

میر اتعلق ونیا اور آخرت میں قائم ہے ﴿قال أخبرني﴾ جعفر بن محمد رحمه الله ﴿قال حدثني﴾ جعفر بن



محمد بن مسعود عن أبيه عن النصر العباسى ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن حاتم ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن معاد ﴿قال حدثنا﴾ وقال حدثنا﴾ عبيد بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن ابى سعيد المخدرى عن أبيه قال سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر ما بال اقوام يقولون ان رحم رسول الله لا يفع يوم القيمة بلى والله ان رحمى لموصولة في الدنيا والآخرة وانى ايها اناس فرظكم على الحوض يوم القيمة فاذا جئتم قال الرجل يارسول الله ادا فلان بن فلان فاقول اما النسب فقد عرفته لكنكم اخذتم بعدى ذات الشم ل وارددتم على اعقابكم القهقرى

تعديث نعبر 11: ( بحذف النان

جناب حمزہ بن ابوسعید خدری نے اپنے والد سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے منبر پر فرمایا:

تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ رشتہ داری اور تعلق قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا' حالانکد خدا کی تتم! میرے ساتھ تعلق اور رشتہ داری دنیا اور آخرت دونوں میں قائم رہے گا۔

ا ہے لوگو! جبتم حوض کوٹر پڑوارد ہو گے تو میں تم کو وہاں سے ہٹا دوں گا اور ایک مرد کہد دے گا: یارسول اللہ! میں فلک بن فلال ہوں۔ پس میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہارے نسب کو جانتا ہوں لیکن تم نے میرے بعد ذات الشمال کی احباع کر لی تھی اور تم میرے بعد اُلٹے یاؤں واپس لوٹ گئے تھے۔

### اے جہنم یہ تیرا ہے اور بیمیرا ہے

﴿ حدثني ﴾ ابو المظفر بن محمد الوراق ﴿ قال حدثنا ﴾ ابوعلى محمد ابن همام ﴿ قال حدثنا ﴾ ابوسعيد الحسن بن زكريا البصري ﴿ قال حدثنا ﴾

عمر بن المخارق ﴿قال حدثنا﴾ ابومحمد الترسى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر محمد الباقر (ع) قال قال رسول الله (ص) كيف بك ياعلى اذا وقفت على شفير جهنم وقد مد الصراط وقيل للناس جوزوا وقلت لجهنم هذا لى وهذا لك فقال على (ع) يارسول الله ومن اولئك قال اولئك شيعتك معك حيث كنت —

#### معيث نمبر 12: (كذف الناد)

جناب ابوبصير رضى الله عند سے مروى ہے كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام في فرمايا ہے كدرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فربايا:

یاعلی ! اس دفت آپ کیما محسوں کریں گے کہ جب جہتم کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں گے اور بُل صراط لگایا گیا ہوگا اور لوگوں ہے کہا جائے گا کہ اس ہے گزرہ تو آپ جہتم سے کہدرہے ہوں گے کہ یہ تیراہے اور یہ میراہے۔علی علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: وہ آپ کے شیعہ ہوں گے اور جہاں آپ ہوں گے وہاں وہ ہوں گے۔

### بھائيوں کی ملاقات

﴿حدثنى الشريف الصالح ابومحمد الحسن بن حمزة رحمه الله قال حدثنى ابوالحسن على بن الفضل ﴿قال حدثنى ﴾ ابوتراب عبيدالله بن موسى قال حدثنى ابوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى رحمه الله قال سمعت اباجعفر محمد بن على بن موسلى (ع) يقول ملاقات الاخوان منشرة وتلقيح للعقل وان كان نزراً قليلا وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين وسلم -



#### تعابيث نعبو 13: (كذف اناد)

جناب ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت امام ابوجعفر محمد بن علی بن موی علیم السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: بھائیوں سے ملاقات زندگی میں اضافہ اورعقل کو زیادہ کرتی ہے اگر چہ یہ بہت کم وقیل ہی کیوں نہ ہو۔



# مجلس نمبر 39

### [ بروز مفتة ١٣ رمضان المبارك سال اله بجرى قمرى ]

### ونیا کے تمام لوگوں سے نا اُمیدی ظاہر کرو

﴿قال أخبرنى احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله ﴿قال حدثنا ﴾ وقال حدثنا ﴾ على ابن محمد القاشانى عن الاصفهانى عن المنقرى عن حفص بن غياث القاضى قال سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام يقول اذا اراد احدكم الايسال الله تعالى شيئا الا اعطاء الله فليبئس من الناس كلهم ولا يكون لكم رجاء الا من عندالله عزوجل فانه اذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأله شيئا الا اعطاء فحاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا فان امكنة القيمه خمسون موقفا كل موقف مقام الف سنة ثم تلاهذه الآية (في يوم كان قدرة خمسين الف سنة)

### معديث نعبر 1: ( يخذف الناد)

جناب حفص بن غیاث القاضی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا:

اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ جاہتا ہے کہ وہ ایسا ہوجائے کہ جو بھی خدا سے سوال کرے وہ اُس کو عطا کردے تو پھرتمام لوگوں سے ناامید ہوجاؤ' اور خدا کے علاوہ کسی اور



سے پھید ندر کھواور جب اللہ تعالی جان لیتا ہے کہ تمہارے دل میں اُس کے علاوہ کسی اور کی اور کی امید و آرز و نہیں ہے تو اُس وقت تم جس چیز کا اُس سے سوال کرتے ہوتو وہ تمہیں عطا کرتا ہے 'پس اپنے آپ کا محاسبہ کر قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے' کیونکہ قیامت کے دن پچاس مقام پر تم کو کھڑا کیا جائے گا اور ہر مقام پر ایک ہزارسال تک تمہیں کھڑا ہوتا پڑے گا۔ پھر آٹ نے اس آیت کی تلاوت کی: ''قیامت کا دن پچاس ہزارسال کا ہوگا''۔

### عبدالله بن عباسٌ كي اين بين كووصيت

﴿قَالَ أَخْبِرنَى﴾ ابوالحسن على بن محمد حبيش الكاتب عن الحسن ابن على الزعفراني عن ابي اسحق ابراهيم بن محمد الثقفي عن حبيب ابن نصر عن احمد بن بشير بن سليمان عن هشام بن محمد عن أبيه محمد ابن السايب عن ابراهيم بن محمد اليماني عن عكرمة قال سمعت عبدالله ابن عباس يقول لابنه على بن عبدالله ليكن كنزك الذي تذخره العلم كن به اشد اغتباطا منك بكنز الذهب الأحمر فاني مودعك كلاما أن \* انت وعيته اجتع لك نه خير امر الدنيا والآخرة لاتكن معن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل ويتمول في الدنيا قول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين ان اعطى منها لم يشبع وان منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما اوتى وينبغي الزيادة فيما بقي ويأمر بما لايأتي يحب الصالحين ولايعمل عملهم ويبغض الجاهلين وهو احدهم ويقول لم اعمل فاتعنى لااجلس فاتمني وهو يتمنى المغفرة وقد دأب في المعصية قد عمر ما يتذكر فيه من تذكر يقول فيما ذهب لو كنت عملت ونصبت كان ذخراً لي ويعصى ربه عز اسمه فيما بقي غير مكترث ان سقم ندم على العمل وان صح امن واغتر واخر العمل معجب بنفسه ماغو في وقائط اذا ابتلي ان



رغب اشر وان بسط له هلك تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها ما يستيقن لايثق من الرزق بما قد ضمن له ولا يقنع بما قسم له لم يرغب قبل ان ينصب ولاينصب فيما يرغب ان استغنى بطروان افتقر قنط فهو يبتغي الزيادة وان لم يشبع ويضيع من نفسه ما هو أكره يكره الموت لاسائته ولا يدع الاسائة في حيوته ان عرضت شهوته واقع الخطيئة ثم تمنى التوبة وأن عرض له عمل الآخرة دافع يبلغ في الرغبة حين يسأل ويقصر في العمل حين يعمل قهو بالطول مدل وفي العمل مقل يبادر في الدنيا يعبا بموض فاذا افاق واقع الخطايا ولم يعوض يخشى الموت ولا يخاف الغوت يخاف على غيره باقل من ذنبه ويرجو لنفسه بدون عمله وهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن يرى الأمانة مارضي ويرى الخيانة ان سخط ان عوفي ظن انه قد تاب وان ابتللي طمع في العافية وعادلا يبيت قائما ولا يصبح صائما وهمه الغذاء ويمسن ونيته العشاء وهو مفطر يتعوذ بالله من فوقه ولا ينجو بالعوذ منه من هو دونه يهلك في بغضه اذا ابغض ولايقصر في حبه اذا احب يغضب من اليسير ويعصى على الكثير فهو يطاع ويعصى والله المستعان تعيث نعبو 2: (بخذف الناد)

جناب عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا
کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو دھیت فرماتے ہوئے کہا: اے بیٹے! علم کو اپنے
لیے سب سے بڑا خزانہ قرار دو اور اپنے آپ کو سرخ سونے سے زیادہ اُس کے ساتھ
خوشخال قرار دو۔ میں تھے ایک کلام امانت وے رہا ہوں اگر تو نے اس کو محفوظ رکھا تو اُس
سے فائدہ حاصل کرے گا اور یہ تیرے لیے دنیا و آخرت میں اچھی ہے۔ اے فرزعد ارجمند!
بغیر عمل کے آخرت میں اچھائی کی امید نہ رکھو اور لہی آرز وؤں کی وجہ سے تو یہ کومؤخر نہ کرو



اور دنیا میں زامدین والی باتیں اور ان میں راغب لوگوں والاعمل نہ کرو۔ اگرتم کو ساری دنیا رے دی جائے تو اُس سے سیر نہ ہو۔اور اگرتم کواس سے روک دیا جائے تو قانع نہ ہو۔ جو تم کواس سے ملے اس کے شکر کرنے سے عاجز نہ ہوجاؤ۔ اور جو باقی ہے اس کی زیادتی کی خواہش نہ کرواور جو کتھے نہ ملے اس کے بارے میں امر نہ لو۔ابیا نہ ہو کہ نیک لوگوں سے محبّت كرواوران كے اعمال كوانجام ندوؤ اور جالمين سے بغض كرتے رہؤ جب تم خودان میں سے ہو۔ پھر اُنہوں نے فر مایا: جو عمل مجھے تھا دے وہ میں نہیں کرتا ( یعنی میاندروی کرتا جاہيے)۔ اور ميں اس كے ساتھ نہيں بينھنا جو يد جا بنا بوكدتو اس كى مغفرت كى خواہش کرے اور وہ نافر مانی کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں ذکر اور تذکر کو لا زم قرار دؤ جو تجھ ے چلا جائے اس کے بارے میں بیرنہ کہو کہ اگر میں اس کو انجام دیتا اور اس کو پالیتا تو بیہ میرے لیے ذخیرہ ہوتا۔ اینے رب کی بے پروائی میں نافرمانی نہ کرو۔ اگر بیار ہوجاؤ تو ا ہے عمل پر پشیمانی کرواورا گرسالم رہوتو اینے آپ کوامن اور غافل ندرہو۔اور جومک مجھے تعجب میں ڈال دے اس کومؤ خرر کھؤ جو تحقیے معاف کردیے گئے ہیں ایسے نہ ہوجاؤ اور جب سى مصيبت بل بتلا موجاتا بي تو پيروه ناأميد موجاتا باور فارغ موتا بي توسب زیادہ شریر ہوجاتا ہے اور اگر اس کو کھلا آ زاد چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ہلاک ہوجاتا ہے اور ا پے نفس پر گمان وظن کو غائب کرتا ہے اور جو یقین آ ور ہواس کو غالب نہیں ہونے ویتا اور رزق میں ہے اس کے مقدر میں قرار دیا ہے اس پر بحروسہ نہیں کرتا' اور جو خدانے اُس کی قسمت میں قرار دیا ہے اس پر وہ قافع نہیں ہوتا۔اور جب تک اس کومعین نہ کیا جائے اُس وقت تک اس میں رغبت نہیں رکھتا۔ اور جس میں رغبت رکھتا ہے اُس کو حاصل کرنے کی كوشش نهيس كرتا\_ الرمستغني موجائ توليك جاتا بادر الرمحاج ربتو قناعت كرتاب-پس وہ زیادتی کوطلب کرتا ہے اگر چہوہ سیرنہیں ہوتا۔ اور جو اِس کو ٹاپسند ہواُس کو ضائع كرديتا باورائي نافر مانيوں كى وجد سے موت كو تاپئد كرتا باور اپنى زندگى ميں نافر مانى



چپوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کو شہوت یعنی خواہشِ نفس عارض ہوجائے تو خطاء کردیتا ہے۔ پھروہ تو یہ کی تمنا کرتا ہے اور اگر اس کے سامنے آخرت کا کوئی عمل ہوجائے تو اس کو ترک کردیتا ہے۔اور جب سوال کرتا ہے تو انتہائی رغبت ظاہر کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو اُس وقت ستی ظاہر کرتا ہے۔ وہ لمبی آ رزو رکھتا ہے لیکن عمل قلیل کرتا ہے۔ دنیا میں جلدی کرتا ہے اور جب مریض ہوتا ہے تو عیب نکالتا ہے اور جب صحت مند ہوجائے تو خطاء کرتا ہے اور وہ اس روش کو ترک نہیں کرتا۔ وہ موت سے ڈرتا ہے اور فوت ہونے سے نہیں ڈرتاریعنی ضائع ہونے سے نہیں ڈرتار دوسروں کے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتا ہے اورخود بغیرعمل کے اُمید رکھتا ہے۔لوگوں کو برائی کے طعنے دیتا ہے لیکن اینے نفس میں وہ برائی پر باتی رہنا ہے۔ جب راضی ہوتو امانت کا خیال رکھتا ہے اور جب ناراض ہوتو خیانت کرتا ہے۔ اگر عفت میں ہوتو گمان کرتا ہے کہ وہ تو بہ کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ کسی بیاری میں مبتلا ہوجائے تو پھروہ عافیت کاطمع کرتا ہے۔ وہ لوٹنا ہے اس حال میں کہ را توں کو قیام نہیں کرنا اور دنوں کو روز ہنیں رکھتا اور اس کی رغبت دن رات کھانا ہے عشاء کی نیت کرتا ہے۔ وہ افظار کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے کے ذریعے اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اور چھوٹے کے برممل پر اللہ کی پناہ پر بھی اُس کونجات نہیں دیتا۔ جب بكف وغضب كرتا بي توأس وقت بلاك بوتا بهاور جب وه محبت كرتا بي تو محبت بيل كي نہیں کرتا ہم ملے تو غضب ناک ہوتا ہے اور زیادہ پر نافر مانی کرتا ہے۔ پس وہ اطاعت طابتا بے لیکن نافر مانی کرتا ہے۔

### جنت کی نشانیاں آل محدّ میں سے آئمہ ہیں

﴿قال حدثنی﴾ ابومحمد بن عمر الجعابی ﴿قال حدثنی﴾ محمد بن محمد ابن سلیمان الباغندی ﴿قال حدثنا﴾ هرون بن حاتم ﴿قال حدثنا﴾ اسماعیل بن توبة ومصعب بن سلام عن ابی اسحاق عن ربیعة السعدی



قال اتيت حذيفة بن اليمان رحمه الله فقلت له حدثتى بما سمعت من رسول الله (ص) او رأيته لاعمل به قال فقال لى عليك بالقرآن فقلت له قد قرأت القرآن وانما جثتك لتحدثنى بما لم اره ولم اسمعه ، اللهم انى اشهدك على حذيفة انى اتيته ليحدثنى بما لم اره ولم اسمعه من رسول الله (ص) وانه قد منعنيه وكتمنيه فقال حذيفة ياهذا قد بلغت فى الشدة ثم خذها قصيرة من طويلة وجامعة لكل امرك ان آية الجنة فى هذه الأمة لنبيه (ص) انه ليأكل الطعام ويمشى فى الأسواق فقلت له بين لى آية الجنة فى هذه الامة اتبعها وبين آية النار فاتقيما فقال لى والذى نفسى بيده ان آية الجنة والهداة اليما الى يوم القيمة وأئمة الحق لآل محمد (ع) وان آية النار وأئمة الكفر والدعاة اليما الى النار الى يوم القيمة لغيرهم -

#### دهديث نعبو 3: ( يحذف الناد)

ربیعہ السعدی نے بیان کیا ہے کہ میں حذیقہ بمانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ آپ نے رسول خدا سے سنا ہے وہ جھے بیان کریں تا کہ میں اُس کے اُس سے کہا کہ جو کچھ آپ نے رسول خدا سے سنا ہے وہ جھے بیان کریں تا کہ میں اُس سے پر عمل کرسکوں۔ اُس نے جھ سے کہا: اپنے آپ پر قرآن نازل قرار دو۔ میں نے اُس سے عرض کیا کہ میں نے قرآن کی خلاوت کی ہے اور کرتا ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آ یا ہوں تا کہ آپ میرے لیے وہ پھے بیان کریں جو اس نے نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے ( یعنی حدیث رسول )۔ اے اللہ! میں آپ کو گواہ قرار ویتا ہوں کہ میں حذیقہ کے پاس آ یا ہوں اور اس سے کہا ہے کہ مجھے وہ چیز بیان کرجس کو میں نے نہیں ویکھا اور نہ میں نے سنا ہے اور اس سے کہا ہے کہ مجھے وہ چیز بیان کرجس کو میں نے نہیں ویکھا اور نہ میں نے سنا ہے ور ایعنی حدیث و ممل)۔ رسول خدا نے بیان کے لیکن وہ مجھے اس سے محروم کر رہا ہے اور ایعنی حدیث و میں اُس نے کہا: اے قلال! تو انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اب سن اور اس کو اخذ کر لے۔ یہ ایک طویل حدیث میں سے جھونا سا جز ہے لیکن تیرے ام کے لیے جا مع



ہے۔ اس اُمت بنی میں جنت کی نشانی کہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں پس میں نے اُس سے عرض کیا: میرے لیے واضح طور پر بیان کریں کہ اس اُمت ہیں جنت کی نشانی کون ہے تا کہ میں اُس کی ابتاع کروں اور جہتم کی نشانی کون ک ہے تا کہ میں اُس نے جھے فرمایا کہ جھے قتم ہے اُس ہوات کہ میں اُس نے جھے فرمایا کہ جھے قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس وقت و نیا کی نشانیاں اور قیامت تک جنت کی طرف ہدایت کرنے والے آلے محمد میں سے آئمہ مدیل برحق ہیں اور جہتم کی نشانیاں اور کفر کے امام اور قیامت بھے جہتم کی طرف بلانے والے اِن کے (یعنی آل محمد کے ) فیر کھر کے امام اور قیامت بھی جبتم کی طرف بلانے والے اِن کے (یعنی آل محمد کے ) فیر میں یعنی اِن کے دہمن ہیں۔

ہرکوئی ہمارے محت سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ﴿قال أخبرني﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغي رحمه الله ﴿قال حدثنا﴾ القاسم بن محمد الذل ﴿قال حدثنا﴾ اسماعيل بن محمد المزنى ﴿قال حدثنا ﴾ عثمان بن سعيد ﴿قال حدثنا ﴾ ابو الحسن التميمي عن سيرة بن زياد عن الحكم بن عتبة عن حبش بن المعتمر قال دخلت على أمير المؤمنين على اميرالمؤمنين على بن ابي طالب (ع) فقلت السلام عليك ياامير المؤمنين ورحمة الله كيف امسيت قال امسيت محبا لمحبنا مبغضا لمبغضنا وامسى محبنا مغتبطا برحمة من اللَّه كان ينتظرها وامسى عدونا يرمس بثيابه على شِفا جرف هار فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهتم وكان ابواب الجنة قد فتحت لأهلها فبهنيئا لأهل الرحمة برحمتهم والتعس لأها النار والنار لهم ياحبيش من سرة ان يعلم امحب لنا ام مبغض فليمتحن قلبه فان كان يحب ولينا فليس بمبغض لنا وان كان يبغض ولينا فليس بمحب لنه أن الله تعالى اخذ ميثاقا لمحبنا بمودتنا فكتب إفى الذكر اسم



مبغضنا نحن النجياء وافراطنا الأنبياء-

#### تعديث نعبو 4: ( بخذف امناو)

" وجش بن معتمر بیان کرتا ہے کہ میں حضرت امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: السلام علیک یا امیرالموشین رحمت اللہ۔ آپ نے شام کیے کی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ میں نے شام اس حالت میں کی ہے کہ اپنے محب کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اپ نہ ن کے ساتھ بغض رکھتا ہوں اور میں نے شام اس حالت میں کی ہے کہ میں اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رحمتِ خدا کی امید رکھتا ہوں اور میں نے شام کی اس حالت میں کہ اپنے دشن کو جہتم کے گڑھے کے کنارے پر وکھے رہا ہوں۔ نے شام کی اِس حالت میں کہ اپنے دشن کو جہتم کے گڑھے کے کنارے پر وکھے رہا ہوں۔ اور وہ گڑھا ایسا ہے کہ جس میں جہتم کی آگ کے بحراک رہی ہے اور جنت کے دروازے اس کے ایل میں بواور رہان کے لیے رحمت ہے اور ایل جہتم کو آگ ہے ہیں۔ پس اہلی رحمت کو مبارک ہواور اُن کے لیے رحمت ہے اور ایل جہتم کو آگ ہے ہیں۔ پس اہلی رحمت کو مبارک ہواور اُن کے لیے رحمت ہے اور ایل جہتم کو آگ شعیب ہواور رہان کے لیے بی ہے۔

اے حیش! جو یہ چاہتا ہے کہ وہ معلوم کرے کیا وہ ہمارامحت ہے یا دہمن؟ پس وہ
اپنے دل کا امتحان لے۔اگر وہ ہمارے دوست سے محبت کرتا ہے تو ہمارے ساتھ دہمنی نہیں
رکھتا۔ اور اگر وہ ہمارے دوست سے بغض رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ پس
اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبت کرنے والوں سے ہماری مؤدت کا عبد لیا ہوا ہے اور ذکر میں
ہمارے دہمنوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ ہم نجیب ہیں اور نہیوں کے علاوہ ہم سے بڑھ کرکوئی
نہیں ہے۔

### بی تمیم کے ایک مرد کی بیان کردہ روایت

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني ﴿قَالَ حَدَثُنا﴾ ابوعوانه موسلي ابن يوسف بن اسد ﴿قَالَ حَدَثْني﴾ عبدالسلام بن عاصم ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾



اسحق بن اسماعیل بن حبویه ﴿قال حدثنا﴾ عمرو بن ابی قیس عن میسرة ابن حبیب عن المنهال بن عمرو ﴿قال أخبرنی﴾ رجل من بنی تمیم قال کنا مع امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بذی قار و نحن نری انا سنختطف فی یومنا فسمعته یقول والله لنظهرن علی هذه الفرقة ولنقتلن هذین الرجلین یعنی طلحه والزبیر ولنستبیحن عسکرهما قال التمیمی فاتیت عبدالله بن عباس فقلت له اما تری الی ابن عمك وما یقول فقال لا تعجل حتی ننتظر ما یکون فلما کان من امر البصرة ما کان اتیته فقلت لا اری ابن عمك الاصدق فی مقاله فقال ویحك انا کنا نتحدث اصحاب محمد (ص) ان النبی (ص) عهد الیه ثمانین عهداً لم یعهد شیئ منها الی احد غیره فلعل هذا مما عهد الیه -

#### مصيث نعبر 5: ( يَحَذَف اسَاد)

منصال بن عمرو بیان کرتا ہے کہ بنوتمیم کے ایک مرو نے بیان کیا کہ ہم امیرالموشین علی ابن الی طالب علیہ السلام کے ساتھ مقام ذی قار میں تھے اور ہم و کیورہ بھے کہ ہم آج اُن سے (یعنی دشمن کے شکر سے) چین لیں گے۔ پس میں نے سنا کہوہ کہدرہا ہے: خدا کی فتم! ہم اس گروہ پر ضرور غالب ہوں گے اور ہم اِن دونوں کو (یعنی طلحہ اور زبیر) ضرور قبل کردیں گے اور اِن دونوں کے نظر کو نیست و نابود کردیں گے۔ ہمیی بیان کرتا ہے کہ بیس عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے چیا کا بیٹا کیا کہدر ہا ہے؟ اُس نے کہا: جلدی نہ کروجو کچھوہ کہدرہا ہے اُس کے ہوئے کو معالمہ (یعنی جگہ جمل) سے فارغ ہوئے تو میں نے پھر جناب عبداللہ سے کہا: میں نے پھر کے بیائے کہا: جا کہا ہے بیائے کو اپنے قول میں سے انہیں پایا۔ اُس نے کہا: ویل میں سے انہیں پایا۔ اُس نے کہا: ویل میں سے انہیں پایا۔ اُس نے کہا: ویل والے قول میں سے انہیں پایا۔ اُس نے کہا: ویل والے والے میں ان کرتے ہیں یعنی عقیدہ



ر کھتے ہیں کہ نبی اکرم نے اِن سے استی عہد لیے ہیں اور ان کے غیر سے ان میں سے ایک بھی عہد نہیں لیا گیا اور شاید ریجی اُن میں سے ایک ہو۔

### امام اور نبی کا اعطاء میں ہاتھ برابر ہوتا ہے

﴿قَالَ أَخْبُرِنْي﴾ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن موسلي بن بابویه القمی رحمه الله ﴿قال حدثنی﴾ ابی ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن أبی القاسم عن احمد بن ابي عبدالله البرقي عن أبيه ﴿قال حدثني من سمع حنان ابن سدير قال سمعت ابي سدير الصوفي يقول رأيت رسول اللَّه (ص) فیما یری النائم وبین یدیه طبق مغطی بمندیل فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام ثم كشف المنديل عن الطبق فاذا فيه رطب فجعل يأكل منه فدنوت منه فقلت يارسول الله ناولني رطبة فناولني واحدة فأكلتبها ثم قلت يارسول الله ناولني اخرى فنا ولنيها فأكلتبها وجعلت كلما اكلت واحدة سألت اخرى حتى اعطاني ثماني رطبات فاكلتها ثم طلبت منه اخرى فقال لى حسبك قال فانتبهث من منامي فلماكان من الغد دخلت على الصادق جعفر بن محمد (ع) وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي النبي (ص) فسلمت عليه فرد على السلام ثم كشف عن الطبق فاذا فيه رطب فجعل يأكل منه فعجبت لذلك وقلت جعلت فداك ناولني رطبة ولني فاكلتها وطلبت اخرى حتى طلبت ثمان رطبات ثم طلبت منه اخرى فقال لي لو زادك جدى رسول الله (ص) لزدناك فاخبرته الخبر فتبسم تبسم عارف بماكان -

تعيد 6: ( بحذف اساد)

حنان بن سدر نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابوسد رحیر فی سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک طبق کھجوروں کا جس پر رومال ڈالا ہوا تھا آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کے قریب گیا اور سلام عرض کیا: آپ نے میرے سلام کا جواب ویا۔ میں اور قریب ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ! ایک محجور عطا فرما کیں۔ پس آپ نے مجھے ایک محجور وے وی اور میں نے یارسول اللہ! ایک محجور عطا فرما کیں۔ پس آپ نے مجھے ایک محجور وے وی اور میں نے اس کو کھالیا۔

پیرعرض کیا: ایک اورعطا فر ما کیس تو آپ نے ایک اورعطا کردی۔اس طرح ایک ایک کر کے آپ نے جیجے آٹھ کیجوریں عطا فرما کیں اور میں نے وہ کھا کیں۔ پھر جب میں نے اورطلب کی تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنائی کافی ہیں۔ پس جب میں نیند سے بیدار ہوا اور جب اگلی صبح ہوئی تو میں امام صادق جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت واقد س میں حاضر ہوا۔ ہیں نے ایک طبق کیجوروں کا آپ کے سامنے ای طرح ویکھا جیسا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واتھا۔ ہیں نے سلام عرض مسلی اللہ علیہ وآلہ واتھا۔ ہیں نے سلام عرض کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے اس طبق سے رومال اٹھایا۔اُس میں تازہ کیجوریں تھیں۔ پس آپ نے اُن میں سے کھانی شروع کیس تو میں نے تعجب کیا اور عرض کیا:

میرے ماں باب آپ پر قربان ہوجا کیں آپ جھے بھی عطا فرما کیں گے۔ آپ ق ایک مجور عطا کی۔ میں نے وہ کھائی ' دوسری طلب کی تو آپ نے ایک اور عطا کی۔ اس طرح ایک آب نے ایک اور عطا کی۔ اس طرح ایک آب نے عطا فرما کیں اور میں نے وہ کھا کیں۔ پس اس کے بعد جب ددبارہ طلب کی تو آپ نے فرمایا: اگر میرے نانا رسول خدانے تھے اس سے زیاوہ وہ کی ہوتیں تو میں بھی اس سے زیاوہ وہتا۔ پس میں نے آپ کوخواب سایا تو سے اس طرح مسکرائے جیسے جانے والامسکراتا ہے۔

### کریم وراجمتِ علم ہے

﴿قال حدثنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنى﴾ الشيخ الصالح عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن ياسين قال سمعت العبد الصالح على بن محمد بن على الرض (ع) بسر من رأى يذكر عن آبائة (ع) قال قال اميرالمؤمنين (ع) العلم وراثة كريمة والآداب حلل حسان والفكرة مرأة صافية والاعتذار منذزناصبح وكفى بك ادبا لنفسك تذكرك ما كرهته من غيرك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين -

#### معديث نعبر 7: ( يحذف اساد)

ابو بمرمحمد بن عمر بعانی نے بیان کیا ہے کہ مجھے پینے الصالح عبداللہ بن محمد بن عبیداللہ بن محمد بن عبیداللہ بن محمد بن بیان کیا ہے کہ مجھے پینے اللہ علی بن محمد بن یاسین نے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالصالح علی بن محمد بن علی الرضا علیہ السلام سے اور اُنہوں نے اسپنے آ باؤا جداد کے ذریعے سے روایت کی ہے کہ امیر المونین علیہ السلام نے فرمایا:

کریم وراثت علم ہے اور آ داب خوبصورت زیور ہیں اور فکر انسان کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہے اور قدر انسان کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہے اور عذر طلب کرتا اور نصیحت کرنے والا اور تیرے لیے اوب اتنا ہی کافی ہے کہ جو چیز تخفیے غیر میں بری محسوس ہواسے یا در کھو یعنی اُس کو ترک کرواور انجام نیددو۔



# مجلس نمبر 40

#### [بروز بده ۲۴ رمضان المبارك سال ۱۲۸ ججري قمري]

# ابن آ دم تجھ سے سوال کیے جائیں گے اُن کے جواب تیار کرو

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمى رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثْنَى﴾ ابن عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسنى عن الحسن بن محبوب بن ابن حمزة الثمالي قال كان على بن الحسين (ع) يقول ابن آدم لاتزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من همك وما كان الخوف لك شعاراً والحزن دثاراً ابن آدم انك ميت ومبعوث بين يدى الله عزوجل ومسؤل فاعد جوابا –

#### تعييث نعبر 1: ( بحدث اساد)

حضرت ابوحزہ ثمالی نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے:

اے فرزند آ دم ! جب تک تیرا اپنائفس تیرے لیے واعظ نہیں بن جاتا اور اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور خوف خدا تیرا شعار نہ بن جائے اور حزن وغم آخرت تیرا وطیرہ نہ بن جائے اُس وقت تک تو خیر حاصل نہیں کرسکتا۔ اے فرزند آ دم ! تو نے مرنا ہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور تجھ سے سوالات کیے جا کیں گے پس اُن کے جواب تیار

# اییے بھائی کی عزت کی حفاظت کرو

﴿قال أخبرنى ابوالحسن احمد بن محمد الجرجانى ﴿قال حدثنا ﴾ اسحق بن عبدوس ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن اسماعيل الأحمس ﴿قال حدثنا ﴾ المحاربي عن ابن ابى ليلى عن الحكم بن عيبنه عن ابن ابى الدرداء عن أبيه قال قال رجل في عرض رجل عند النبى (ص) فرد رجل من القوم عليه فقال رسول الله وص) من رد عن عرض الحيه كان له حجابا من النار –

### تعديث نعبر 2: ( بحذف الناد)

ابودرداء نے بیان کیا ہے کہ ایک مردرسول کے سامنے اپنے بھائی کی ہتک عزت کرنا چاہتا تھا اور اُسی کی قوم کے ایک مرد نے اُس کا دفاع کیا۔ اِس پررسول خدانے فرمایا: جوشخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کے اور آگ کے درمیان (بیتی جہتم کی آگ) پردہ قرار دے گالیخی آگ کو اُس پرحرام قرار دے گا۔

# ہارے راز کو پوشیدہ رکھنا راہِ خدامیں جہاد ہے

﴿قَالَ أَخْبِرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن ابي عبدالله البرقي ﴿قَالَ حَدَثَنا﴾ سليمان بن سلمة الكندى عن محمد بن غزوان وعيسلى بن ابي منصور عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) قال نفس المفهوم بظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله ثم قال ابوعبدالله (ع) يخب ان يكتب هذا الحديث

#### تعديث نعبر 3: ( بحذف اساد)

حضرت جعفر بن محمد الصاوق عليه السلام نے فرمایا: وہ سانس جو جمار نے ثم اور ہماری

مظلومیت میں کی جائے وہ شہیع خدا ہے اور اس میں بے چین ہونا عبادت خدا ہے اور ہمارے راز کو پوشیدہ رکھنا راہ خدا میں جہاد ہے۔

### قیامت کے دن جس سے تم محبت کرد گے اُس کے ساتھ ہو گے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ احمد ابن محمد بن سعيد ﴿قال حدثنا ﴾ اجمد بن يحينى الأودى ﴿قال حدثنا ﴾ المد بن يحينى الأودى ﴿قال حدثنا ﴾ اسماعيل بن ابان ﴿قال حدثنا ﴾ على بن هاشم بن البريد عن أبيه عن عبدالرزاق بن قيس الرجى قال كنت جالسا مع على بن ابى طالب عليه السلام على باب القصر حتى الجأته الشمس الى حايط القصر فوثب ليدخل فقام رجل من همدان فتعلق بثوبة فقال يا اميرالمؤمنين حدثنى حديثا جامعا ينفعنى الله به قال او لم يكن فى حديث كثير قال بلى ولكن حدثنى حديثا جامعا عال حدثنى خليلى رسول الله (ص) انى ارد انا وشيعتى الحوض رواً وموسين مبيضة وجوههم ويرد عدونا ظماء مطمئن مسودة وجوههم خذها اليك قصيرة من طويلة انت مع من احببت ولك ما اكتسبت ارسلنى يااخا همدان ثم دخل القصر —

#### تصابيث نمبر 4: ( كذف الناد)

عبدالرزاق بن قیس رجی نے بیان کیا ہے کہ امیر الموسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محلِ خلافت کے دروازے پر بیٹے تھے اور دھوپ محل کی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ آپ کے کھڑے ہوئے تاکہ محل میں داخل ہوں۔ ایک ہمدان کا مرد کھڑا ہوا اور اُس نے آپ کے کھڑے ہوئے تاکہ محل میں داخل ہوں۔ ایک ہمدان کا مرد کھڑا ہوا اور اُس نے آپ کے کھڑے کو تھام لیا اور عرض کیا: اے امیر الموسین ایجھے ایک حدیث بیان کریں جو جامع اور مختم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اُس کو میرے لیے مفید قرار دے۔ آپ نے فرمایا: کیا ایک سے



زیادہ نہ ہوں؟ اُس نے عرض کیا: کیوں نہیں کین میں ایک جامع حدیث چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا: میرے آقا مولا اور خلیل حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اور میرے شیعہ حوض کوٹر پروارد ہوں گئے ہمارے چیرے روثن اور سفید ہوں گے اور ہمارے دشن سیاہ چیرے والے اور غم زدہ ہوں گے۔ اس چھوٹی کی کو بڑی میں سے اخذ کرو تو اِس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ تو محبت کرے گا اور جوتو کسب کرے گا وہ ہی تیرے لئے ہے۔ پس اب مجھے چھوڑ دو۔ اے ہمانی بھائی! پھر آپ کل کے اندر داخل ہو گئے۔

# ایسے غنی کا آخرت میں کوئی حصتہیں ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوالحسن على بن محمد الكاتب ﴿قال أخبرنى ﴾ الحسن بن على الزعفرانى عن ابراهيم بن محمد الثقفى عن يوسف بن كليب عن معوية بن هشام عن الصباح بن يحيلى المنقرى عن الحرث ابن حضيرة قال حدثنى جماعة من اصحاب اميرالمؤمنين (ع) انه قال يوما ادعوا لى غنيا وباهلة وحيا آخر قد سماهم فليأخذوا عطاياهم فوالذى فلق الحبة وبرء النسمة مالهم فى الاسلام نصيب وانى شاهد ومتولى عندالحوض وعند المقام المحمود انهم اعداء لى فى الدنيا والآخرة ولاخذن غنيا اخذة يفرط باهلة ولان ثبت قدماى لاردن قبائل الى قبائل ولابهرجن ستين قبيلة مالها فى الاسلام نصيب

### تصييث نعبو 5: ( ، كذف اساد)

حرث بن حفیرہ نے بیان کیا کہ ایک دن امیرالمومنین علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا: میرے پاس اُن غنوں کو بلاؤ اور اُن کے اہل کو بھی بلاؤ اور دوسرے زندہ لوگوں کو بلاؤ کہ جو اِن سے عطایات اور ہدایات کو وصول کرنے کی خاطر اِن کی خوشا مدکرتے ہیں۔ مجھے تسم ہے اُس ذات کی جو دانے کو شگافتہ کرتی ہے اور اِس

ے پودا نکالتی ہے ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی حصتہ نہیں ہے اور جب میں حوش کوڑ پر کھڑا ہوں گا اور مقام محمود پر فائز ہوں گا تو میں اُس وقت گواہی دول گا کہ بیلوگ ونیا وا خرت میں میرے وشمن ہیں۔ میں ایسے غنیوں کو ضرور اخذ کروں گا جو اپنے اہل کے ساتھ کوتا ہی کرتے ہیں۔ اگر میرے دونوں قدم ثابت رہے تو میں اِن کو اپنے قبائل کی طرف ضرور پلٹاؤں گا اور میں ایسے ساٹھ قبیلوں کا حقِ خون رائیگال کروں گا۔ اِن لوگوں کا اسلام میں کوئی حصنہ نہیں ہے۔

### امام حسین کے غم میں رونے کی فضیلت

﴿قال أخبرنى ابوعمرو عثمان بن احمد الدقاق اجازة ﴿قال أخبرنا بحفر بن يحيى الاودى أخبرنا بحفر بن محمد بن مالك ﴿قال حدثنا المنذر عن أبيه عن الحسين ﴿قال حدثنا مخول بن ابراهيم عن الربيع بن المنذر عن أبيه عن الحسين ابن على (ع) قال ما من عبد قطرت عيناه قطرة اودمعت عيناه فينا دمعة الابوأة الله بها في الجنة حقبا قال احمد بن يحيى الأودى فرأيت الحسين ابن على (ع) في المنام فقلت حدثني مخول عن ابراهيم عن الربيع بن المنذر عن أبيه عنك انك قلت ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة او دمعت فينا دمعة الابوأة الله بها في الجنة حقبا قال نعم قلت سقط الاسناد بيني وبينك -

#### تعديث نعبر 6: ( بحذف اساو)

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فر مایا: ہر وہ بندہ جس کی آتھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ ہمارے غم میں جاری ہوجائے اللہ تعالی اُس کو ایک قطرے ہے بدلے ایک سال تک جنت میں آباد رکھے گا۔ احمد بن یجی اودی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوخواب میں دیکھا اور آپ سے عرض کیا: اے مولاً! آپ سے مردی ہے



کہ آپ نے فرمایا: جس محف کی آ کھ سے ایک قطرہ یا ایک آنسو ہمارے فم میں جاری ہوجائے تو اللہ تعالی اُس کو اُس کے ایک آنسو ہماری کے ہوجائے تو اللہ تعالی اُس کو اُس کے ایک آنسو کے عوض ایک سال تک جنت میں آبادر کھے گا تو آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا: اے سولًا إِآپ کے اور میرے درمیان جو سلسلہ اساد ہے وہ ساقط ہوگیا ہے۔

### عكاظ بإزار مين قيس بن ساعده كالعلان

﴿قال أخبرني، ابوالطيب الحسين بن محمد التمار ﴿قال حدثنا﴾ محمد ابن القاسم الانباري ﴿قال حدثنا﴾ أبوالحسن حميد بن محمد بن حميد التميمي ﴿قال حدثنا﴾ ابوعبدالله محمد بن نعيم العبدي ﴿قال حدثنا﴾ ابوعلى الرواسي بن عبدالله ﴿قال حدثني﴾ ابومسعود عبيد بن سميع عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال قدم على ألنبي (ص) وفد اياد قال لهم ما فعل قس بن ساعدة كأني انظر أليه بسوق عكاظ على جمل اورق وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما اجدني حلظه فقال رجل من القوم انا احفظه يارسول الله سمعته وهو يقول بسون عكاظ أبها الناس السمعوا وعوا واحفظوا من عاش مات ومن مات فات وكل هو أت أت ليل داج وسماء ذات ابواج وبحار تزحزح ونجرم تزهر وعلر ونبات وأباء واملهات وذاهب وآت وضوء وظلام وبرو أناء رلمان والهافن وسركب ومطعم ومشرب ان في السماء لخبراً وان في الآء ﴿ ١٠٠ مالي ! ي الناس يزهبون ولا يرجعون ارضوا بالمقام هدك فاقتداره كالمنادوا بنسه بالله قس بن ساعدة قسما براً لا ثم فيم ما لم على الأعلى من حب اليه من دبین قد اظلکم زمانه وادر کک او آنه سری اس وويل لمن ادركه ففارقه ثم انشاء إحرار

فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر الما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومى نحوها يمضى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضى اليك ولا من الماضمين غابر ايقنت انى لامحا لة حيث صار القوم صائر

فقال رسول الله (ص) يرحم الله قيس بن ساعدة انى لا رجوا ان يأتى يوم القيمة امة واحدة فقال رجل من القوم يارسول الله لقد رأيت من قس عجبا قال وما الذى رأيت قال بينما انا يوما بجبل فى ناحيتنا يقال له سمعان فى يوم قائظ شديد الحر اذا انابقس بن ساعدة فى ظل شجرة وعندها عين ماء واذا حوله سباع كثيرة وقد وردت حتى تشرب من الماء واذا زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيدة وقال كف حتى يشرب الذى ورد قبلك فلما رأيته وما حوله من السباع هالنى ذلك ودخلنى رعب شديد فقال لى لابأس عليك لا تخف انشاء الله واذا أنا بقبرين بينهما مسجد فلما انست به قلت ما هذان القبر ان قال قبر اخوين كان يعبدان الله فى هذا الموضع معى فماتا فدفئتهما فى هذا الموضع واتخذت ما بينهما مسجدا اعبد الله فيه حتى الحق بهما ثم ذكر ايامهما وفعالهما فبكى ثم قال:

خلیلی هبا طال ما قدر قدتما اجد کما لا تقضیان کراکما الم تعلما انی بسمعان مفرد وما لی بها معن حببت سواکما اقیما علی قبریکما لست بارحا طوال اللیالی او یجیب صداکما ابکیکما طول الحیاة وما الذی یرد علی ذی عولة ان بکاکما کأنکما والموت اقرب غایة بروحی فی قبری کما قد اتاکما فلوجعلت نفس لنفس وقایة لجدت بنفسی ان اکون فداکما



### وهديد نعبو 7: ( بحذف استاد)

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایاد کا ایک وفد آیا۔ آپ نے فرمایا:

قیس بن ساعدہ کیا کر رہے ہیں؟ گویا میں دیکھے رہا ہوں کہ عکاظ بازار میں وہ اُونٹ پر سوار ہیں اور کتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں۔میرے پاس کوئی نہیں جو اس کو یا د کر کے آ ، اس کی قوم کا ایک مرد کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے یاد ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ عکاظ بازار میں وہ کہدر ہاتھا کداےلوگو! سنو!سمجھواوراس کو یاد کرو۔ جوزندہ ب وہ مرجائے گا اور جو مرے گا وہ دوبارہ زندہ ہوكر آئے گا۔ وہ آئے گا اس طرح ك رات کی تاریکی ہوگ۔ مجھے تم ہے آسان کی جو برجوں والا بے وریا جو بہدرہے ہیں ستارے جو چک رہے ہیں بارش جاتات آباء اور امہات جاتا اور آنا روشی ظلیت بیکی ، بدی لباس ربائش سواری کھانا چیا آسان میں تمبارے لیے خبر ہے اور زمین میں تمبارے ليے عبرت ہے اور مجھے كيا ہو كيا ہے كہ ميں لوكوں كو د كيد رہا ہوں ۔ لوگ چارے ہيں اور والی او من والے نہیں۔ وہ آس مقام کو پیند کر ملے ہیں۔ وہ نہیں جانے کہ انہوں نے اُس کوچھوڑنا ہے یا اُس میں رہنا ہے۔ بیلوگ سوئے ہوئے ہیں۔ پس قیس بن ساعدہ تتم ا شاتا ہے کہ نیکی کی اس دنیا میں کوئی مناہ نہیں کرتا اور زمین پر اللہ کے دین سے زیادہ اللہ کو کوئی چز پیندنہیں ہے۔ زمانہ گزررہا ہے اورتم اس کو ضرور درک کرو سے ۔طونی ہے اس مخص کے لیے جوأس وین کو مالے اور اِس کی اتباع کرے اور ویل ہے اُس مخص کے لیے جو بس كويائ اور إس كى التاع ندكر اور إس سے جدا موجائے۔ چرأس في بياشعار فرمائ:

> فی الذاهبین الأولین من القرون لنا بصائر رے ہوئے لوگوں میں ہمارے لیے عبرتوں کا سامان ہے''۔

لما رأیت موارداً للعوت لیس لها مصادر ''میں نے موت کے گھاٹ دکھے ہیں جن سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے''۔

ورأیت قومی نحوها یمضی الأصاغر والأکابر ''میں نے اپنی قوم کے برچھوٹے بڑے کو اُس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا''۔

ایقنت انی لامحا نقہ حیث صار القوم صائر ''تو مجھے یقین ہوگیا کہ مجھے بھی لازی طور پر وہاں ہی جاتا ہے جہاں میری قوم جارہی ہے''۔

لا یرجع الماضی الیك ولا من الماضمین غابر ''كوئی جانے والا تیرے پال اوٹ كرشیں آئے گا اور گذشتہ لوگوں میں سے كوئی ہے' آئیں ہے'۔

پس رسول خداصلی الله طبیه و آله و بلم نے فرمایا: بیس امید کرتا ہوں تم سب قیامت کے دن ایک آمت بن کر آئو کے لئوم میس سے ایک مرو کھڑا اور آس نے کہا ایار سول اللہ ایس نے اقر قیس سے آب ہر ہوا سالہ و کی آئی۔

آ ب کے اس بال میں اور ان میں اور ان کی جو تو کے دیکھی ہے؟ آس بالے کہا کہ بھاری اس بالے کہا کہ بھاری اس بالدی میں تاہمیں اس بھاری میں تاہمیں ان ان اندید کری میں تاہمیں ا

قیس بن ساعدۃ کے ساتھ تھا۔ ہم ایک درخت کے سائے میں بیٹے ہوئے تھے اوراُس کے پاس پانی کا ایک چشمہ تھا اور اردگرد بہت زیادہ درندے تھے جو اس چشمہ کے پانی سے سیراب رہے تھے بب اُنھوں نے درندے کو دیکھا تو آپ نے اس کو ہاتھ مارا اور کہا:
اسے روکو! جو تیرے سے پہلے ہیں پہلے اُن کو پانی سے سیراب ہونے دو۔ پس جب میں نے اُسے دیکھا کہ اُس کے اردگرد درندے ہیں تو اُس نے مجھے دیکھا کہ میں شخت رعب و مصیبت میں گھرا ہوا ہوں۔ اُس نے کہا: اے! کوئی حرج نہیں ہے' تم ند ڈرواور اچا کہ دو قبروں کے درمیان مجد تھی۔ پس جب مجھے اُن سے انس ہوگیا۔ میں نے کہا: سے آجر کی تی ہیں۔ وہ دونوں اس جگہ میں ہے۔ ماکھ کی ہیں؟ قیس نے کہا: ہے جو کھا کہ جن سے آجر کی تاکہ کا ایک تھی ہے۔ اُس جو گھرا کہ اُن سے آجر کی تاکہ کی ہیں؟ تھی کی ہیں؟ قیس نے کہا: ہے جو کھا کہ تی ہیں۔ وہ دونوں اس جگہ میں سے ساتھ کی ہیں؟ قیس نے کہا: ہے جو کھا کہوں کی قبریں ہیں۔ وہ دونوں اس جگہ میں سے ساتھ

پس بیردونوں مرکھے للبنداان دونوں کواس مقام پر ڈنن کردیا گیا ہے اور شرب کا ان دونوں کی اس مقام پر ڈنن کردیا گیا ہے اور اس کے درمیان معجد بناوی ہے اور اب میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان ابارہ علی کرتا ہوں میہاں تک کہ میں اُن کے ساتھ کمحق ہوجاؤں ۔ پھر اُل نے اُل کے اُل اس کا اُل کے اُل اس کا اور ان کے کاموں کو ذکر کرنا شروع کردیا اور پھر رونا شروع کردیا ۔ پھر فی مان

خلیلی هیا طال ما قدر قدتما اجد کما لا تقضیان کواکما اجد کما لا تقضیان کواکما اسلمیواتم میرے نیایجی جدائی دار آرائی اس کے ہوکہا گرتم اس کوئم بھی کرنا چاہوتو نیزی اریکت کے اللہ تعلما اپنی وسعان مفود وما لی بھا معن حبیب سواکما وما لی بھا معن حبیب سواکما اس بھا میں حبیب سواکما دوئوں کے باتی میں تم دوئوں کے علادہ کی دوئوں کرنا ا



اقیما علی قبریکما لست بارحا طوال اللیالی او یجیب صداکما "مین تم دونوں کی قبروں پر کھڑا ہوں اور میرے لیے ای لجی رات کا گزارتا مشکل ہے یا کہ میں تنہاری آ داز کا جواب دول (لینی مجھے مجھی موت آ جائے)"۔

ابکیکما طول الحیاۃ وما الذی
یود علی ذی عولۃ ان بکاکما
دونوں کو روتا ہوں اور اگر میں دونوں کو روتا
ہوں تو ججھ پرعیال کی ذمدداری ہے اس کا کیا کروں؟''
کانکما والموت اقرب غایة
بروحی فی قبری کما قد اتاکما
دوح قبر میں تہارے یاس آنے والی ہے'۔
روح قبر میں تہارے یاس آنے والی ہے''۔

فلوجعلت نفس لنفس وقایة لجدت بنفسی ان اکون فیدانگما "پس اگر میں ایک نفس کو دوسر کفس کا بدلہ قرار دے سکتا ہوتا تو میں ضرور اپنے نفس کوتم دونوں پر فدا کردیتا"۔

### حسد کی بیاری

﴿قَالَ أَخْبَرْنَى﴾ ابونصر محمد بن الحسين النصير ﴿قَالَ حَدَّنا﴾ على بن احمد بن سبابة قال حدثنا عمر بن عبدالجبار ﴿قَالَ حَدَثنا﴾ ابى ﴿قَالَ حَدِثنا﴾ وألى حدثنا على بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة (ع) قال قال رسول



الله (ص) ذات يوم لاصحابه الا انه قد دب اليكم دآء الامم من قبلكم وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين وينجى منه ان يكف الانسان يده ويخزن لسانه ولا يكون ذاغمز على اخيه المؤمن وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله الطاهرين وسلم تسليماً-

#### تعديث نعبو 8: ( كذف الناد)

حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فر مایا: تمہاری طرف گذشتہ اُمنوں کی بیاری آ ہستہ آ رہی ہے اور وہ حسد ہے اور یہ بالوں کونہیں موغر تا بلکہ دین کو برباد کرتا ہے۔ وہ شخص اس سے نجات حاصل کرسکتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ کوروک سکے اور اپنی زبان کوکٹرول میں رکھے اور اپنے مومن بھائی کواذیت نددے۔

# مجلس نمبر 41

#### [بروز مفته ۲۰ رمضان المبارك سال ۲۰۱ ججرى تمرى ]

### خواہشات کی اتباع حق سے دُور کردیتی ہے

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن الوليد ﴿قال حدثنا ﴾ عنبر رين ﴿قال حدثنا ﴾ شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابى الطفيل عامر بن واثلة الكنانى رحمه الله قال سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول أن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فاما طول الأمل فيفنى الآخرة وأما أتباع الهوى فيصد عن ألحق الأوان الدنيا قد تولت مدبرة والآخرة قد أقبلت مقبلة ولكل وأحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الذنيا فأن اليوم عمل ولاحساب والآخرة حساب والآخرة حساب ولاعمل -

#### تصابيث نعبر 1: ( يخذف الناد)

حضرت اجبرالموشین علی اتن ابی طالب علیہ السلام فرمات میں: میں تہادے مارے میں المحدد ال



### دن ہے اُس دن عمل نہیں ہوگا۔

### ني اكرمٌ كا خطبه

﴿قال أَخبرني﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قال حدثنا﴾ ابو محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد بن زياد بن كنانة المقرى من كتابه ﴿قال حدثنا﴾ احمد بن عيسى بن الحسن الجرمي ﴿قال حدثنا﴾ نصر ابن حماد ﴿قال حدثتا﴾ عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن ابي جعفر محمد بن على الباقر (ع) عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال قال رسول الله (ص) ان جبرئيل (ع) نزل على وقال ان الله يأمرك ان تقوم بتفضيل على بن ابى طالب (ع) خطيبا على اصحابك ليبلغوا من بعدهم ذلك عنك ويأمر جميع الملائكة ان تسمع ما تذكره والله يوحي اليك يامحمد ان من خالف في امره فله النار ومن اطاعك فله الجنة فأمر النبي (ص) مناديا فنادي بالصلوة جامعة فاجتمع الناس وخرج حتى على المنبر فكان اول ما تكلم به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ، ثم قال ايها الناس انا البشير النذير وانا النبي الا اني مبلغكم عن الله جل اسمه في امر رجل لحمه لحمي ودمه دمي وهو عيبة العلم وهو الذي انتجبه الله من هذه الامة واصطفاه وهداة وتولاة وخلقني واياة وفضلني بالرسالة وفضله بالتبليغ عني وجعلني مدينة العلم وجعله الباب وجعلني خازن العلم والمقتبس منه الأحكام وخصه بالوصية وابان أمره وخوف من عداوته وازلف مثواه وغفر لشيعته وامر جميع الناس بطاعته وانه عزوجل يقول من عاداة عاداني ومن والاة والاني ومن اذاه اذاني ومن ابغضه ابغضني ومن احبه احبني ومن ارادة ارادني ومن كادة كادني ومن نصرة نصرني ياايهاالناس اسمعوا لما امركم به

## K 574 X

واطيعوة قانى اخوفكم عباد الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ومن عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيداً ويحذركم الله نفسه "ثم اخذ بيد اميرالمؤمنين (ع) فقال معاشر الناس هذا مولى المؤمنين وحجة الله على الخلق اجمعين والمجاهد للكافرين ، اللهم انى قد بلغت وهم عبادك وانت القادر على صلاحهم فاصلحهم برحمتك ياارحم الراحمين استغفرالله تعالى ولكم ثم نزل فاتاه جبرئيل (ع) فقال يامحمد ان الله عزوجل يقرئك السلام ويقول لك جزاك الله عن تبليفك خيرا فقد بلغت رسالات ربك ونصت لامتك وارضيت المؤمنين وارغمت الكافرين يامحمد ان ابن عمك مبتلى به يامحمد قل في كل الوقاتك الحمداله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

### تصاييث نعبو 2: ( يُحَذِّف اساد)

حضرت جابر بن عبدالله انصاری نے روایت بیان کی ہے کلم معتوت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا جھین اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا ہے کہ اپنے اصحاب کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قضیلت پر مشتل خطبہ دیں اور اللہ تعالی نے تمام ملائکہ کو تاکہ وہ آپ کے بعد آپ سے اس کو دوسروں تک پہنچا کیں اور اللہ تعالی نے تمام ملائکہ کو تھم دیا ہے کہ جو آپ فرما کیں اس کو ساعت کریں۔ اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے: اے جہزا جو شخص آپ کے اس تھم بیں آپ کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہزم کو لازم قرار دیا گیا ہے اور جو شخص آپ کی اطلاعت کی سے گا اس کے لیے جہزم کو دی گرار دیا گیا ہے اور جو شخص آپ کی اطلاعت کی سے گا اس کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ پس رسول خدا نے منابع کی گئی اطلاعت کی سے تمام اصحاب کو نمانہ با جماعت کی ندا دی اور تمام اصحاب کو نمانہ با جماعت کی ندا دی اور تمام اصحاب تھا تا پاتھا عت کے لیے جمع ہوگئے۔ پس آپ



با ہرتشریف لائے اور منبر پرتشریف فرما ہوئے اور اس سے پہلی جوآپ نے کلام کی وہ یول تھی:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم - يُعرفرايا: اے لوگو! میں بشارت وینے والا اور ڈرائے والا ہوں اور میں نبی ہوں۔ آ. گاہ ہوجاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے محض کے بارے میں تنہارے سامنے تبلیغ کرنے والا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت ہے جس کا خون میرا خون ہے وہ علم کا خزانہ ہے اور وہ مرد ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس اُمت میں سے چن لیا ہے اور اُس کو برگزیدہ بنایا ہے اور اس کی ہدایت فرمائی ہے اور اس کے لیے ولایت قرار دی ہے۔ مجھے اور اُس کو ایک مٹی سے خلق فرمایا ہے۔ اور مجھے رسالت کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کومیری طرف ہے تبلیغ کی فضیلت عطا فر مائی ہے۔اور مجھے علم کا شہرادراُس کواس کا درواز ہ قرار دیا ہے اور مجھے علم کا خزانہ قرار دیا ہے اور احکام کواس سے لیا جائے گا۔ اور اُس کومیرا وصی قرار دیا ہے اور اس کے امر کو ظاہر کیا ہے اور اس کی دھنی ہے اس نے ڈرایا ہے اور اس کے ٹھکانے کو قريب كيا ب- اوراس ك شيعدكو بخش ديا باورتمام لوكول كوظم ديا بكاس كى اطاعت كرين كيونك الله تعالى فرمايا ب: جس في اس سے دشنى كى اس في مجھ سے دشنى كى اورجس نے اُس سے دوئتی کی اُس نے میرے ساتھ دوئتی کی اور جس نے اس کواذیت دی أس نے مجھے اذبت دى اور جس نے اس سے بُغض ركھا أس نے مجھ سے بُغض ركھا اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اس کا ارادہ کیا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے اُسے ذلیل کرنے کی کوشش کی اُس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اورجس نے اُس کی مدد کی اس نے میری مدد کی۔

اےلوگو! جب تم کو دہ تھم دے تو اُس کی اطاعت کرو۔ پس میں تم کواس دن سے ڈراتا ہوں جس دن ہرکوئی اسپنے کیے ہوئے کواسپنے سامنے پائے گاخواہ وہ خیر ہو یا شر۔اور

جس نے شرکوانجام دیا ہوگا وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور میرے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے۔ تم اپنے آپ کواللہ تعالیٰ سے ڈراؤ۔ پھرآپ نے امیرالموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا:

### محمربن حنفيه كاخطبه

﴿قال أخبرنى ﴿ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى ﴿ قال حدثنا ﴾ ابوالحسن على بن عبدالرحيم السجستانى عن أبيه عن الحسن بن ابراهيم عن عبدالله بن عاصم عن محمد بشير قال لما سير ابن الزبير ابن عباس الى الطايف كتب اليه محمد بن الحنفية رحمه الله امابعد فقد بلغنى أن ابن الكاهلية سيرك الى الطايف فرفع الله جل اسمه لك بذلك ذكراً وعظم لك اجراً وحط به عنك وزرى ياابن عم انما يبتلى الصالحون وانما تهدى الكرامة للابرار ولو لم تؤجر الا فيما تحب اذا قل اجرك قال الله تهدى الكرامة للابرار ولو لم تؤجر الا فيما تحب اذا قل اجرك قال الله



عزوجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم" وهذا ما لست اشك انه خير لك عند بارئك عظم الله لك الصبر على البلوى والشكر في النعماء انه على شيئ قدير فما وصل الكتاب الى ابن عباس اجاب عنه فقال اتاني كتابك تعزيني فيه على تسييرى وتسأل ربك جل اسمه ان يرفع لى به ذكراً وهو تعالى قادر على تضعيف الأجر والعايدة بالفضل والزيادة بالاحسان اما احب ان الذي ركب منى ابن الزبير كان ركبه منى اعداء خلق الله لى احتسابا وذلك في حسناتي ولما ارجو ان انال به رضوان ربيي يااخي ان الدنيا تولت الآخرة وقد اظلت فاعمل صالحا تجزء صالحا جعلنا الله واياك من يخافه بالغيب و يعمل لرضوانه في السر والعلانية انه على كل شيئ قدير -

### تعديث نعبر 3: ( بحذف اساد)

محد بشیر نے بیان کیا ہے کہ جب ابن زبیر ابن عباس کو طائف کی طرف اپنے ساتھ لے گیا تو محد بن حفیہ رحمتہ اللہ علیہ نے ابن عباس کو خطتح مرکیا:

امابعد! مجھے خبر ملی ہے کہ کا ہلیہ کا فرزند آپ کو طائف کی طرف لے گیا ہے پس اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعے آپ کے ذکر کو بلند کرے اور آپ کے اجر کو زیادہ کرے اور آپ کے گنا ہوں کا بوجھ کم کرے۔

اے میرے چپا کے فرز ندایہ یا در کھیں کہ نیک لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کو اجرائیس کے ساتھ جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اور جب آپ کا اجر کم ہوجیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: بسااوقات تم لوگ ایسی چیز کونالپند کرتے ہو جو تنہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور میں اس میں شک نہیں کرتا ہوں۔ یہ تیرے رب کے نزدیک تیرے لیے بہتر ہے اور مصیبت پرصبر

کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو زیادہ فرمائے اور اپنی نعمتوں پرشکر ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے' کیونکہ وہ ہرچیز پر قادر ہے۔ جب سیہ خط ابن عباس کو مصول ہوا تو آپ نے اس خط کا جواب بول تحریر کیا:

آپ کاتحریر کردہ خط مجھے مل گیا ہے اور آپ نے اس میں میرے سفر کومنسوب کیا ہے اور میرے لیے دعا کی ہے کہ میرے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند کرے اور وہ خدا اجر کو دگنا بھی کرنے پر قاور ہے۔ اور اس کا فضل اور زیادتی اس کے احسان کے ساتھ ہے۔ بہر حال میہ جو میں پند کرتا ہوں کہ ابن زمیر کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے ساتھ سفر کرنا ہے اور میر میں نئیبوں کی وجہ سے ہے اور میں اُمید کرتا ہوں کہ میں اسینے رب کی رضوان کو یاؤں۔

اے میرے بھائی! یہ دنیا و آخرت کی مددگار ہے ٔ حالانکہ تو بھسل رہا ہے۔ پس نیک عمل انجام دو ٔ تا کہتم کو نیک جزا دی جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کوان میں سے شار کرے جوغیب سے ڈرنے والے ہیں اور ظاہری اور پوشیدہ طور پراس کی رضایت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

### امام حسنٌ كا ظاہري حكومت كے بعد پہلا خطبہ

﴿قال ابوالقاسم﴾ اسماعيل بن محمد الانبارى الكاتب ﴿قال حدثنا﴾ ابوعبدالله ابراهيم بن محمد الازدى ﴿قال حدثنا﴾ شعيب بن ايوب ﴿قال حدثنا﴾ معوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن حسان قال سمعت ابا محمد الحسن بن على (ع) يخطب الناس بعد البيعة له بالامر ققال نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون واهل بيته الطيبون الطاهرون واحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله (ص) في امته والتالى كتاب الله فيه تفصيل كل شيئ لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه



فالمعول علينا في تفسيرة لاتظن تأويله بل يتيقن حقايقه فاطيعونا فان طاعتنا مفروضة اذ كانت بطاعة الله عزوجل ورسوله مقروبة قال الله عزوجل "ياايها الذين آمنو اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم فان تنازعتم في شيئ فردوة الى الله والرسول ولو ردوة الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" واحذركم الاصغاء لهتاف الشيطان فانه لكم عو مبين فتكونوا كاوليائه الذين قال لهم لاغالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم فلما تراثت الفئتان نكص على عقبيه وقال انى برئ منكم انى ارى مالا ترون فتلقون الى الرماح وذرااو الى السيوف جزرا وللعمد خطما وللسهام غرضا ثم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيراً—

#### تعبيث نعبو 4: ( يحذف اساد)

جناب ہشام بن حسان نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا کدامام ایومحمد الحسن بن علی علیہ السلام نے اپنی بیعت کے بعد جولوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

ہم اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت ہیں جو غالب رہتی ہے۔ ہم رسول خدا کی وہ عترت ہیں جو اُس کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم اہل بیت طیب اور طاہر ہیں اور ثقلین میں سے ایک ہیں۔ وہ ثقلین جورسول اعظم اپنی اُست میں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے چھوڑ سے جانے والی ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ کتاب ہے کہ جس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ پس ہمارے ذمہ اس کی تفییر ہے۔ اُس کی تاویل میں گمان کا رمند نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یقین اور حق وحقیقت ضروری ہے۔ پس ہماری اطاعت کر واجب قرار میں گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ



# مجلس نمبر 42

### [ بروز مفته ٢٥ رمضان السارك سال الم جحرى قمرى ]

# الله كے فرائض كو بورا كرؤ تاكة تم متقى بن سكو

﴿ حدثنا﴾ الشيخ الجليل المفيد ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان ايد الله تمكينه ﴿ قال أخبرنى ﴾ المظفر بن محمد البلخى ﴿ قال حدثنا ﴾ محمد بن همام ابوعلى ﴿ قال حدثنا ﴾ حميد بن زياد ﴿ قال حدثنا ﴾ الراهيم بن عبيدالله بن حيان ﴿ قال حدثنا ﴾ الربيع بن سليمان عن السماعيل بن مسلم السكونى عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (ع) قال سمعت رسول الله (ص) يقول اعمل بفرائض الله تكن من اتقى الناس وارض بقسم الله تكن من اغنى الناس وكف عن محارم الله تكن اورع الناس واحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا واحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما -

#### وهايث نعبر 1: (يخذف الناو)

حضرت امام جعفرین محمد الصادق علیہ السلام نے اپنے آباؤا جداد کے ذریعے سے رسول خدا ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

الله تعالى ك فرائض برعل كرو تاكم مب سے زیادہ متنی بن سكواور الله تعالى كى حرام كردہ چيزوں ميں



ے ہاتھ کو روکو تا کہتم سب سے زیادہ پر ہیزگار بن سکواور اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھی مسائیگی افقایار کرؤ تا کہتم مومن بن سکواور اپنے ساتھی سے اچھی صحبت افقایار کرؤ تا کہتم مسلمان بن سکو۔

## رسول خدا پر گربیہ

﴿قال أخبرنى ﴾ ابوعبدالله محمد بن عمران المرزبانى قال حدثنى الحمد ابن محمد الجوهرى ﴿قال حدثنا ﴾ الحسن بن عليل بن العزى ﴿قال حدثنا ﴾ عبدالكريم بن محمد بن على ﴿قال حدثنا ﴾ محمد بن منقر عن زياد بن المنذر ﴿قال حدثنا ﴾ شرجيل عن ام الفضل بن العباس قالت لما ثقل رسول الله (ص) في مرضه الذي توفى فيه افاق افاقة ونحن نبكى حوله فقال ما الذي يبكيكم قلنا يارسول الله نبكى لغير خصلة نبكى لفراقك ايانا ولا نقطاع خبرالسماء عنا ونبكى للامة من بعدك فقال (ع) اما انكم المقهورون والمستضعفون من بعدى -

### تعديث نعبو 2: ( بحذف الناو)

جناب أم الفضل بنت عباس فرماتی ہیں کہ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی مرض الموت ہیں عالم غشی میں تھے اور ہم سب آپ کے اردگروروں ہے تھے۔ جب
آپ کوافاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا جتم لوگ کیوں رور ہے ہو؟ ہم نے عرض کی: یارسول اللہ!
ہم کسی وجہ کے بغیر نہیں رور ہے اس لیے رور ہے ہیں کہ آپ سے جدا ہور ہے ہیں اور آپ
کے جانے کے بعد آسان کی خبریں (یعنی وجی) ہم سے منقطع ہوجائے گی اور ہم آپ کے
بعد آپ کی اُمت کے لیے رور ہے ہیں۔ پس آپ نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤ کہ میرے بعد تم
لوگوں پر قبر وظلم کیا جائے گا اور تم کو کنرور کردیا جائے گا۔



## امیرالمومنین کی شہادت برلوگوں کا گریہ کرنا

﴿قَالَ أَخْبُرِنا﴾ ابوبكر محمد بن عمر الجعابي ﴿قَالَ حَدَثْنا﴾ ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني ﴿قال حدثنا﴾ ابوعوانة موسلي ابن يوسف العطار الكوفي ﴿قال حدثنا﴾ محمد بن سليمان المقرى الكندى عن عبدالصمد بن على النوفلي عن ابي اسحق السبيعي عن الاصبغ بن نباتة العبدي قال لما ضرب ابن ملجم امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) عدونا عليه نفر من اصحابنا نا والحرث وسويد بي غفلة وجماعة معنا فقعدنا على الباب قسمعنا البكاء فبكينا فخرج الينا الحسن أبن على (ع) فقال يقول لكم امير المؤمنين (ع) انصرفوا الى منازلكم فانصرف القوم غيري واشتد البكاء من منزله فبكيت فخرج الحسن (ع) فقال الم اقل لكم انصرفوا فقلت لا واللَّه يا ابن رسول اللَّه (ص) ماتتابعني نفسني ولا تحملني رجلي ان انصرف حتى اري امير المؤمنين (ع) قال فلبثت فدخل ولم يلبث ان خرج فقال لي ادخل فدخلت على اميرالمؤمنين فاذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفرآء قد لزف واصفر وجبه ما ادري وجهه اصفر او العمامة فاكببت عليه فقبلته وبكيت فقال لي لاتبك يااصبغ فانسها والله الجنة فقلت له جعلت فداك اني اعلم والله انك تصير الى الجنة وانما ابكي لفقداني اياك يااميرالمؤمنين جعلت فداك حدثني بحديث سمعته من رسول الله (ص) فاني اراني لااسمع منك حديثا بعد يومي هذا ابدأ فقال نعم يا اصبغ دعاني رسول الله (ص) يوما فقال لي ياعلي انطلق حتى تأتى مسجدي ثم تصعد على منبري ثم تدعوا الناس فنحمد الله عزوجل وتثنى عليه وتصلى على صلوة كثيرة ثم تقول ايها الناس اني



رسول الله (ص) اليكم هو يقول لكم الا ان لعنة الله ولعنة ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين ولعنتى على من انتمى الى غير ابيه او ادعى الى غير مواليه او ظلم اجيراً اجرة فاتيت مسجدة (ص) وصعدت المنبر فلما رأتى قريش ومن كان فى المسجد اقبلوا نحوى قحمدت الله واثنيت عليه وصليت على رسول الله (ص) صلوة كثيرة ثم قلت ايها الناس انى رسول الله (ص) اليكم وهو يقول لكم الا ان لعنة الله ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين ولعنتى على من انتمى الى غير ابيه او ادعى الى غير مواليه او ظلم اجيراً اجرة فلم يتكلم احد من القوم الا عمر بن الخطاب فانه قال قد ابلغت يا ابا الحسن ولكنك جئت بكلام غير مفسر فقد ابلغ رسول الله (ص) فاخبرته الخبر فقال ارجع الى مسجدى حتى تصعد منبرى فاحمدالله واش عليه وصل على ثم قال ايها الناس ما كنا لنجيئكم بشئ الا عندنا تأويله وتفسيرة الا وانى انا ابوكم الا وانى انا مولاكم الا وانى انا اجيركم -

#### تعديث نعبر 3: ( بحذف الناد)

جناب اصبغ بن نباتہ العبدی نے بیان کیا ہے کہ جب ابن ملجم ملعون نے امیرالمونین علی ابن البی طالب علیہ السلام کو ضرب لگائی تو ہمار کی بھی ساتھی اس کی طرف دوڑے۔ میں حرث سوید بن غفلہ اور ہمارے ساتھ ایک جماعت تھی ہم سب آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے رونے کی آ وازیں سنیں تو ہم نے بھی رونا شروع کردیا۔ امام الحس بن علی علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور فرمایا: امیرالمونین علیہ السلام نے تم لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں السلام نے تم لوگوں کے بعد (سوائے میرے ساری قوم چلی گئی اور دوبارہ شدید گریہ ہوا آپ کے اس فرمان کے بعد (سوائے میرے ساری قوم چلی گئی اور دوبارہ شدید گریہ ہوا تو کیس نے بھی رونا شروع کردیا۔ پس دوبارا مام الحق باہر تشریف لائے اور فرمایا: کیا میں تو کئی سے نے بھی رونا شروع کردیا۔ پس دوبارا مام الحق باہر تشریف لائے اور فرمایا: کیا میں

نے تم لوگوں سے نہیں کہا کہ تم سب بہاں سے چلے جاؤ۔ یس نے عرض کی: خداک تم اِ اے فرزید رسول ایمیرانفس میری اتباع نہیں کرتا یعنی بھے یس ہمت نہیں اور میرے قدم نہیں المحقۃ کہ میں واپس چلا جاؤں جب تک میں امیرالمونین کو و کھے نہ لوں۔ امام حسن نے فر مایا: کھیرؤ پس آپ و وہارہ اندر چلے گئے۔ پھھ دیر کے بعد آپ ووہارہ تشریف لائے اور جھے فر مایا: اندر آ جاؤ میں امیرالمونین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ مجھے فر مایا: اندر آ جاؤ میں اور آپ کے سراقد س کو جلے تما ہے کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ خون کے بہہ جانے کی وجہ ہے آپ کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ خدا کی تم! جھے نہیں معلوم ہور ہا تھا کہ آپ کے جرے کا رنگ پیلا ہے یا آپ کے تما ہے کا۔ پس میں آپ پر گر پڑا اور قما کہ آپ کا یوسہ لیا اور روہا شروع کر ویا۔ آپ نے فرمایا: اے اصفی ایکوں رور ہے ہو؟ کیونکہ میں تو جنت میں جارہا ہوں۔ میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان ہوجاؤں میں جانتا ہوں میں تو جنت میں جارہ ہوں کہ آپ جنت کی طرف جارہ جارہ جیل میں اس لیے رور ہا ہوں کہ آپ جم سے جدا ہو رہے ہیں۔

اے امیر المونین ! بیں آپ پر قربان ہوجاؤں رسول خدا کی کوئی حدیث مجھے بیان کریں جوآپ نے رسول خدا ہے تا ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ آپ ہے حدیث نہیں من سکون گا۔ آپ نے فرمایا: بال اے اصغ ! ایسے بی ہے۔ آپ نے فرمایا: رسول خدا نے ایک دن مجھے بلایا اور فرمایا: اے ملی ! میری مجد میں جاؤ اور پھر میرے منبر پر چلے جاؤ پھر لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کے سامنے خدا کی حمد و ثناء بیان کرو۔ مجھ میرے منبر پر چلے جاؤ پھر لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگوں کے سامنے خدا کی حمد و ثناء بیان کرو۔ مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام کے بعد لوگوں کو میری طرف سے کہددو۔ اے لوگو! میں اللہ تعالی کی است کیا رسول ہوں جو تبہاری طرف مبعوث کیا گیا جول آ گاہ ہوجاؤ! شخص اللہ تعالی کی لعنت اور میری طرف سے کہ دو۔ اور میری طرف سے کیا میں مقرب ملائکہ کی لعنت منام انٹیا عاور تمام مرسلین کی لعنت اور میری طرف سے بھی لعنت ہواں شخص پر جوا ہے آپ کوا ہے تاپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب بھی لعنت ہواں شخص پر جوا ہے آپ کوا ہے تاپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب بھی لعنت ہواں شخص پر جوا ہے آپ کوا ہے تاپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب

کرے۔ اور اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے کا کہلوائے اور اپنے اجیر برظم کرے۔ آپ نے فر مایا: میں آپ کی مسجد میں گیا اور آپ کے مغیر پر بیٹے گیا۔ وہ قریش کے لوگ جو مسجد میں موجود ہے وہ بری طرف متوجہ ہوئے کیں میں نے اُن کے سامنے خدا کی حمد وثنا کی اور رسول خدا پر بہت زیاوہ دروہ وسلام پڑھا۔ پھر میں نے کہا: اے لوگو! میں رسول خدا کی طرف ہے تہارے پاس آیا ہوں اور وہ تمہارے لیے فرمارے ہیں کہ آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم مقرب ملائکہ کی لعنت ہمام انبیاء ومرسلین کی لعنت اور میری لعنت اس شخص پر جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے اور وہ اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے اور وہ اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے اور وہ اپنے مولا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے اور وہ کی اجرت کے بارے ہیں ظلم کرے۔

پس پوری قوم میں سے حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی نہ بولا۔ اُس نے کہا:

اے ابوالحن ! آپ نے تبلیغ کردی کیکن آپ نے ایسی خبر دی ہے جو واضح نہیں ہے پس
میں نے رسول خدا کی خدمت میں اُن کی بات کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا: میری مسجد کی
طرف دوبارہ جاؤ اور میرے منبر پر دوبارہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کرو اور مجھ پرصلوا قو و
سلام پڑھواورلوگوں کو بتاؤ کہ اے لوگو! جو میں تبہارے لیے خبر لایا ہوں اُس کی تاویل اور
تفیر میرے پاس ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں تبہارا باپ ہوں اور میں تبہارا مولاً ہوں اور
میں تبہارا اجیر ہوں۔

## اسلام کے ارکان بانچ ہیں

﴿قَالَ أَخْبُرِنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله ﴿قَالَ حَدَثَى﴾ ابى عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسلى عن الحسن ابن محبوب عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر محمد بن على

الباقر (ع) قال بنى الاسلام على خمسة دعائم اقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام والولاية لنا اهل البيت-

#### تعديث نعبر 4: ( يحدث اساد)

حضرت امام الوجعفر محمد بن على الباقر عليه السلام في فرمايا: اسلام كى بنياد بالحج ستونوس يرركهي كئي ہے:

- O نمازادا كرنا\_
- ⊕ زكوة اداكرنا\_
- او رمضان کے روزے رکھنا۔
  - 🕝 بيت الله كالحج كرنابه
- اورہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتا۔

## قیامت کے دن چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا

﴿ وَهِذَا الاسناد﴾ قال قال رسول الله (ص) لا يزول قدم عبد يوم القيمة من بين يدى الله عزوجل حتى يسأله عن اربع خصال عمرك فيما افنيته وجسدك فيما ابليته وما لك من اين أكتسبته واين وضعته وعن حبنا اهل البيت فقال رجل من القوم وما علامة حبكم يارسول الله فقال محبة هذا ووضع يدة على رأس على بن ابي طالب (ع) -

#### تعيث نعبو 5: ( بحذف اساد)

حضرت رسولِ خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون جو بندہ بھی بارگاہِ خدامیں پیش ہوگا اس سے چارچیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زندگی کے بارے میں کہ بیس چیز میں تونے فناء کردی ہے۔ اس جسم کے بارے میں کہ اس کو تونے



کن امور میں معروف رکھا ہے۔ تیرے مال کے بارے میں تونے اس کو کہاں سے کسب
کیا یعنی کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اور ہم اہلی بیت کی محبّت کے بارے میں۔ ایک
بندے نے عرض کیا: اے رسول خدا! آپ کی محبّت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس
کی محبّت میری محبّت کی نشانی ہے۔ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ہاتھ
رکھا۔

### حضرت سلمان فاریؓ نے فرمایا

﴿قَالَ أَخْبَرِنَى﴾ ابوالحسن على بن خالد المراغى ﴿قَالَ حدثنا﴾ القاسم بن محمد الدلاله ﴿قَالَ حدثنا﴾ اسماعيل بن محمد المرنى ﴿قَالَ حدثنا﴾ ابن سعيد ﴿قَالَ حدثنا﴾ على بن غراب عن موسلى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه قال مر على بن ابى طالب (ع) بملاء فيهم سلمان رحمه الله فقال لهم سلمان قوموا فخذوا بحجزة هذا فوالله لا يخبركم بسر نبيكم (ص) غيرة –

#### تعديث نعبر 6: ( بخذف اساد)

ابوعیاض نے بیان کیا ہے کہ امیر الموشین علی بن افی طالب علیہ السلام ایک گردہ کے قریب سے گزرے جن میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھا۔ پس سلمان نے ان کو خاطب کر کے فرمایا: اے لوگو! اُٹھواور اس محض کا دامن تھام لو۔ خدا کی فتم! اس کے علاوہ تم کو رسول خدا کے اسرار کے بارے میں (بعنی خاص رازوں کے بارے میں) کوئی نہیں بتا سکتا۔

0

﴿ قَالَ أَخْبُرُنَى ﴾ المظفر بن محمد البلخي ﴿ قَالَ حَدَثُنا ﴾ ابوعلى



محمد ابن همام الاسكافی ﴿قال أخبرنی﴾ ابوجعفر احمد بن مابندار عن منصور ابن العباس القضبانی حدشهم عن الحسن بن علی الخزاز عن علی بن عقبة عن سالم بن ابی حفص قال لما هلك ابوجعفر محمد بن علی الباقر (ع) قلت لأصحابی انتظرونی حتی ادخل علی ابن عبدالله جعفر بن محمد (ع) فاعزیه فدخلت علیه فعزیته ثم قلت انا لله وانا الیه راجعون ذهب والله من كان یقول قال رسول الله (ص) فلا یسأل عمن بینه وبین رسول الله (ص) لا والله لا یری مثله ابداً قال فسكت ابو عبدالله (ع) ساعة ثم قال قال الله عزوجل ان من یتصدق بشق تمرة فیها كما یری احدكم فلوه حتی اجعلها له مثل احد فخرجت الی اصحابی فقلت ما رأیت اعجب من هذا كنا نستعظم قول ایی جعفر (ع) قال رسول الله (ص) بلا واسطة فقال لی ابو عبدالله (ع) قال الله عزوجل بلاواسطة

#### تعديث نمبر 7: (كذف اخاد)

سالم بن ابوحفص نے بیان کیا ہے کہ جب ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرا انتظار کرؤ یہاں تک کہ میں ابوعبداللہ جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہوں تا کہ ان کو تعزیت کروں۔ پس میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ کو تعزیت چیش کی۔ پھر میں نے کہا: اناللہ وانا الیدراجعون!

خدا کی قتم! جو بہ کیا کرتا تھا کہ رسول خدانے فرمایا: وہ ہم سے چلا گیا اور اس کے اور رسول خدا کے قتم! جو بہ کیا کو اس کے اور رسول خدا کے درمیان کوئی بھی بلاواسطہ بات کرنے والانہیں رہا۔ خدا کی قتم! میں نے اس کی مثل کسی کونہیں و یکھا۔ پس ابوعبداللہ کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: جوفض نصف کھجور کا اس دنیا میں صدقہ دے گا جیسا کہتم میں سے کوئی و کمھ



ر با ہوں۔ پس میں اس کے لیے بھی اُحد کے برابر اجرعطا کروں گا۔ پس میں اپنے ساتھیوں
کے پاس آیا۔ میں نے کہا: میں نے اس سے بھی عجیب تر چیز دیکھی ہے اور ہم ابوجعفر کے
قول کوعظیم قرار ویتے تھے کہ وہ رسول خدا سے بلاواسطہ صدیث فرکر تے ہیں کہ پس اس
نے کہا کہ میرے لیے ابوعبداللہ اہام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا سے بلاواسطہ قل کرویا
ہے۔ یہاں سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔

## جار چیزوں کے بغیرایمان کامل نہیں ہوتا

﴿قَالَ أَخْبِرنَى﴾ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى سعيد القماط عن المفضل بن عمر الجعفى قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد (ع) يقول لا يكمل ايمان حتى كون فيه اربع خصال يحسن خلقه ويسخى نفسه ويمسك الفضل من قوله ويخرج الفضل من ماله والحمد لله رب العالمين وضلى الله على سيدنا محمد النبى (ص) وآله الطاهرين وسلم تسليماً -

قد وقع الفراغ من نسخ مجالس الشيخ المغيد ضحى يوم الاربعاء السابع من شهر رمضان من سنة الالف والثلثمائة والواحد والخمسين هجرية على يد الغقير الى رحمة ربه الغنى عبدالرزاق بن السيد محمد بن السيد عباس بن السيد حسن الموسوى نسبا المقرمي لقبا وكان ذلك في النجف الأشرف سنة ١٣٥١ء

دهايث نعبر 8: ( يُكذف اساد)

منصل بن عمر جھی نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام ابوعبداللہ جعفر صادق علیہ



السلام سے سنا ہے كرآ ب فرمايا: كى بندے كا ايمان كمل نہيں موسكتا جب تك اس ميں چارخصاتيں ند يائى جاكيں:

٠ هسنِ اخلاق \_

ا ہے نفس سے سخاوت کرنا العنی سخاوت کرنا۔

🕝 اورا پنے تول میں فضل قرار دینا بعنی سیج بولنا۔

﴿ اورائي مال عضل تكالنا لعني زكوة اداكرنا-

000